



رآن کیم کی مقدس آیات و احادیث نبوی آپ کی دینی معارمات میں اضافے اور بلیع کے لیلے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرطن سے لیڈا جن صفحات المات وي وما الوكو و معرف الوكو و ما المالي من ورا المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

## www.palksdefedyseur



ماہ نامہ مرکز شت بین شائع ہونے والی ہر توریکے مجملہ حقوق طبع لقل مجتن ادارہ محفوظ ہیں اسی ' و پدر بیااداد سے کے کی اشار صف کئی محل شرح سے مسئول سے بہلے توری اباز سے است وری اسے است کے بیاد ' را اور کی جا رہے گئی اسی محت ک وری خرارا مسئول کے بیار میں کاری برشائع کرتیا ہے جوں ۔ اور اور سوانا کے بیری طری کے دارہ ہوگا۔

قارتين كرام! السلام عليكم!

كَچْهِ افسانچ دِل كو حِمو لِيتے ہیں۔ آج بھی ایک افسانج نظرنواز ہوا جے پڑھ کرمیں سوچنے پرمجبور ہو گیا ہوں، افسانچہ یوں ہے کہ گاؤں کی اس مسجد کے تین دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے۔ تینوں اس معجد کواپنی جا گیر بتارے تھے۔گاؤں کے بڑوں نے بہت سمجھایالیکن وہ کسی کی سننے کو روادار نہ تھے۔مسجد کے تین طرف تین گلیاں تھیں۔ بروں نے مسجد کے اندر دیوار اٹھا کرتین جھے کردیے کہ الگ الگ گلیوں ہے آنے والے اپنے حصول سے آتے رہیں۔مجد کی ہر چر تقلیم کردی گئی۔ تبیع ، ٹوپیاں، سیبیارے، رحلیں ، جائے نمازیں، کہوارے بانٹ دیئے گئے۔ آخر میں بروں نے یو چھا۔"اب الی کونی چیز رہ تو تبیں گئی جے تقسیم کیا جائے۔'' مسجد میں جمع جھیر سے ایک آواز آئی۔''روگیا ہے۔" بروں نے یو چھا۔" کیا رہ گیا؟" اس نے جواب دیا۔" رب تعلیم اونے سے رو گیا ہے۔"اس کی باع سن کر سب کو پتائمیں کیوں ایک چپ ی لگ کی۔ مجھے بھی پتانہیں کیوں یہ منظر حقیقی لگ رہا ہے۔ ایک جِبِ نَ لَكُ لَيْ ہے۔ كياا گلے مرطے ميں ہم بھی رب كو باتنے لکیس کے کیا ای دن کے لیے جارے ہزرگوں نے پاکستان بنایا تھا کہ کوئی زبان ،کوئی فقہ کوئی کچھاورکوئی کچھ کو بنياد بنا كرخودكوا لگ جماناشروع كرد \_ے؟ بقول اسداعوان کیجھے تو ہم خود بھی ہے اپنی تباہی کا سبب

جلد 26 4 شماره 12 جنوري 2017ء

مديره اعلى: عزرارسول

ميوضان خان 2168391-0333 0323-2895528 المايدلارور المراطى ترش 4214400 0300 قيمت ني بي 60 روك م زرسالانه 800 روك

پېلىشروپروپرانتر: ع**زرارتول** منام اساعت: C-63 فيزا إير شينش ذيننس مرشل ريان**ين** کورنگي روؤ<sup>،</sup> كۈتى 75500 T پرنت: أبن ن يعنك بريس مطبوعه: بای اسٹیڈیم کرا**ہ** جی خط كمابت كايتا ، يوست بكس نمبر 982 كراجي 74200 Phone :35804200 Fax :35802551 E-mail: jdpgroup@hotmail.com

MEMBER CPNE

اور بربادی جال حاصل تقدیر جھی ہے

# wwwgpalksoefetykeom

## محسن اردوادب

اس کے خاندان کی قسمت میں ہجرت لکھ دی گئی تھی۔اس کا خاندان نیشا پورا ران سے ہجرت کر کے ہندا یا تھا۔شاہی حکم ناہے کے تحت اس کے دا داسیدعزیز علی ولدسید عبدالمطلب کو بادشاہ ہند نے لکھنو کے مضافات میں جا کیرعطا کی تھی اور" بند ہائے چوکی خاص' کا اعزاز ملا ہوا تھا۔ تھیم سیدمرتضی حسین تک چہنچتے جہنچتے جا گیرکا فی چھوٹی رہ گئی۔سیدمرتضی علی نے حکمت کو بطور بیشه اپنارکھا تھا۔ ہاتھ میں شفاتھی۔ آمدنی معقول تھی۔اب وہ لوگ اودھ کے ضلع انا وُ ہجرت کرآئے بینے کیکن یہاں بھی زیادہ دن نہرہ سکےاوروہ بہرائج کی جانب کوچ کر گئے۔ بہرائج میں انہوں نے خوب شہرت حاصل کر لی تھی۔ یہیں ان کے ہاں 15 محرم 1311 ھ بمطابق 26 جولائی 1893 و کوایک بچے نے جنم لیا۔ جب وہ بچہ چارسال چار مہینے چار دن کا ہوا تو بڑی دھوم دھام سے رسم بسم اللہ اوا ہوئی اور عربی فاری کی تعلیم دی جانے گئی۔ والد کا خیال تھا کہ اسے بھی تھمت کی تعلیم میں طاق کریں گے لیکن اس خواب وتعبیر دینے سے بل ہی وہ چل ہے۔اس وقت بیجے کی عمر صرف دیں سال تھی۔اس وقت تھر میں کوئی ابیابزرگ بھی نہ تھا جواس کے تعلیمی مصارف کا یو جھا تھا تا۔ آمدن بھی کم ہوکررہ کئی تھی۔ ایسے وقت میں بیوہ مال نے عنانِ زندگی کوانی طرف کرلیا اورا سے تعلیمی میدان میں مہیز دیے لکیس۔ انہوں نے بیٹے کے دل میں تعلیمی شوق کو پیدا کرنے کے ليے امكان بحركوشش كى۔اسے زو كى اسكول ميں داخل كرا ديا گيا۔وہ بھى تعليم ميں خصوصى دلچيبى لينے لگا تھا۔تہليم كےراستے میں وہ تیزی ہے آگے بڑھ رہاتھا۔اس نے آٹھویں جماعت کا امتحان اعلیٰ نمبروں ہے یاس کرلیا جو ثدل کہلاتا تھا۔ ثدل بورڈ میں اتنے نمبروں سے باس کرنا بہت بڑااعز از تھا۔ای دوران ایک عجیب ایذ انے اے کمیرلیا۔ ہرایک دودن بعد سر در دہونے لگا۔ مختلف تھیم اور ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا تکرشفانہ کی پھر بھی و تعلیم کے میدان کوسر کرتارہا۔ 1917ء میں اس نے کتگ کالج تکھنویے نی اے کی سند حاصل کی۔ بی اے پاس کرنے کے بعد اس نے ایم اے کی تیاری شروع کردی۔ انگلش ادبیات کا پہلاسال کمل کیا تھا کہاہے میضے کے مبلک مرض نے تھیرلیا۔ زندگی تو بچ تنی تمروہ امتحان نہ دے سکا۔ای دوران یونا پیٹر پروینس (بوبی) کی حکومت کے محکمہ تعلیم میں ایک نئی جگہ تکالی گئی۔اس اسامی کی ڈیوٹی پیٹی کہ وہ صوبہ بھر میں جنٹنی کتابیں شائع ہوں ان کی تفصیل جمع کر کے حکومت کے اخبار یونی گورنمنٹ گزٹ میں شائع کرائے۔ اپریل 1918ء میں اس نے بینوکری شروع کی ۔ دس برس تک وہ تکھنو میں رہ کراس تو کری کوچلا تار ہا پھروہ تکھنو سے الد آباد پنتقل ہو گیا۔اس زمانے میں ہرسال صوبہ تجرمیں ڈھائی تین بزار کتابیں چھپتی تھیں۔ان تمام کتابوں پراسے نظر ڈالنی ضروری تھی۔اس طرح اسے مطالعہ کا چہکا ساپڑ گیا تھا۔اس طرح اسے علم کا خزانہ حاصل ہوتا چلا گیا۔ای دوران اس نے محکمہ سے دس مبینے کی رخصت لی اور ٹیچرٹر بنگ کا فج البہ آباد میں داخلہ لے لیا۔ 1922ء میں اسے ایل ٹی کی سندل گئی۔ ای سال جولائی کے مہینے میں اسے گورنمنٹ ہائی اسکول فتح محرُ هيں مذريس كي نوكري المحني كيكن السيوا بني زبان سے عشق كي حد تك لگاؤتھا۔ چھوٹے درجے كے تدريكي كام ميں اس كا ول نہیں لگ رہا تھا۔اس نے یو نیورٹی میں لیکچرار کی تو کری کے لیے عرضی داخل کردی۔وہاں سے فوراً بلاوا آ گیا اور وہ سرکاری نوكرى سے استعفىٰ دے كر يونيورش ميں جونير كيكجرارى نوكرى كرنے لگا۔ ابھى صرف جارسال كزرے تھے كماكتوبر 1926ء میں شخواہ کے علاوہ بچپیں رویے ماہوار کا برشل الا وُنس بھی ملنا شروع ہو گیا بھر 1927ء میں سینٹر میلچیرار کی اسامی مل گئی۔اس کے تین سال بعد 1930ء میں اسے ریڈرمقرر کردیا گیا۔اس دوران ہندی ساسی فضا میں ہلچل مچے گئی اور ملک تقسیم ہو گیا۔ تعصب کی وجہ ہے اس کی راہ میں مسلسل رکاوٹیس آنے لگیس محروہ اپنی جگہ ڈٹارہا۔ بالآخر 1954ء میں ایے پیٹائز کردیا گیا۔ تب تک اس کی علمی شهرت مندویاک میں پھیل چکی تھی۔اس کی تصنیف و تالیف کی فہرست کا فی طویل ہوچکی تھی۔امتحانِ و فاء فرمنگِ امثال، ہماری شاعری، فیضِ میر، مجالسِ رنگین، دبستانِ اردو، روحِ انیس، نظام اردو، جوابر بخن، شاہ کار انیس، اردو زبان اوراس كارسم الخط، دیوانِ فائز ،متفرقاتِ غالب، آبِ حیایت كا تنقیدی مطالعه، إزم نامها نیس به تصنو كا شابی استیج به تصنو كا عوامی آئیج، تذکرہ نا در، فسانة عبرت، آئینیخن نبی کےعلاوہ سیکڑوں تحقیقی و تنقیدی مضامین ہندویاک کےادبی جرائد میں حجیب کر اس کی علم بھی کا سکہ جما چکے تھے۔ 1975ء میں وہ اس دنیا ہے ججرت کر گئے۔ ہم سب انہیں مسعود حسن رضوی کے نام سے محانے ہی اور س اردوادے کیام سے اوکر نے ہیں۔

**جنوري2017ء** 

## www.palksociety.com



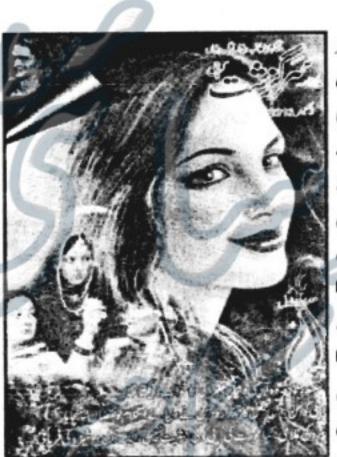

المجلا آفاب احد تصیرا شرقی نے کورگی کرا ہی سے لکھا ہے۔ ''فراس ارتبر سے شروع ہونے والا 2016ء اپنے آغاز سے افقام کی اپنی کثیر تحریوں ہیں امرار کیے ہوئے تھا۔ آپ کے بارہ ادار یوں ہیں ہمارے ملک کے اداروں کی جاسرار سرگرمیوں کی کہانیاں بھی تھیں اور قوم کی زبوں حالی کے کھلتے اسرار بھی تھے اور بہر در ہماؤں کا بیاصرار بھی کہرسا چھا ہے۔ ''سراب'' کا ہمارا سنز کمل ہونے کے قریب ہاور بیضد شہری کہرس اس کے بعد بھی تھی برقر ارر ہے گی۔ سال بحر جن کے قریب ہاور نے کورٹ کی کہران سنز کے بعد بھی تھی برقر ارر ہے گی۔ سال بحر جن کوروں نے اپنے کورٹ کی مسال بحر جن کے قریب ہاور بین جن میں جکڑے دکھاان میں ''شہرشال سے ٹورٹ کو کئی مافیر سے کورٹ کا وا کہ بورٹ کا کہ اورٹ کی جاتے ہوں کہ ہوں کے مافی کے بعد دیم کا وا کہ بورٹ کی بارہ تحریف کی بارہ تحریف کی بارہ تحریف کورٹ کے باوجود کی جن ہیں کہ بی خوش ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سا جد انجد کی بارہ تحریوں کو دیم کوکھار یوں کے ساتھ مقا بلے میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ تھیدہ گو ہو، سکندر ٹانی ہو، صا حب دل کے ساتھ مقا بلے میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ تھیدہ گو ہو، سکندر ٹانی ہو، صا حب دل کے ویا فیض رسان سب کے سب شاندار تھیں۔ انورفر ہاد بھی جنا ب علی سفیان آفاقی ہو ویا فیض رسان سب کے سب شاندار تھیں۔ انورفر ہاد بھی جنا ب علی سفیان آفاقی ہو ویا فیض رسان سب کے سب شاندار تھیں۔ انورفر ہاد بھی جنا ب علی سفیان آفاقی ہو ویا فیض رسان سب کے سب شاندار تھیں۔ انورفر ہاد بھی جنا ب علی سفیان آفاقی ہو ویا فیض در سان سب کے سب شاندار تھیں۔ انورفر ہاد بھی جنا ب علی سفیان آفاقی ہو ویا فیض در سان سب کے سب شاندار تھیں۔

کی جائشینی کاحق ادا کررہے ہیں۔'' ذرہ بنا آفتاب''ادا کارہ رنگیلا کوخراج تحسین پیش کرنے کامنفر دا نداز تھا۔ دسمبر میں انہوں نے مونی آوازوں کو یادوں کے دریج میں لا بھایا۔ گلوکار اخلاق احمد اور بشیر احمد بھلائے نہ بھولیں گے۔ منظر امام صاحب نے " تاریخ عالم" کے ذریعے ہمیں پورے عالم ہے روشناس کروایا جس کا جتنا شکریدا داکیا جائے کم ہے۔ بیموضوع ابھی بھی اپنے اندر وسیع کینوں کیے ہوئے ہے جس پر مزید معلومات کے تی اور رنگ بھی بھیرے جاسکتے ہیں۔ بعداز مرگ کا شف زبیر کی کر کٹ ویوانی اس خوب صورت تھیل پر تمروہ سازشوں کوآشکار کرتی ہوئی جاندارتفصیل تھی۔ (کلل ماسٹر کا شف زبیر کی نہیں امیر حسین چن کی تھی۔ چن صاحب کرکٹ کی دنیا میں اہم مقام رکھتے ہیں۔اس فن پرکئی کتا ہیں لکھے چکے ہیں )۔شاہر جہانگیر شاہد کی''مس کو پر'' پر دوبار ہ پڑھنے براورزیا وہ بھائی۔خداشا ہوسا حب کوغریق رحمت کرے، (آمین)۔ فنکور پٹھان نے'' میکنے لوگ'' لکھ کر کراچی کے تکینوں پر پڑی وقتی دھول ہٹا کران کی قدرتی چک ومک کے ساتھ ہماری خدمت میں پیش کر کے احسان کیا جوہم ہمیشہ یا در تھیں گے۔دیمبر میں فکیل صدیقی ول آوارہ میں بلراج سابنی جیسے شا ندار فذکار کی فذکار یوں کا تذکرہ کرر ہے تھے لیکن ہمیں ڈھونڈے ہے بھی ان کی فلم كابل والا اوركندن كاتذكر ونبيس ملا-اى طرح " سكندر ثاني" بين جوليس سيزر ني بهي موجوده عيسوى كليندْر جواس كے كليندْرى ترمیم شدہ صورت ہے کا تذکرہ نہ ہونے کے برابرتھا۔'' ترپ کا پتا'' کامیاب ہوکر شوہو گیا۔ یہودیوں ، ہندوؤں اور عیسائیوں کی ملی بھگت بھارت کے زیندرمودی اور امریکا کے ڈونلڈٹرمپ کی صورت میں سامنے آئی ہے اور ہمارے حکمر ان مودی کی دوتی کے بعدامر یکا کے نے صدر کی خوشنودی کے لیے مرے جارہے ہیں۔'' فہرِ خیال''میں سال بحرمیں چھ ماہ، ناصر حسین رند، اعجاز حسین سٹھاراورعبدالجباررومی چھائے رہے۔ لیعنی اوج ٹریا پر بیٹھ کرہمیں تاؤ دلاتے رہے اور بیہ بی حرکت کچھ کم ہی سہی کیکن صدافت حسین ساجد، عمران خان جونانی ، فلک شیر ، انورعباس شاہ ، وحیدر پاست بھٹی اور فرہم لیعنی آفتاب احمد نصیر اشرفی ہے بھی سرز دہوئی اور بیارے بے شارساتھی اس سے متاثر ہوئے اور ہم اس بات ہے متاثر ہوئے کہ'' شمشال سے ٹورنٹو'' کے ندیم اقبال اور ڈاکٹر روبینہ تغیس ٹا قب انصاری صاحبہ ہمارے درمیان آ گئے اگر بشری افضل صاحبہ بھی آ جا ئیں تومحفل میں مزید روشنی ہو جائے گی۔ آخر میں تمام ساتھیوں اور اراکین ادارہ کوسلام اور نیاسال مبارک۔

الماع الحسين الشاركا خدانور پورتفل ہے۔" محفل دوستاں میں خود كومند مدارت پر فائز د كيدكر خوش ہونا فطري بات ہے جب تک رسالہ ہاتھ میں رہے گاتو غرور بھی رہتا ہے۔ طاہر وگزار بہنا! میں نے جعلا کس سے ناراض ہونا ہے۔ 35 سال سے ال تبر کے لکھ رہا ہوں۔ قلمی دوستیاں کیں ، ملنا ملانا بھی رہا۔ یہاں آپ کا اعتراض سیجے ہے جے آپ میری سستی سجھ لیجے ، میں محفلوں میں خوش رہنے والا بندہ ہوں۔ آپ نے میری کوتا ہی کی نشا ندبی کی جس کے لیے شکریہ قبول سیجے۔ بھروا لے محض حاضری لگوائے آتے ہیں، تبروں نے مزونہیں دیا۔قیصرخان شایدشادی کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں اس لیے غیرحاضر ہیں جب بدلاو کھا لياتو سالول بعد خرط كي- اللل ماسر" مختفر بيرائ من إس ليحسب توقع مزونيس آيا-" ومبرى شخفيات" في سابقه كي پوری کردی۔ بابرہ شریف، دانش کعیر ما معین اختر، مائرہ خان روش آرا بیکم، بےنظیر بیشو، میاں نوازشریف اور تھکین مشاق ہے متعلق معلومات نے دل خوش کردیا ہے۔خاص طور پر بےنظیر بیٹواور میاب نواز شریف کتنے خوش قسمت تھے کہ جوانی میں وزیراعظم ے اگر مرحومہ زندہ رہتیں تو تین باروز براعظم کار بکارڈ برابر کر چکی ہوتیں لیکن قدرت کے نصلے اس سے بیں جو ہماری بہتری کے کیے ہوتے ہیں۔''شمشال سے ٹورنو'' میں اب الجھاؤ آگیا ہے۔ایک تفہراؤ سا آگیا ہے اگر دوسرے قار تین شوق وذوق سے پڑھ رہے ہیں تو میری انفرادی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے۔جمہور کا فیصلہ مانٹا پڑے گا۔'' سراب' کا اختیام قریب آپنچا ہے۔ نے سلسلة "ناسور" كاعلان كساته ماريمن پندشامكارى بساط لبيث دي جائے كى - بورے دى سال تك ساتھ رہا۔ايك ايك پیرا گراف،سطر بلکدلفظ لفظ ول کی نظرے پڑھا ہے۔شہباز کود کھ پہنچا، بھائی قل ہوایا قیدو بنداورتشدد برداشت کیا تو ہم نے تکلیف محسوس کی ،اسے کامیابی ملی ، وحمن کوز مرکیا اور کسی مشن میں من پیند بھیجہ حاصل کیا تو ہم خوش ہوئے ، ذہن کو ہلکا محلوا محسوس کیا۔ نثی کہانی کسی ہوگی، بندیٹاری سے کیا خرکیا برآ مرہو، پیش کوئی مناسب نہیں ہے۔ انظار کی سولی ہے دہی نتیجہ ملے گا جوجوا میں داؤ کا ہوتا ہے۔اب ہماری آلکسیں یہ پڑھنے کوترس کئی ہیں کہ شہباز اور سومیا کی شادی ہوگئی ہے۔تب اعد کا غبار ایک ہی سانس میں خارج ہوجائے گا۔اب مج بیانیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔"مرد کی غلامی" کے عنوان کی رعایت سے اے مردوں کے مظالم ،ضد، انا، مت دحری ، ناانصافی اورعورت کی مظلومیت ، گھٹ گھٹ کر جینا اورخوا ہشوں ،خوابوں کےخون ہونے کی کہانی سمجھر ہاتھا لیکن پیال شادی سے پہلے کے حالات، والدین کی پریشانیاں، مجوریاں اور مسائل کو دسکس کیا گیا ہے، یوں ایک طرح سے بیٹریران مراحل ے گزرنے والے خاندانوں کورہنمائی کا کام دے گی نورین کے خدشات خودسا خنداور غیر فطری تنے۔شادی سے پہلے مرد کاروب فدویانہ ہوتا ہے جب شادی کے بعدار کی عورت بن جاتی ہے بال و پرکٹ جاتے ہیں اڑان پھرنے کے قابل نہیں رہتی ، والدین پہلے ى زىر بار بوكر فرض اواكر كے سكو كا سائس لينے كے قابل ہوتے ہيں تو اس كمزورى كوكيش كراتے ہوئے مرد ہاتھ بير پھيلانا شروع كرتا ہے تو لڑكى والدين كوصدے سے بچانے كے ليے بات سہتے ہوئے عادى ہوجاتى ہے چرجيے تيے رشتہ نبھا تا پڑتا ہے اور مرد شیر بن کر تمل کچھارے باہر ہما تا ہے کچھ تھے۔ کا چکر بوتا ہے کہیں معمولی شکل اور کمزور خاندان کی لڑکی بھی راج کررہی ہوتی ہے۔ ''ا دھورا آ دمی'' میں مرزاصا حب نے اپنا بھرم بنایا ہوا تھا۔ خیالی دنیا اورخوش قبنی میں دن گزارر ہے تھے۔'' اللہ کی مرضی'' کے شیراز کمینگی کی انتہا تک مطبے سے اور حما کلہ کے والدین کواپنی ظاہری امارت سے متاثر کر کے متلنی پر آمادہ کرلیا حالا نکہ وہ جانتا تھا کہ حماِ کلہ ایں کے کزن کی پند ہے۔وہ خود غرضی اور رقیب کو نیچا دکھانے کے چکر میں یہ بھول گیا تھا کہ اصل فیصلے آسانوں پر ہوتے ہیں اور مجھی یقینی موت بھی تل جاتی ہے۔''

پہر سید محمود حسن کا خلوص نا مدکرا ہی ہے۔ ''اپنا خط سرگزشت کے صفات پردیکے کرخوشی ہوئی ، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ کی طرح سے ماہنامہ سرگزشت بہترین کہانیاں ، معلوماتی تحریریں اور بچے بیتیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے تھا۔ سکندر ٹانی نہایت دلچسپ بیرائے میں دل تقین تحریحی۔ ای طرح ''الل ماسڑ'' بھی متاثر کن تحریر ہے۔ پچ بیتی میں ''انو تھی جیت' اور ''اللہ کی آوارہ اور پھرسفرنامہ ''شمشال سے ٹورنو'' مشرقی اور مغربی روایات کا اصاطہ کرتی تحریر ہے۔ پچ بیتی میں ''انو تھی جیت' اور ''اللہ کی سرضی'' سبتی آموز اور ایٹار قربائی کے جذبات کی عکائی کرتی ہوئی تحریر سیتھیں۔ اس طرح ''مطبے اور موال'' بھی ایک دکھی اور انچی تحریر تھی۔ '' یہ کون پولا'' نہایت انچی اور اصلاح آموز کہائی ہے۔ ''دیرائی کا فیشن'' آج کل کے معاشر سے کی تعلی تصویر پیش کرتی کہائی ہے۔ آپ کو بھی رہا ہوں۔ اُمید کرتا ہوں کہ آپ

 عورت کے حقق آل کو مانتے ہیں اور برابری کاحق دیتے ہیں۔ ہرم د ظالم نیس ہوتا اور نہ ہر مورت ظالم ہوتی ہے۔ نیک ہیرت ورتوں کی بھی کی تین ہے۔ پر کھنے والی آگھ کی ضرورت ہے۔ ''اوھورا آ دی' بہت کم الیا ہے، اللہ مرض کہیں کی کہائی دوئی، رشتہ داری اور قربانی کے جذبہ ہے پُرتھی۔ واقعی صبر عظیم جذبہ ہے جس کا انعام ملتا ضرور ہے چاہے جلد یا بدیر۔''سکون' امجد انصاری کی تحریر جذباتی تھی۔ سانحہ پاکستان ہی کہلاتا۔' بھنبے اور مول' 'شمیم غوری کی تحریر نے بہت متاثر کیا۔ ھنبے کی بے بی پر بہت افسوس ہوا اور اندر تک دکھ بحر گیا۔ پاکستان ہی کہلاتا۔' بھنبے اور مول' 'شمیم غوری کی تحریر نے بہت متاثر کیا۔ ھنبے کی بے بی پر بہت افسوس ہوا اور اندر تک دکھ بحر گیا۔ کہانی پند آئی۔'' بہون ہوا' فرمان علی کی کاوش انچی گی۔ شیر وفرین کے ٹی مریض میرے سامنے آئے اور بہی کیفیت ان کی تھی۔ '' شمشال ہے ٹور نوز' ' بہت اجھا نداز ہیں چیش ہورتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری دیار غیر کی با تو ای کا طالات اور موسموں کا علم ہور ہا ہے۔'' ترپ کا بیا'' نے امر کی صدر کے مطابق کافی کچھ اخبارات میں آر ہا ہے تحراس سلسلے میں تبل از وقت پچھ نیس کی جاسکا۔ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ صدر امر ایکا کیے تا بت ہوتے ہیں۔''

ہے فقیر غلام حسین ضیاء نے لکھا ہے۔ 'معیر خیال میں حاضری تبول فرہائے۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دیمبر کے شارے شانورین صاحبہ کی کہانی ''مردی غلامی'' کوانتخاب کیا ہے اگر چہاس کہانی کا انجام واضح ہے۔ بے چاری مورت کو کائی سوج بچار کے بعد آخرمرد کی غلامی تبول کرتا ہی پڑی تھی۔ بیافی کا انجاب کیوں کہ بحثیت مسلمان نکاح سعید رسول کر بیم سلمی اللہ علیہ و آلہ کے بعد آخرمرد کی غلامی تبول کرتا ہی جا تھی ہے۔ موجود ہو اللہ میں خوب و کمیر پرست خوب د کمیر بھال کر دشتہ طے کرتے ہیں۔ حسب نسب کی خوب جائی پڑتال کی جاتی ہے۔ موجود ہو دور میں پڑھی کمی خوا تمین نے مساوی حقوق کی رہ بورپ سے مستحار کی ہے۔ بور پی گیراور پاکستانی کیجر میں بڑا فرق ہے۔ بحثیت مسلمان والدین ہمارے نوجوان بچوں کے دہنے طے کرتے ہیں۔ لومیر جاپا کورٹ میرج میں ان والدین کو اند میرے میں رکھ کرشادی گرتا ہوں ہو گیران کو انداز کر کے اپنے شو ہر کے ساتھ کھر کرتا ہوں کہا جاتا ہی آزادی حقوق آنسوال ہیں بلکہ والدین کوزندہ در گور کرنے والی بات ہے۔ ''

جہ مزابت افشال کی مہورہ فتح جگ ہے تھریف آوری۔ "معراج صاحب اس بارہمی انہائی ہجیدہ اور سخ حقیقت ساسنے لائے۔ قوی زبان سے ہمارا پیسلوک انہائی قابل افسوں ہے۔ ہماری آنے والی سل شاید خالص اورصاف ہم ری اردوکورس جائے گی اور عالب واقی الوجھنا تو شاید اس سلوک انہائی قابل المسرور ہی انہائی تابل ہو ہے المسرور ہی انہائی قابل احترام آئی کل کا تیمرہ بھی اس بارخوب تھا اورنوک جموک ہے ہو رہ بھی انور عیاس شاہ ، سید سرح سین رضوی عمدہ تیمروں کے ساتھ حاضر تھے۔ روی صاحب یا دکرنے کا شکر یہ۔ سیف اللہ بھائی آپ کا تیمرہ بھی تھیکہ ہوتا ہے لیکن طاہرہ آئی پر تقید کرنے سے پہلے پہ ضرور عاص احترام کی کہ وہ اردوا وب میں ماشر تہیں۔ سعید احمد چاہرہ تیمرہ بھی تھیکہ ہوتا ہے لیکن طاہرہ آئی پر تقید کرنے سے پہلے پہ ضرور انصاری کا محکد ڈاک سے شکوہ ہے جائے۔ "میرے خیال میں" ہے جا" کی جگہ" ہجا" ( جمعی درست ) تھیکہ رہے گا۔ رضا اجرا افوان شعر انصاری کا محکد ڈاک سے شکوہ ہے جائے۔ "میرے خیال میں" ہے جا" کی جگہ" ہجا" ( جمعی درست ) تھیکہ رہے گا۔ رضا اجرا افوان شعر بیند کرنے کا شکر مید۔ اس بار آپ نے اپنے خطے میں کھا کہ" رو بہنے تھی میں انتقام کی طرف لایا جارہ ہے۔" بیت بازی" میں شی محموم تا میں کہ وجلد بازی میں اختیام کی طرف لایا جارہا ہے۔" بیت بازی" میں شی محموم تا میں کا میں ہو کہ وہ بیدا ہوئے اور میرف 47 سال کی عمر میں کا رہے 1972ء کو تابائی نایا ہم شی تاب رہا ہے۔" دیس میں خوا میں نامر نے 1971ء کو بیدا ہوئے اور میرف 47 سال کی عمر میں کا رہے 1972ء کو تابائی نایا ہو تابائی نایا ہیں تامر نے انہائی نایا ہم تو اس کی تاہم شونے ان ان میں تامر نے انہائی نایا ہے شام کی ارب کو اور ان ان کی تو اور میں دور اور میں دور اور میں دور اور انہ کو ان ان ان کی تاب کی

جہر مورشاہر حسین نے تمرشداد کوٹ ہے لکھا ہے۔ '' اہنامہ سرگزشت کی تعریف کا بحاج نہیں۔ اس کا معیار بہت ہی اعلیٰ ہے
اور یہ ڈائجسٹ معلومات کا خزانہ ہے۔ ہرتح برایک ہے بڑھ کرایک ہوتی ہے کس ایک رائٹر کا نام لینا دوسروں ہے زیادتی ہے۔ وتبر
2016ء کا شارہ ول کو بھا کیا ہرتح برول کی آ کھے پڑھی۔ ایسا ہے مشکل شارہ مہیا کرنے پر بے صدنوازش۔ اس باراگر جنوری 2017ء
کے شارے میں جگہ کی تو انشاء اللہ ہر ماہ شرکت کروں گا۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ تین ماہ پہلے میں نے یعنی مورشاہر حسین ، ایک کہانی بعنوان
''الی غلطی مت کرنا'' بھیجی تھی براہ مہر بانی بتاویں کہانی ملی یانہیں۔ (کہانی سرگزشت کے مزاج کی نہیں ہے) اور میرے محتر ماستادا مجد
علی نظام نے حضرت سیدعبدالقادر جیلانی کی شان میں چند اوراق لکھ کر بھیجے تھے وہ تحریم تھی قابلِ اشاعت ہے (اوھوری معلومات سرگزشت میں نہیں گتی)۔''

🖈 طاہرہ گلزاری آمد پشاور ہے۔''اس بارسرگزشت کے دو تبعرہ نگار قیصر خان اورا عجاز حسین سٹھار ہے بات ہوگئی ہے۔اللہ

ملهان مساورت 17 CTEY جنوری 2017ء

تعانی ہے دعا ہے کہ انگیل محت کال عطاء ہو۔ ہارے ایک اور پیارے ہے دوست بھائی عمران جونانی کی والدہ فوت ہوگئی ہیں۔ سب دوست مغفرت کی دعا کریں۔اس بارمعراج رسول الکل نے اردوز بان کی دھتی رگ پکڑی ہے۔ نام کولو آئین 1973 میں بھی اردو قومی زبان بے لیکن نظرتو مجھ اور آتا ہے۔ کیا اردو صرف فلموں تک محدود رہ گئی ہے۔ اب تو واقعی اردو بازاری زبان بنی جاری ہے۔ مارے مقابلے میں انگریزوں کو دیکھیے کہ انہوں نے انگلش کو کس مقام تک پہنچایا ہے، چین کو دیکھیں کہ چینی زبان دنیا میں انگلش کے بعد دوسر سے تبریر ہے۔ پاکتانی قوم صرف ایک فال قوم ہے۔ دوسروں کے وہ رسومات اور روایات پند کرتے ہیں جن سے ہارا قومی اور ند ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے تو جوان کوغلط راستوں پر ڈالنے کی پالیسی غیروں نے شروع کی ہےاورا پنوں نے بھی۔اس ملک خداداد کے عوام اور حکمِران اگر اب بھی نہیں سمجھیں تو وہ دن دور تہیں کہ قہرالی نازل نہ ہو۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ وامان میں رکھے (آمین ثما آمین)۔ یک معمی میں میکش اکبرآبادی کے بارے میں اتناجامع اور مخفر تحریرے ان کے بارے میں علم ہوا جب کہ حقیقت میں، میں نے ان کا نام پہلی بار پڑھا۔ سرگزشت کے طفیل ،' معمر خیال' کے دروازے پردستک دی تو سامنے ہی اپنے بہت پیارے اور نفیس بھائی اعجاز حسین سفارے ملاقات ہوگئی۔اللہ میرےایں بھائی کو ہرتکلیف ہے آزاد کردے اور صحت کامل عطاء کرے (آمین)۔ بھائی مبارکال آپ کا تجرہ تو ہمیشہ ہی بہت جامع ،شانداراور تعصیلی ہوتا ہے۔اس باربھی بہت احجا تبصرہ ویلڈن ۔انورعباس شاہ بھی بہت زبردست تبصرہ کے کر حاضر تھے۔وری گذ آپ نے تو بولیس کی وہ خوبیاں بیان کیں جوہم ہمیشہ خواب میں دیکھتے ہیں ہا ہا۔ سید سریت حسین نے بہت جذباتی اور در دول تبسرہ لکھا ہے۔ بھائی سرگز شت متمع ہے اور جم سب اس کے پروانے بہت ہی ول سوز تبسرہ بھائی ول دکھی کر دیا ، انشاء اللہ یا کستان کے دشمنوں کا منہ ہمیشہ کا لا ہوگا۔ واو اس بارتو را نامحمہ شاہد بھائی بھی حاضر ہے۔ بھے پر بھر پورطنز کے ساتھ ۔خوشی ہوئی آپ کی تحریر بھی پڑھنے کو ملے گی۔ بھائی ہمت بھی ہےاورآ پلوگوں اور سرگزشت سے محبت بھی ہے۔ بہت بی شاعدار تبعرہ رانا محد شاہد بھائی اللہ آپ کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطاء کریں (آمین ثما آمین )۔اس بارتو ڈاکٹر رو پیزیفیس صلعبہ ماشاءاللہ ا تنالیبااورمحبت بھرا تنجر ہے کر حاضرتھیں۔ ہم تو خوش ہیں کہ آپ واپس آ گئیں۔ آپ کی ہمیں بہت محسوس ہوتی تھی۔اللہ آپ کواور ٹا قب بھائی کوصحت کا ملہ عطا کرے، ( آمین )۔ ہائے اس بارتو اپنی سوئیٹ می مسٹر سدرہ بانو غائب تھی محفل ہے۔اللہ خیر کرے کہ خیریت ہے ہوں۔امیرحسین جمن کی تحریر وولال ماسر'' پڑھ کے بہت بنی آئی۔ صنیف محمد نے اپنے ساتھ گزرے وہ واقعات سنائے کہ جرت بھی ہوئی کہ وہ اتنی وہمی بھی تھے۔ ویلڈن امیر خسین چن صاحب عبداللہ احرحسن کی تحریر'' ایلی کوہن'' بہت معلوماتی تحریرتھی۔ واقعی یہودیوں ، روسیوں اورانگریزوں کا جاسوی نظام بہت مضبوط ہے۔ واہ بہت خوب اس بارانور فرہاوصا حب فلم محمری میں میرے فیورٹ گلوکارا خلاق احمد پرتح ریر لائے ویلڈن جناب۔ سواب اس بارتو بیاقسط بہت تیز ایکشن کے کرآئی۔ شہباز نے مرشد پر وارتو بہت بخت کیالیکن بظاہرتو انجام براہوا۔ مرجس ایک اعلی مقصد پرقربان ہوااورشہید ہوا۔ سفیر بے ہوش ہےاورشہباز ایک بار پھر جذبات کے نرنے میں ۔لگٹا ہے کہ بس اب' سراب' چندلمحوں كامهمان بے كيونكماب لكتا ب-مرشد كاويا موازخم ناسورين كيا ہے۔ " آتش كزيده"اس معاشر بيس بهت بوك شيطاني صفت رکھتے ہیں۔دوسروں کو تکلیف دیتے وقت بھول جاتے ہیں کہ ایسا ہمارے بیاروں کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے۔'' انو کھی جیت''اعجاز احمدرا حیل بہت اچھی کہانی ہے۔مروان کے ذکر پر آپ کو بھی بہت کچھ یاو آیا ہوگا۔ آپ تو کافی وفت مردان میں گزار چکے ہو۔ میں مشال سے ٹورنو''اس بارتو ندیم صاحب نے بہت دلچسپ انداز میں نسرین سے دوئی کا اقر ارکیا ہے۔سرجی اورشہباز کی دوئتی اچھی گئی۔ آ کے آ مے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔''

انصاری، سعید احمہ چاند کے تبعر ہے بھی خوب تھے۔ رضا احمہ اعوان خداوند کریم آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ بھائی نومبر کے شارے بھی، بھی تو حاضر تھا اور کری صدارت پر براجمان تھا۔ آپ کو کیسے نظر نہیں آیا۔ڈاکٹر روبینہ نفیس ٹا قب حاضر تھیں۔ بہت خوثی ہوئی آپ نے تو اتنی معذرت کرلی کہ ہمیں شرمندگی محسوس ہونے گئی۔ خداوند کریم آپ کوقدم قدم پر ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور نیک صالح اولا دفرینہ عطافرمائے، (آمین)۔''

ہ کہ غلام سبحانی جیلی خیل نوشہرہ سے لکھتے ہیں۔ ''عرصہ دراز سے سرگزشت کا خاموش قاری ہوں۔ آج اتفاقا دل نے چاہا کہ آپ کو خطاکھوں اور قسمت آز ماؤں۔ ڈاکٹر ساجدا مجد کے قدروان بلکہ منون بھی ہیں کہ ان کے وسط سے بڑی بڑی شخصیات سے تعارف ہوجا تا ہے۔ اللہ کر سے زور قلم اور زیادہ۔ گابی میں زویا اعجاز کی تحریر نے کافی افردہ کیا۔ خاص کر صفح نمبر 194 پر ان کا بہ جملہ اسجھانہ لگا ''صحب مخالف کا وجوداس کے لیے ایک شو پیرے زیادہ اہمیت کا حال نہ تھا''۔ اب ذکر کرتا ہوں ایک مختمری کہائی '' سینے زوری' کا جے ناظم بخاری آف کودھراں نے تحریر کیا ہے۔ کتنے گلفتہ اور ہاریک بنی سے اختلافات کے دائر سے بھی سرگزشت کے صفحات پر آم کر کے تعارف دادھ اصل کی ہے۔ نہ نصیب ناظم بخاری خود تحریر کرتے ہیں۔ ''الفاظ کومو تیوں سے بچا کر چیش خدمت ہے' تو جناب ناظم صاحب آپ کے مو تیوں کی ہم نے قدر کی اوراسے پہلا نمبروجے ہیں۔ خوش ہوجائے۔ انور قرم ہادیا دواشت کے سلط میں کپیوٹر کو بھی بائل کی صاحب آپ کے موجودہ ہندوستانی قلموں میں میری بیسب سے پہلی اور و سے تھی ہیں۔ ماشاہ اللہ علی سفیان آفاتی مرحم کے سے اور کر نے مالبدل میں اس بارانہوں نے ایک ہندوستانی قلموں میں میری بیسب سے پہلی اور میں اس موجودہ ہندوستانی قلموں میں میری بیسب سے پہلی اور آخری قلم ہے جو میں نے دیکھی بیت افسوس ہوا اس کے کہ موجودہ ہندوستانی قلموں میں میری بیسب سے پہلی اور آخری قلم ہے جو میں نے دیکھی بیت افسوس ہوا اس کے کہ موجودہ ہندوستانی قلموں میں میری بیسب سے پہلی اور آخری قلم ہے جو میں نے دیکھی بیتی ''مجانہ کو کرا بدی فیندسوگی تھیں۔ طاہرہ نفتو ی دونوں کی درد بھری کہانی ملتی ہے۔ بہر حال میں درد بھری کہانی ملتی ہے۔ بہر حال میں درد کھری کہانی ملتی ہے۔ ''

المرا اولیں شیخ کا خطافو بہ فیک تکھے۔'' ہماری خوب صورت زندگی کا ایک سال اور منہا ہوگیا۔ شاہر جہا تکیر شاہد کی رفعتی ملال کر گئا۔ دعا ہے اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، (آمین)۔ دوسرا دل کے نہاں خانے میں مجلتی ایک خواہش کا تقاضا ہے، کیا آپ'' بینا نا بینا نمبر 2'' شائع نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ' بینا نا بینا'' نمبر کی ہرتح ریا بلند پایہ، فصاحت اور پرجنتگی کا نمونہ تھی۔ اوار یہ میں



جنوری 2017ء کے شاروں سے ادارے کے رسائل ہر ماہ مندرجہ ذیل ترتیب سے تاریخ واردستیاب ہوں گے

سىنس ۋاتجسك: 15 تارىخ

ما منامه سرگزشت : 20 تاریخ

جاسوى ۋائجست : 26 تارىخ

ما منامه يا كيزه : 30 تاريخ

جاسوسي ڏائي جسٺ يبلي کيشنز ..... کراچي

مابان مهسركزشت

آپ نے اردوز بان پرخدشات ظاہر کیے۔انگل!ابھی اردوز بان پرا تناکڑ اوقت نہیں آیا ، جب تک سیویلی رضاعا بدی ،ستنصر سین تارژ ، عطاء قائمی، بشریٰ رحمٰن اور آپ جیسے ایڈیٹرز اتنی خوب صورت اردو لکھنے والے موجود ہوں۔ اردو ہمارا لخر ہی رہے گی۔ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ میڈیا میں جب سے سننی اور ریٹنگ کا بھوت سوار ہوا ہے، اردوز بان کی اخلا قیات کا جناز ہ نکل کیا۔میکش کا تذکر و معلوماتی تھا۔ "معمر خيال" ميسب سے پہلے اعجاز صاحب كاخوب صورت خط پڑھنے كوملا۔ اولين سطور ميں انہوں نے اپنے جذبات شيئر كيے، يفين ماہے میری کیفیت بھی ایسی بی ہوتی ہے۔ جا عمر، اعوان اور ڈاکٹر صاحبہ کی تشریف آوری سرگزشت سے کنن اور جا ہت کا جوت ہے۔ افشال بھائی! میں نے کئی کہانیاں دیکھیں ایک بھی شائع نہیں ہوئی تو بددل ہوکرد مکھنا چھوڑ دیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے سرگزشت ہے قربت پیدا کردی اور پہیں دل لگ کیا۔ رانا صاحب! بھارتی بربریت اورظلم و جربیان کرنے کے لیے تو آسفور ڈوکشنری میں بھی الفاظنیں ہے۔'' سکندر انی "صرف جنگ میں بی ہیں بلک قسمت کے میدان کا بھی لا تانی تابت ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اولی شد یارہ تحریر کیا جس پروہ مبارک باو کے متحق ہیں۔ پوچی کا کردار بھی مجھے بہت پسند آیا۔ سیزر کا عبر تناک انجام بہت افسوسناک تھا۔'' ایلی کوہن' حیران کن شخصیت کا مالک تھا۔ جو خص بااثر خاندانوں کی سترہ خوب صورت خواتین کے ساتھ تعلقات استوار کرسکتا تھا ،اس سے اس مخص کی شاطرانہ جالوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔'' سوچتا دیدی'' آہ! سقوط ڈھا کا اور سانحہ پٹاورغور کریں تو کتنی گہری مما ثلت ہے۔ زیندرمودی س لو! ہمیں تنہا کرنے اور بوند يوندر سائے كى يا تيس كرنے سے پہلے مرف اپنے ايك ..... كى بال مرف ايك سكم ريپ في پرتوجددو . پريدائى اخلا تيات سے عاري تفتگود نيا والول کوسنانا۔ صائمہ اقبال ہے گز ارش ہے تاریخی شخصیات کو بھی اپنی تحریر کا حصہ بنا کیں۔'' بروے لوگ'' بہترین معلو ماتی تحریقی۔اگرامام احمدین طبل کا تذکرہ شامل ہوتا تو تحریر مزید بہتر ہو علی ہے۔ کیونکہان پر باوشاہ نے بہت ظلم وستم ڈھائے۔" ترپ کا پتا" یر حی۔ سرگزشت نے جس اندازے ڈونلڈ کا تعارف کروایا، مزوآ حمیا پڑھ کر۔ انسان خوبیوں اور اچھائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، بسااوقات الی خامیاں شخصیت کے اعتبارے بچتی بھی ہیں۔"

ملاسدرہ بانو ناکوری کی آمد لیرکرا ہی ہے۔" پھر نیا سال آپنچا ہے جو پھی پچیلے سال جنوری میں ہوا تھا پھر وہی دِن آ بنج کویا ہم سب کواپنا آموختہ و ہرانا ہے۔سیاستدانوں کے بیان آنے والے ہیں کہ ہم بیکردیں مے وہ کردیں مے اسے اٹھا تیں مے اسے بٹھا ئیں مے۔ حکمرانوں کے دعوے کہ ملک کواگلی صدی کے برابر لے جائیں مے جب کہ اپوزیشن کے وعوے کہ اگلی باری ہماری ہوگی اور ہم آتے بی عوام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہادیں مے مختلف رسائل وجرائد کے خصوصی ایڈیشن شاکع ہوں کے۔ آسحبازی کی جائے، پپی نیوایئر کے پیٹامات سے فون کمپنیوں کی جا ندی ہوگی۔ پروڈ کٹ کمپنیوں کی طرف سے نے سال کی مبارک کے ساتھنٹی پروڈکشن کی بجر مار ہوگی جوصارفین کی جیب پر بار کا سب بے گی ۔ للبذااس سال بھی بجٹ مہینے کے ابتدائی ونوں میں وہی ختم ہوجائے گا۔ دوسری طرف ہم لوگ ہیں وہی وعدے اور دعوے جو پچھلے سال ہم نے اپنے آپ سے کیے تھے اور جو غلطیاں کوتا ہیاں اسکلے سال نہ کرنے کے عہد کیے تھے بھر وہی وعد ہاور دعوے دہرائیں مے اور پھر وہی جنوری ،فروری اور دسمبر آجائے گانے دعوے اور نے دعوؤں کے ساتھ۔ سرگزشت البتہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ بیائے بچھلے سال کا کھلا احتساب کرتا ہے۔ گزرے دنوں کے ایک ایک معے پرنظرر کھتا ہے تحریروں کی یا دو ہانی کراتا ہے سے کتنا لکھااس بات کود ہراتا ہے۔ شہر خیال كے لوگوں كے خطوط كا تذكره كرتا ہے۔ نے سال كے آغاز پر نے انداز اپنانے كى بات كرتا ہے اور ندصرف بات كرتا ہے بلكه اسے نبھا تا بھی ہے ان سب باتوں کے ساتھ آپ سب کو پچھلے سال کی طرح نیا سال مبارک! اواربیانکل نے خوب لکھازیڈ اے بخاری کی شرمندگی نے ہمیں بھی شرمندہ کردیا۔نشریاتی ادارے جو کھے کررہے ہیں وہ انہیں کرنے دیجے عقل وشعور کی کی اردوزبان کی ممنامی کاسبب بن رہی ہے مرہمیں مایوی کے بجائے اس بات پریفین رکھنا چاہیے کہ فضاؤں میں سلیقے ہے خوشبو کھول سکتے ہیں ابھی م كحدادك زنده بين جواردو بول محتة بين -اب آتے بين شهرخيال كى طرف- بار مواں خط شائع كرانے كى حسرت دم تو زمخى \_خطاتو بھیجا تھا پر راستے میں کہیں کھو گیا۔ ابن کبیرنے ٹرمپ کا ایک نیا چہرہ دکھایا۔اس چبرے میں سادگی بھی تھی ہے ہا کی بھی تھی اور پچھے کر دکھانے کا جنون بھی نمایاں تھا اور مقینا یمی جنون تھا کہ جس نے ٹرمپ جیسے فیکارکوامریکا کی تاریخ کا اہم ترین کروار بنا دیا۔سلی اعوان ہر باری طرح اس دِفعہ بھی اداس کر گئیں۔شو ہر کی دھتکاری اور مال کی متنامیں تڑ بٹی سو بیتا دیدی کےخوابوں اور ار مانوں کی کر چیاں دلوں کوزخم زخم کر گئیں۔ سقو طامشر تی یا کستان کے المیہ نے آس وامید کی ساری پر چھائیاں ریزہ ریزہ کردیں۔''شمشال ے نورنو' ولچے رہی۔ ندیم بھائی آپ کا سفرنا مدا تناشاندار ہے کہشایداس سے پہلے ہم نے اتنا بہتر سفرنا مہیں نہیں پڑھا ہوگا۔ نديم بھائي شہباز اورسرجي پر ہاتھ تھوڑ المكار كھيس كيونكه ٹورنٹوكى رونفيس انہى كے دم سے بيں اور شہباز اور مايا كالمن كروا ہى ديں۔ ورنہ شہباز بے چارے کے نوٹے دل کوسنجالنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوجائے گا۔ 'اللہ کی مرضی' سلیقے ہے کمی گئی قدرت کے فیصلے بھی خوب ہوئے مرشد کروانے کا عظیم ترین نوش کراہوں سے سرشار کر گیا۔ برائی کا فیشن میں واصف حسین نے ایک اہم برا جنوري 2017*ء* 

نقطے کو موضوع گفتگو بنایا والدین اور بزرگ جیران بھی ہیں اور پریٹان بھی گر ہماری موجودہ نسلیں انٹرنیٹ اور موبائل کی دنیا کی ولدل میں اس قدر دھنس پھی ہیں کہ واپس پلٹنے کے سارے رائے مسدود ہو گئے ہیں۔ بے حیائی اس قدر کے عقل وشعور جیسے کہیں کھو ساگیا ہے برائی کوفیشن اور اچھائی کوئینشن بچھنے والوں کا انجام شایدای طرح کا ہوتا ہے۔''

ہلہ امیر حمز ہ اشرف نے ہتی کوٹ رب نواز ملتان ہے تھا ہے۔ "پہلی بار هیر خیال میں آنے کی جمارت کر ہا ہوں اُمید ہو خوش آمدید کہا جائے گا۔ معراج رسول انکل نے سرگزشت جیسا معیاری رسالہ نکال کرہم پر ایک احسان عظیم کیا ہے جس میں ہمیں ہردنگ کے پیول ملتے ہیں انکل اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت و تشدر تی ہے نواز ہے، آمین شہر خیال کے تمام دوستوں کے خطوط شوق و با قاعد کی ہے ہر ماہ پڑھتا ہوں۔ باجی طاہرہ گلزار، باجی سدرہ بانو ناگوری، باجی بشری افضل، باجی رو مینہ قاقب، ہمائی اعجاز سین سٹھار، خشی عزیز ہے، ناصر حسین رند، عمران جونانی، سیف اللہ ملک، اولیں شخ ، نزابت افشال، عبد البار روی افساری، رانا مجمد شاہد میر سے فورث تبرہ نگار ہیں۔ اللہ آپ سب کو صدا سلامت رکھ، (آمین)۔ اب دسمبر کے شار سے پر ہاکا سیاک تغیر مجموز ہوگئی ہو جائے۔ معراج انکل ہمیشہ کی طرح موتی بھی برح ہے۔ ڈاکٹر ساجد امجد کی " میندر تانی"، پڑھی۔ میر کی شرائط بہت زیادہ ہے باہرہ خان واقعی انجام بہت ہرا تکال ہو تھیں میر سے چارے کوموت نے آ دیوچا۔ صائمہ اقبال کی" دسمبر کی شرائط بہت زیادہ ہے باہرہ خان واقعی ایک میں سوسوسی ہوتی ۔ انور سیاد کی " اوھورا آدی" پڑھی۔ مرزا ایک بھی میر سوسوسی ۔ انور سیاد کی " اوھورا آدی" پڑھی۔ مرزا ایک بہت ترا آیا۔ بی رسالہ ایک دیر مطالعہ ہے۔ "

الم علا مرتضی کا بیام فیصل آبادہے۔'' فاتحین تو دنیا میں بہت ہے گزرے ہیں تکرمیرے خیال میں جتنا کچھی'' سیزر'' کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ قابل رشک ہے۔خاص کر انگریزی قلمیں اور ان کے یا دگار ڈائیلاگ اور مکا لمے انسانی ذہن کو بہت کھے و چنے پر مجبور کردیتے ہیں۔ بہرحال ڈ اکٹر ساجد امجد نے بھی کوئی سرنہ چیوڑی۔ اسرائیلی خفیدا بجنسی موساد کے خطرناک جاسوس "ایلی کوئن" پر کیا تبعرہ کیا جائے! جب کہ بقول کے شام کی زمین ہی ایسی ہے جیسی رعایا ویے ہی حکران۔ بیحقیقت ہے کہ شام ہی کی زمین پر قیامت بر پاہوگی۔آ گے آ کے دیکھیے ہوتا ہے کیا محتر مدملنی اعوان کی تحریر یعنی قصدول پذیر پڑھااور دل بےافتیار میر كني يرججور بواب-اب اواس بحرت بوسر ديول كى شامول من -اس طرح تو بوتاب اس طرح كامول شي-اكراب بمين ہوش نہ آیا تو پھر خدا ہی ہمارا حافظ ہے۔ اس کیے کہ حالت جول کی توں ہے بینی خود غرض بیور و کر کی افتد ار کے بھو کے عقل ہے عارى ليذراس بدقسمت كلك كامقدر ہے۔ ہال يا دآيا " سوچتا ديدى" تائى بيداستان عبرت برا صفح وقت بم نے جى بحركر پندت رتن ناتھ سرشار کے نسانہ آزاد جیسا مزہ پایا۔خدا جانے سلمی اعوان نے کہاں کہاں سے انگریزی ہندی سنسکرت،ار دو ڈکٹی خوشہ چینی کی ہے۔ اعجاز احمدراحیل کی کہانی ''انو تھی جیت''مستنصر حسین تارڑ کے ڈراما'' کالاش'' کی کابی لگ رہی تھی۔ دوہری غلطی میرکی کہ کالاش کے لوگوں کو پٹھان قرار دیا جب کہ حقیقت ہے ہے کہ بید چتر ال کا ایک مشہور قدیم قبیلہ ہے۔ بیلوگ ہوتا تی انسل ہیں اور سکندراعظم کی فوج کی یا قیات ہیں کالاش لوگوں کی زبان '' کم کا تی ہے۔ان کا فرید وین اور ندیہب بیزار لوگوں کے عقا ئد عجیب وغریب ہیں پہال کی آبادی جاریا کچے لا کھ کے قریب تھی اب بمشکل تین جار ہزار تک محدود ہوکررہ گئی ہے۔ پہلی سجے بیانی میں نورین کی کہائی''مرد کی غلامی'' پڑھی۔میرا ذاتی خیال ہے کہاہ بھی معاشر ہے میں عورت کا بڑا درجہاور مقام ہے۔''بڑے لوگ' میں شیراز خان نے چندمعرف مستیوں کا ذکر کیا ہے۔ بے شک صوفیاء ومشائخ ہمارے لیے قابل احرام ہیں مگر جب آئمہ كرام نے اجتماد كے دروازے مندكرد يے بيل آد پر كرے مردے اكھاڑنے سے كيا فاكدہ؟ ابن كبيرى تحرير" ترب كا پا" امريكا کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ہے ۔ان کی شخصیت آگر چہ متناز عدہے مگر آ دمی دلچیپ معلوم ہوتے ہیں۔افسوس ہمیں ہیلری کلنٹن سے بہت ی امیدیں وابستھیں۔بہرحال اب کیا ہوسکتا ہے؟"

تاخير سے موصول ہونے والے خطوط

دُاکٹر روبینیفیس انصاری (بھکر)، احسان سحر (میانوالی)، قیصر عباس خان (بھکر)، سیف الله (ملک وال)، عبدالبحار روبی (لا ہور)، ناصر حسین چیمہ (سجرات)، آصف خان (چنیوٹ)، عباس انعام (ڈیرہ غازی خان)، وکیل احمہ (سکراچی)، وشخ خان (کوئٹ)، انصار حسین (سرکودھا)، ابراراحمہ (حیدرآباد)۔ ارشد نیاز، چیچہ وطنی نفیہ یاسین، دینہ جہلم فروہ حسن، لا ہور۔ ابرار علی سید، مہوش ممتاز، فہد حسن صدیقی، اسلام آباد کیلیم الله، پشاور نعمان بشیر، تکسیل کاظمی کوئٹے۔ نیاز احمہ، ڈی آئی خان۔ انیس حیدر، پواڑ پارہ چنار۔ زاہد فاروتی، حیدرآباد۔ نگار محسن، ایسٹ آباد۔ سلیم نیازی، شیخو پورہ۔ انیس نیاز وٹو، میر پورآزاد کشمیر۔

ينوري 2017ء

# wwwgpalksoefetyeom

### دًاكتر ساجد امجد

ایسے وقت میں جب برصفیر پر غلامی کے سائے ہے ۔ ہوتے جارہے تھے۔ انگریزوں کی سازش تھی که مسلمانوں کو مزید پستی میں دھکیل دیا جائے اس کے لیے ضروری تھا که مسلمانوں کو مذہب سے دور کردیا جائے، اس کے لیے ایك سازش تیاركى گئی۔ لوگوں كو ملحد بنانے کی پوری کوشش ہونے لگی، ایسے پُر آشوب دور میں بریلی شریف سے ایك دبنگ آواز اٹھی اور اندر و باہر کے دشمنوں کو سہماتی چلی گئی۔ ایك ہی وقت میں انہوں نے چومكہی مقابله کیا اور مذہب سے دور ہوتے مسلمانوں کو پھر سے قریب لانے کا

بھارت کے شہر پریلی کے ایک محلّہ جسولی کے اس محرمیں رات کے کھانے کا دسترخوان اٹھایا جاچکا تھا۔ عام طور براس وفت تك مردانه كى بينفك مين مهمانوں كى آمد كا سلسله بند ہوجاتا تھالیکن اس ناوفت ملازم نے دواشخاص کی آمد کی اطلاع دی۔ بید دونو ل حضرات ای محلے کے تھے اور شناسا تھے اس کیے مروت نے اجازت نہ دی کہ لوٹایا جائے۔مردانہ مکان کے دروازے کھول دیتے گئے۔مولانا شاہ تقی علی خاں صاحب نے یاؤں میں جو تیاں ڈالیس اور مہمانوں سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ان کے والدشاہ رضاعلی خال نے تکیے برسرر کھ دیا تھالیکن اس خیال ہے اٹھ بیٹھے کہ نتنی بے مروتی ہے کہ کوئی دروازے پر آیا ہے اور میں سوجاؤں \_ كيا خرآنے والاكس يريشاني ميں آيا ہے۔شايد میری ضرورت پڑے۔ وہ بھی مردانہ مکان میں پہنچ گئے۔ انبیں دیکھ کرشاہ تقی علی اور دونوں مہمان اپنی جگہ ہے اٹھ کر کھ ہے ہوگئے۔

"حضرت آب نے کیوں تکلیف فرمائی۔"

''واہ جناب!اس میں تکلیف کی کیابات ہے۔ کھر پر کوئی مہمان آئے اور میں استقبال نہ کروں۔'' ''ہم کہاں کے مہمان۔ بیتو ہمارا اپنا کھر ہے۔بس شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے چلے آئے تھا۔ ان دونوں حضرات نے مولا نا شاہ تقی علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'اس وفت آپ کا آنا خالی از علت نہیں ہوسکتا \_کوئی

بات ضرور ہے۔ "
" "مم البھی البھی رامپورے آرہے ہیں۔ وہاں بوی تشويش ميزخبرين يي-"

" ضرورتی ہوں گی۔" مولانا شاہ رضاعلی خال نے کہا۔" ہندوستان کے مستقبل پر تشویش تو مجھے بھی ہے۔ مغلول کے کمزور قدم جیسے تیسے 1856ء تک تو آ گئے اس ہے آ کے جاتے نظر تہیں آتے۔آپ نے ویکھا تہیں ان انگریزوں نے لکھنو کے نواب کے ساتھ کیا کیا۔ دہلی کے لال قلعے برمغلوں کا پر چم لہرا ضرور رہا ہے کیکن حکومت تو



بیل گاڑی کو دلدل سے تکال دیا۔ ہم اندھیرے میں انہیں

''بیسب الله کی مدد سے ہوا ہے۔'' ''مبیس آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کا واسطہ ہمارے كام آحميا - الله بم إبل محلَّه يرآب كاسابي سلامت ركه \_" "الله سب كى سنتا ہے-" مولانا شاہ لقى على خال نے فرمایا۔" رات بہت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ بھی اپنے اہے کھروں پر جا کر آرام فرمائے اور اباحضور کو بھی آرام فرمانے دیں۔

" بم لوگوں نے آپ کے آرام میں خلل ڈالا۔اس کے کیے معذرت خواہ ہیں۔" مہمانوں نے قدم بوی کی اور رخصت ہو گئے۔

بيمهمان جس تھر ہے اٹھ کر گئے تھے وہ مکان معمولی سى كيكن خاندان معمولي نبيس تھا۔ اس خاندان كا آيا كي پس منظر نہایت شائدار تھا۔ ونیاوی اعتبار سے بھی بے مثال و في لحاظ ہے جمي لا جواب

اس خاندان کے مورث اعلیٰ والیان فتدهار (افغانستان) کے خاندان سے تھے۔ والی قندھار کے صاحبز ادے سعید اللہ خال سلاطین مغلیہ کے دور میں سلطان محمد نا در شاہ کے ہمراہ لا ہور آئے تھے۔ یا دشاہ دہلی کی طرف ے ان کی مہمان تو ازی کا حکم ہوا اور لا ہور کا 'وحیش محل'' ان کی رہائش کے لیے عطا کیا گیا۔

سعید اللہ خال شاہی مہمان نوازی سے بہلنے والے تہیں ہتھ۔ جانتے تھے کہ بیمہمان نوازیاں کتنے دن چلیں کی۔اگر ہندوستان ہی میں رہنا ہے تو اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ پچھ کرنا ہوگا۔ تلاش روز گار لا ہور سے دبلی کی طرف لے آئے۔ یہاں بھی عزت و وقعت سے ہم کنار ہوئے ہیے صاحب سیف تھے لہذا چند ہی دنوں میں فوج کے برے عہدے (محش ہزاری) پر فائز ہوئے اور در بار شاہی کی طرف سے''شجاعت جنگ'' کا خطاب ملا۔

سعيدالله خال كےصاجز اوے سعادت بارخال تھے جنہیں ایک بغاوت فرو کرنے کے لیے حکومت مغلیہ نے "رومیل کھنڈ" بھیجا۔ انہوں نے نہایت ولیری اورخو بی سے اس بغاوت کو کچل دیا۔اس فتح یا بی کے صلے میں انہیں پر ملی كا صوبه دارينا ديا كيا-سعادت يارخال في شريريلي كو مستقل سكونت كے ليے بيندكيا۔ اس كے بعد يہ خاندان بریلی کے سرکا تاج بن کریبیں قیام پذیر ہوگیا۔

انكريز كررباب- بهادرشاه ظفرتؤ وظيفه خواربين باوشاه كهال ے ہوئے۔ مذہبی حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ وین اسلام مسطرح طرح کے خیالات شامل کیے جارہے ہیں۔ لوگوں نے قرآن اٹھا کرطاق میں رکھ دیا ہے۔احادیث پر اعتراض مورب ہیں۔ نے نے فرقے سامنے آرہے ہیں۔ یہی حال رہا تو سب کے سب کرسٹان بن جا تیں گے۔ انگریز بادری برابراس کوشش میں کھے ہوئے ہیں۔ غضب خدا کا آنگریزی پھیلائی جارہی ہے۔ فاری اورعربی سے لوگ نابلد ہوتے جارہے ہیں۔ دیما توں میں سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلا کرعیسائی بنایا جار ہا ہے۔ انگریز نواب پیے جا ہتا ہے کہ کسی طرح ہندوستان پر قبضہ جما لے اور یہاں کی دولت برطانية تعل كر كے جميں مقلس بنا دے۔ ہندوؤں كا کیا ہے، وہ تو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔اپ تو کسی مجد د ملت کی ضرورت ہے جوآئے اور مذہب اسلام کی حفاظت كرے۔ مجھے يقين ہے اس صدى كے محدد كاظبور ہونے ہی والا ہے۔ یہ آفاب ہدایت کس آفلن میں اترے۔غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے کیکن بیہ ہونا ضروری

" آپ کی زبان الله مبارک کرے۔" آنے والوں تے کہا۔"اس وقت تو ہم چھاور ہی س کرا سے ہیں۔"

"وہ مید کہ انگریزوں کو ہندوستان بدر کرنے کے لیے اقدامات کے جارہے ہیں۔ " "اب میامکن ہے۔ انگریزوں کے قدم جم کچکے

ہیں۔ان کی فوج موجود ہے جوجد بدسامان سے لیس ہے۔' '' رام پور میں بیر تبریں سینہ بہ سینہ چل رہی ہیں کہ ہندوستانی فوج میں بے دلی تھیل کئی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے کی اور بغاوت کی شکل اختیار کر لے گی۔'' " خدا کرے ایا ہولیکن اس کے نتیج میں جوخون خرابه موگا خدا کی پناه۔''

'ہم تو دراصل آپ کا شکریدا داکرنے آئے تھے۔" ''کس بات کا شکریہ صاحبو۔'' مولانا محمد رضانے

فرمایا۔ ''رام پورے آتے ہوئے ہماری بیل گاڑی دلدل نکاری مارنہیں لےرہی تھی۔ میں میس می متن کھی۔ کسی صورت نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر ہم نے آپ کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد ما تکی۔ ہمیں یہ د کی کر جرت ہوئی کہ ایک بزرگ کہیں سے نمود ارہوئے اور

www.palksociety.com

سے تو بہ کی۔ ان کے بیٹے شاہ نقی علی خال تھے۔ آپ زبر دست عالم دین ، کثیر النصانیف بزرگ اور بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔

☆.....☆

شاہ نقی علی خان'' تہجد'' کے لیے اٹھے تو پچھ در پہلے کا دیکھا ہوا خواب آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ انہوں نے پچھ در اس خواب پرغور کیا اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد وظائف وغیرہ سے فارغ ہو گئے تھے کی اذان ہور ہی تھی۔ والد صاحب (مولانا شاہ رضاعلی خاں) بھی مسجد جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دونوں گھر سے لکلے مسجد جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دونوں گھر سے لکلے اور خاندانی مسجد جانے کے لیے تیار ہو

نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے والدگرامی کومجد ہی کے ایک کوشے میں بھالیا اور دات کا دیکھا ہوا خواب کو دیکھا ہوا خواب کو دیکھے کر بچھ در اللہ کرای اس خواب کو دیکھے کر بچھ در ممکزاتے رہے پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر فرمائی۔ ممکزاتے رہے پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر فرمائی۔ "خواب مبارک ہے۔ بشارت ہوکر پروردگار عالم تہاری بشت سے ایک ایسا فرز عرصالی وسعید پیدا کرے گا

تہماری پشت ہے ایک ایسا فرز عرصالح وسعید پیدا کرےگا جوعلوم کے دریا بہائے گا اور اس کی شہرت مشرق ومغرب میں پھیلےگی۔''

سیسن کرشاہ نقی علی خال کی مسرت وخوشی کی انتہا نہ رہی۔آپ کی زوجہ اُمید سے تھیں اور ولا دت کے دن قریب تھے۔لہذا یہ خواب ہامعنی نظر آتا تھا۔

وہ بے چینی ہے انظار فریائے لگے کہ کہ اس خواب کی تعبیر سامنے آئی ہے۔ ہالآخر وہ ساعت سعید آئی گئی جس کا انظار تھا۔ 10 شوال المکرم 1272ھ بمطابق 14 جون 1856ء بروز ہفتہ ظہر کے وفت ان کا گھر روشنیوں سے بھر گیا۔ وہ بچہ دنیا میں تشریف لایا جو آبندہ چل کرفکری انتظاب کا بے باک نقیب بنے والا تھا۔

اس نیچ کا پیدائش نام "محم" رکھا گیا۔ والدہ ماجدہ پیار سے"امن میال" فرمایا کرتی تھیں، دیگر اعزہ" احمد میال" کے نام سے یادفر مایا کرتے تھے۔ دادانے آپ کا اسم شریف احمد رضار کھا۔ تاریخی نام المخارتھا۔

خاندان کے اوگ امتیاز و تعارف کے طور پر اپنی بول چال میں انہیں ' اعلیٰ حضرت' کہتے ہتے۔معارف و کمالات اور فضائل میں اپنے معاصرین کے درمیان برتری کے لحاظ اور فضائل میں اپنے معاصرین کے درمیان برتری کے لحاظ کے معاصر میں اپنے معاصرین کے درمیان مرتری کے لحاظ کے معاصرین کے درمیان مرتب کے اس ماری متطبق ہو گیا

سعادت یارخال میش وفراغت کی زندگی بسرکرر بے
تھےلین آپ کے صاحبز اد ہے محمد اعظم خال نے حکومت و
وزارت کو خیر باد کہہ کرفقیری اختیار فر مالی۔اس دن سے اس
خاندان کا رنگ ڈ ھنگ ہی تبدیل ہوگیا۔ شاہی فقیری میں
بدل کی محمد اعظم خال حکومت وقت کی طرف سے ایک متاز
عہد سے پرفائز تھے۔انہوں نے ہرمیش کو خیر بادکہا اور زہدو
ریاضت میں مشغول ہو کر بریلی کے محلے ''معماران' سے
مصل ایک میدان میں ڈیرہ لگا لیا۔ یہ جگہ بعد میں
مصل ایک میدان میں ڈیرہ لگا لیا۔ یہ جگہ بعد میں
مصل ایک میدان میں ڈیرہ لگا لیا۔ یہ جگہ بعد میں
مصل ایک میدان میں ڈیرہ لگا لیا۔ یہ جگہ بعد میں
مصل ایک میدان میں ڈیرہ لگا لیا۔ یہ جگہ بعد میں

المجی محمد العظم خال کے ایک صاحبزادے حافظ کاظم علی خال شہر بدالوں کے خصیل دار تھے۔ دوسوسواروں کی فوج خدمت میں رہا کرتی تھی۔ حافظ کاظم علی خال نے کوشش فرمائی تھی کے سلطنت مغلیہ اورا تھریزوں میں جونزاع ہے دہ ختم ہوجائے۔ یکی کاظم علی خال کھنو کے آصف الدولہ کے یہال وزیر بھی رہے۔ انہی کاظم علی خال کی تی اولا دول میں سے ایک مولانا شاہ رضاعلی تھے۔ یہی وہ ہستی تھی جس کے دم قدم سے بید خاندان مستقلاً علم نظر اور درویشی سے مشرف ہو گیا۔ آپ نے صرف 22 سال کی عمر میں جملہ مشرف ہو گیا۔ آپ نے صرف 22 سال کی عمر میں جملہ مشرف ہو گیا۔ آپ نے صرف 22 سال کی عمر میں جملہ مشرف ہو گیا۔ آپ نے صرف 22 سال کی عمر میں جملہ مشرف ہو گیا۔ آپ نے علم دفعنل کی شہرت دور دراز مقامات تک پھیلی علوم ظاہری کے علاوہ علوہ باطنی میں دراز مقامات تک پھیلی علوم ظاہری کے علاوہ علوہ باطنی میں نہیں انہی دسترس رکھتے تھے۔ آپ کی ذات سے گئی کرامات طہور میں آئیں۔

ایک مرتبہ آپ ہندووں کے تہوار" ہولی" کے موقع پر بازار سے گزرر ہے تھے کہ ایک ہندو عورت نے آپ پر رقک ڈال دیا۔ ایک جوشلے نوجوان نے مارنا چاہا تو آپ نے فرمایا۔" کیوں تشدد کرتے ہو۔ اس نے مجھے رنگا اللہ عزوجل اسے ریکے۔" اس کلام میں پھھالی تا ٹیر تھی کہوہ عورت فورا آپ کے قدموں میں آگری۔ معانی ما تھی اور مشرف بیاسلام ہوئی۔

ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور آپ

ایک مرتبہ ایک ساحب نے فریا دیکھو ہے اخرج نہ

کرنا۔ وہ صاحب آزاد مزاج تھے۔ رقم لے کرطوائف کے

ہاں چلے گئے۔ دیکھا کہ حضرت کا عصا اور چھتری رکھی ہوئی

ہے۔ یدد کی کروہ صاحب النے پاؤں واپس آگئے۔ دوسری

طوائف کے یہاں گئے وہاں بھی یہی حال دیکھا۔ تبسری

کے یہاں مسلمے وہاں بھی یہی حال دیکھا اب سمجھ گئے کہ

معاملہ کیا ہے۔ ای وقت خدمت میں حاضر ہوئے اور ول

1

مابىنامەسرگزشت

**جنوری2017ء** 

کہ آج ملک کے قوام وخواص ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی زبان پر چڑھ کیا۔ تبول عام کی نوعیت یہاں تک پہنچ کئی کہ اعلی حضرت کے بغیر تحکمل نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت خودائے نام سے پہلے عبدالمصطفی لکھا کرتے تھے۔

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے شاہ تی علی خال نے جب اس بچے کوداداکی کود میں ڈالاتو آپ نے فرمایا۔

''سيميرابينا عالم ہوگا۔''

بیالفاظ حرف برخرف کے ٹابت ہوئے۔ ونیانے اپی آگھوں سے دیکھا کہ آپ کے ظاہری وباطنی علوم ومعارف سے ماحول پر چھائی ہوئی جہالت و نا دانی الحاد و ارتداد کی تمام تاریکیاں دورہوئئیں۔ حق وصدافت کا آفاب جمگاا ثما اور اس کے انوار وتجلیات سے صرف پر کی کی سرز بین ہی نہیں ہندوسندھ، عراق وافغانستان وغیرہ کا چیہ چیہ بقدنور بن کیا۔

عالم الغیب نے اس ہے کا سیدعلوم ومعارف کا تخییہ

بنا کرا سے اس دنیا بھی بھیجا تھا۔ اس کا عرفان اس کے بروں

کواس وقت ہوا جب وہ کھر کے پاکیزہ ماحول بھی چند بری

گزار نے اور قلب وروی کوابھان ویقین کے مقدس فکر و
شعوراور پاکیزہ احماس و خیل سے لبریز کرنے کے بعدر م

بم اللہ کی اوائی کے لیے استاد محرّم کے سامنے بیٹا۔ اس
سادہ می تقریب بھی جب استاد نے حسب دستور بہم اللہ
الرحمٰن الرحیم کے بعد حروف بھی آپ کو پڑھانے شروع

الرحمٰن الرحیم کے بعد حروف بھی آپ کو پڑھانے شروع
کیے۔ استاد کے بتانے کے بعد آپ پڑھے گئے۔ جب' لام
الف' کی نوبت آئی۔ استاد نے فرمایا کیو' لام الف' تو
آپ خاموش ہو گئے اور لام الف نہیں پڑھا۔ جب استاد
نے زور دے کر کہا کہ پڑھوتو آپ نے فرمایا۔ یہ دونوں
حروف تو بھی پڑھا اور لام الف نہیں پڑھا اور لام بھی۔
تروف تو بھی پڑھا اور لام بھی۔ دادا جان قریب بی
اب دوبارہ کیوں پڑھایا جارہا ہے۔ دادا جان قریب بی

''بیٹا،استاد کا کہابانو، جو کہتے ہیں پڑھو۔'' اعلیٰ حضرت نے تھم کی تعمیل کی ، لام الف پڑھا ضرور لیکن دادا کی طرف الی نظروں سے دیکھا جن میں ہزار

سوال بوشدہ تھے۔ دادا بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنی فراس ایمانی

ے بھانپ لیا کہ ویا نھا بچہ کہ رہا ہے کہ آئے کے بیل میں تو حروف مفردہ کا بیان ہے بھران کے درمیان ایک مرکب لفظ کیے آگیا۔ اگر چہ نیچ کی نھی عمر کے اعتبار سے لام کے ساتھ الف طلانے کی وجہ بیان کرنا قبل از وقت بات تھی مگر معزت جد امجد نے نور باطنی سے ملاحظہ کیا کہ بیاڑ کا فضل رہائی سے اقلیم علم وفن کا تاجدار ہونے والا ہے لہذا اس کی سطی عمر کے باوجوداس سے دقیق مسائل پر بات کی جاسکتی ہے۔ حضرت نے سمجھانا شروع کیا۔

" بینا! شروع می سب سے پہلا ترف جوتم نے پڑھا
ہے وہ حقیقت میں ہمزہ ہے الف نہیں ہے اور اب لام کے
ساتھ جو ترف طاکر پڑھ رہے ہووہ الف ہے لیکن چونکہ الف
ہیشہ ساکن رہتا ہے اور ساکن حرف کوکی طرح پڑھا نہیں
جاسکا اس لیے لام کے ساتھ الف کو طاکر اس کا بھی تلفظ کرایا
جاتا ہے۔"

اعلیٰ حضرت کا بھین شایداس جواب سے پوری طرح مطمئن نہ ہوا۔ بھرسوال کیا۔

اگریمی بات تھی تواہے کی بھی حرف کے ساتھ ملا کے تعے مثلاً بیا جیم یا دال کے ساتھ بھی ملا کر الف کا تلفظ کرایا جاسکتا تھالیکن ان سارے حرفوں کو چھوڑ کر صرف لام کے ساتھ لام الف ملا کر اس کی ادا تھی کرائی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ لام سے الف کا خاص رشتہ کیا ہے؟

اب رسم بسم الله كى به تقريب مباحث كى صورت اختيار كركنى ـ ايك بچه جس كى الجمي رسم بسم الله مور بي تقى كسى عالم كى طرح سوال جواب كرر ما تقا ـ

اس کے دلائل من کردادانے جوش محبت میں اس لائق بوتے کو مللے سے لگا لیا۔ دعاؤں کے بار پہنائے پھر اس ننصے عالم کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل کی چندنی اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کردیں۔

''بیٹا، لام اور الف کے درمیان صورت اور سیرت کے اعتبار سے بڑا مہر اتعلق ہے۔ لکھنے بیں دونوں کی صورت اور شکل ایک دوسرے کی طرح ہے بینی ''لا'' اور سیرت کے اعتبار سے بول تعلق ہے کہلام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب الف ہے اور الف کا قلب ''لام'' ہے بینی ل ام کے بیج میں الف اور ال ف کے بیج میں لام۔''

بہ ظاہر میدا یک سبق تھا جس میں اعلیٰ حضرت کے دادا نے اس الف لام کے مرکب لانے کی وجہ بیان فرمائی مگر باتوں ہی باتوں میں اسرار وحقائق، رموز و اشارات کے

سنهنامهسرگزشت ۲۰ (20) ۲۰ جنوری 2017ء

معروف لقب: اعلیٰ حضرت التم تريف: احردضا پدائی نام جحر تاریخی نام:الحقار باركام: امن ميال ، احدميال تاريخ بيدائش 10 شوال 1272 ه والدكرامي:مولا ناشاه تقى على خاك دا داحضور: مولا نا شاه رضاعلی خال كېلى تقرىر:1861ء پېلىء بى تقنىف:1868ء آغاز فتو کی تو کی: 1869ء وستارفضيلت:1869ء شادى:1874ء صاحبرادے: مولا نااحدرضا خال مولا نامحمصطفی رضا صاحبزادیان: مصطفائی بیم، کنیزحسن، کنیز سین، کنیزحسین، مرتضائی بیم مرشد کرای: سیدشاه آل رسول مار بروی اساتذه كرام: مولانا شاه تقى على خال، مرزاغلام قادر بیک مولا ناعید العلی رام پوری مشاه آل رسول اساتذه حرمین:مفتی شافعه احمرزین دخلان کمی، مفتى حفيه يتخ عبدالرحمن سراح عى

استاد کو سخت تعجب ہوا۔ ایک دن وہ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے۔''احمد میاں! بیتو بتاؤتم آ دی ہو یا جن کہ مجھے پڑھانے میں دیرگئی اورتم کو یا دکرتے دیرنہیں گئی۔''

وصال پرملال: 25 صفر 1340 هه 128 اکتوبر

" خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم شامل حال ہے۔ "آپ نے فر مایا۔

المراح من المراح المرا

دریافت و ادراک کی ملاحیت بھی آپ کے قلب و د ہاغ میں بچین بی سے بیدافر مادی۔

تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ دستور کے مطابق پہلے قرآن
پاک بڑھنا تھا۔ اس ابتدائی تعلیم کے دوران بھی ایک جوب
صاحب کھر آنے گئے۔ اس تعلیم کے دوران بھی ایک جوب
وغریب داقعہ پیش آیا جس نے سب کو یہ و پخے کے لیے مجبور
کردیا کہ یہ کوئی معمولی بچر ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ
مولوی صاحب کی آیة کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو
بتاتے تھے گر آپ کی زبان سے نہیں لگانا تھا۔ وہ" زب"
بتاتے تھے آپ" زبر" پڑھتے تھے۔ جب آپ کے دادا جان
حضرت مولا نا رضاعلی خان نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ کو
دیر کیوں پڑھر ہے ہوگائی صاحب زبر بتار ہے ہیں تو تم
زبر کیوں پڑھر ہے ہوگائی۔

"میرے جانے کے باوجود میری زبان سے" زیر" بی ملک رہا ہے جیمے بی مجھے ہو۔"

"دمولوی صاحب تو قرآن سے ویکھ کر پڑھار ہے۔"

"جى ہاں، قرآن میں تو میں تکھاہے۔" "پھرآپ پڑھتے کیوں نہیں؟"

"من في عوض كيانا كميرى زبان سي" زير اوا

" ابھی و کھے لیتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔" مولانا رضا علی خال نے فرمایا اور کلام پاک متکوا کر دیکھا تو اس میں کا تب نے فلطی ہے" زیر" کی جگہ" زیر" لکھ دیا تھا۔" زیر" کا تج تھا جواعلی حضرت کی زبان ہے نکل رہا تھا۔

حفرت جد امجد نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔"جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے۔"

آپ نے پھرفر مایا۔ "میں تو ارادہ کرتا محر زبان پر قابونہ پاتا تھا۔"

معرت جدامجد نتبهم فرمایا اور مولوی صاحب سے فرمایا - "ند بچہ مجمع پڑھ رہا تھا حقیقاً کا تب نے غلط لکھ دیا تھا۔"

حافظ ایبا قوی پایا تھا کہ طویل سے طویل سبق ایک مرتبہ من کر زبانی یا و ہو جاتا۔ استاد جب سبق پڑھا چکتے تو آپ ایک دومرتبہ کتاب دیکھ کربند کردیتے۔ جب سبق ہنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہلفظ سنا دیتے۔روز انہ بیرحالت دیکھ کر

مابسنامهسرگزشت ۲۲ (21 ۲۲ ) 17 مابسنامهسرگزشت

برى جرأت سے بنادیتے کہ بیمسکلہ یوں ہے۔ ایک دن آپ کے استاد کرای بچوں کو قلیم دے رہے تھے کہ ایک اڑے نے سلام کیا۔ استاد صاحب نے جواب مين فرمايا\_'' جيتے رہو۔'' خنڈا بیالہاٹھا کردیا۔''لوبیکھالو۔''

ا من تو جواب نه مواء ' اعلى حضرت نے فرمایا۔ " آپ کووعلیکم السلام کہنا جا ہے تھا۔"

اس جواب پر استاد کرامی نہایت مسرور ہوئے اور آپ کودعاؤں سےنوازا۔

اس من وسال میں اس جواب سے بہی طاہر ہوتا تھا كرة مع جل كررب العزت كوآب سي يبى كام ليما تعا-قدرت جب کی کو کھے بنانا جائی ہے تو اے ورسیات سے زیادہ ایے نصل و کرم سے آشنا کرتی ہے۔ یمی حال اعلیٰ حضرت کا تھا۔ بچین میں پیش آنے والے سیکڑوں واقعات سے ظاہر ہوتا تھا جیسے کوئی عیبی طاقت انہیں تعلیم ہے آ راستہ کررہی ہے۔

عمرشریف جارسال کے قریب ہوگئے۔ آپ اپنی مسجد كے مائے كوئے تھے كہ ايك صاحب الل عرب كے لباس میں جلوہ فر ما ہوئے۔ بیمعلوم ہوتا تھا کو یا عرب ہے ہیں۔ انہوں نے ان سے عربی زبان میں مفتلو کی۔ یہ مسی اور عربی میں صبح عفتگو جب کہ ما دری زبان اردوسمی۔عربی کی چندابندانی کتابی بی پرهی بول کی -

عمرشریف چوسال کاتھی کہ پہلی سرتبہ منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ بہت بڑا جمع آپ کے سامنے تھا اور آپ علم و عرفان کے دریا بہار ہے تھے۔ بیتقر بریم وبیش دو تھنے جاری ر ہی۔ سامعین پر وجد طاری تھا۔ اس عمر میں عام بیجے اینے وجود سے بھی بے جر ہوتے ہیں اور آپ علوم ومعارف کے دروازے کھول رہے تھے۔ یقین ہی جیس آتا تھا کہ ایک کم ت بچدایی کرال بار باتیس کرسکتا ہے۔ کہنے والے صرف ا تنا كهه سكتے تھے كه آخر ہے كس خاندان كاچتم و چراغ كيكن حقیقت میہ ہے کہ رب العالمین اینے جس بندے کو اپی معرفت کی دولت ہے سرفراز کرنا جاہتا ہے اس کی حیات یاک کی ایک ایک گھڑی میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات عام انسانوں کے نہم و ادراک سے باہر ہوتے ہیں۔خاصانِ خدا کے سینےعلوم ومعرفت کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ کیا بجین کیا بڑھایا۔

جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تو روزہ کشائی کی تقریب نہایت دھوم دھام ہے ہوئی ۔ گرمی کارمضان تھا اور

اعلیٰ حضرت خورد سال تھے۔ جب دوپہر ہوئی اور سورج رنگ دکھانے لگا تو آپ کی حالت غیر ہونے لگی۔والد ماجد انہیں آ زمانے کے لیے کمرے میں لے مجھے اور فیرنی کا ایک "ميراتوروزه ب-"

''بچوں کے روزے یوں ہی ہوا کرتے ہیں۔ کمرابند

بندكوني آسكاب ندد كيوسكاب و کوئی تہیں و کھے سکتا محرجس کا روز ہ رکھا ہے وہ تو و کیور ہاہے۔''اعلیٰ حضرت نے فر مایا۔

ال پر پاپ آبدیده مو کئے اور خدا کاشکرادا کیا که خدا کے عہد کو بیہ بچہ بھی فراموش نہیں کرے گا۔شاہ تقی علی خاں كرے سے باہرآئے تواليے شادال تے جيے اس يے كى صورت میں انہیں ان کی بخشش کا خز انہل کیا ہو۔ اب انہیں اس کل تازہ کی تربیت اس انداز ہے کرتی می کہ اس کے اندیجے ہوئے جو ہر توانا ہو کر ظہور پذیر

علم حاصل كرنے كا شوق ايبا تھا كه جمعه كا دن جب مدرے کی چھٹی ہوتی تھی بے چینی سے اور مہل مہل کر گزارتے تھے کہ من طرح میددن گزرے اور وہ مدرے جا تیں۔حافظے کا عالم پیرتھا کہ ایک دو مرتبہ کتاب کو پڑھتے اور بوری کتاب باو ہو جاتی۔ اس کیے ابتدائی منزلیس بوی تیزی ہے طے کرلیں۔

ابتدائی کتابیں فتم کرنے کے بعد مرز اغلام قاور بیک کی خدمت میں پہنچے اور چند عربی و فاری کتب کی تحلیل کی۔ جب عربی کی ابتدائی کتب سے فارغ ہو مجے تو تمام درسیات کی تعمیل اینے والد ماجد سے تمام فر مانی اور کم از کم

اکیس علوم پڑھے۔ علم قرآن ،علم تغییر ،علم حدیث ، اصول حدیث ، کتب فقه حنی، کتب فقه شاقعی و مالکی و جنبلی ، اصول فقه، جدل مهذب علم العقائد والكلام علم تحومهم صرف علم معاني علم بيان علم بدليع ،علم منطق ،علم مناظره ،علم تكسير،علم بيئت ،علم حساب،ابتدائی علم ہندسہ۔

بیعلوم تو وہ تھے جو آپ نے بالکل ابتداء میں والد ماجد ہے حاصل کیے۔ بعد میں کسی استاد کی مدد کے بغیر خود ائی کوشش سے 55 سے زیادہ علوم وفنون کی تھیل کی۔ان علوم میں اپنی خداداد ذبانت اور صلاحیت سے کمال حاصل

ماسنامهسرگزشت PA1522 CTETY بونوري 2017ء

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جديد تحقيق كيمطابق اليحتمام علوم وفنون جن يراعلي حضرت امام احمد رضا كوهمل عبور حاصل قعاان كي تعدا دتقريباً 71 ہے۔ان میں سے بعض علوم تو ایسے ہیں کہ دورجد ید کے بدے برے حقق اور ماہر ان کے ناموں سے بھی آگاہ

سیدر پاست علی قادری نے تو اینے ایک مقالے میں یہ ٹابت کیا ہے کہ اعلیٰ حضریت کو ایک سویا کچ علوم وفنون پر دسترس ومبارت كالمه حاصل تعي\_

''امام احمد رضائے ایک ہزار کے لگ بھگ کتب و رسائل تصنیف کیے جن میں ایک سویا کچ سے زیادہ علوم کو ا حاطہ کیا گیاہے۔اس کےعلاوہ سینکڑوں کتابوں پرحواثی لکھے جو ہزاروں مفحات پر تھیلے ہوئے ہیں۔" (سید ر یاست علی قاوری)

ال علوم كى كثير تعدا دمبالغه آميز معلوم موتى ب خصوصاً اس ونت جب آپ کے اساتذہ کی تعداد بھی جھ یا سات ے زیادہ ہیں۔ پھر جتنے کمالات حاصل کیے قدرت کی دین

ایک مرتبه حضرت مولانا شاه محمه بدایت رسول صاحب، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر تنے دیکر علماء بھی موجود تنے کہ دنیا کی مشینر یوں کی ایجا دکا تذکر ونکل آیا۔ اعلى حضرت نے قرمایا۔ " بفضلہ تعالی بارگاہ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم ہے فقیر کوالی مشین عطا ہوئی ہے جس میں کسی بھی علم کا سوال کسی بھی زبان میں ڈال دیجیے چند من کے بعداس کا مجے جواب حاصل کر کیجے۔ ''حضور! وهمشین مجھے بھی دکھا ئے۔'' مولا نا ہدایت

" پھر کسی موقع پر دیکھ لیجے گا۔" اعلیٰ حضرت نے ٹا لنے کے لیے کہالیکن مولا ناہدایت مچل گئے۔ان کے بے حداصرار پراعلی حضرت نے اپنے انگر کھے کے بند کھولے پھر صدری اور کرتے کے بٹن کھول کر سینۂ انور کی زیارت کرائی۔'' وہ مثین یہ ہے جس کے لیے فقیرنے کہا۔'' صاف لفظوں میں کہددیا کہوہ کمال قدرت ہےجس نے مجھے پیسبق پڑھائے ہیں۔

آٹھ سال کی عمر تھی کہ ان کی ایک تحریر نے بیا ظاہر كرديا كه آينده چل كرفتوى نوليي مين بھي ان كاكوئي انى نه ہوگا۔ والدصاحب کی غیرموجودگی میں کہیں سے وراثت کا

خلفائے پاک وہند حايد رضا خال،مصطفیٰ رضا خال، امجدعلی اعظمي بجدلعيم الدين مرادآ بإدى مولا ناظفر الدين بهاری، سید احمد اشرف مچھوچھوی، شاہ عبدالعلیم صديقي، ضياء الدين احمد مدني، شاه عبد السلام جبل پوری - قاری بشیر الدین، عبدالباتی بر بان الحق، سید سلیمان اشرف، سیدمحد دیدار علی، سید احمد قادری، مولانا جمیل الرحمٰن قادری، محمد شریف محدث ، مولا نا محمر ا مام الدين كوثلوي ، حسنين رضا خان، مخار صدیقی میرهی، شاه بدایت رسول قادري، عبدالا حديلي تعيتي ، عبدالحق پلي تهيتي ،

خلفائے عرب وافریقا

شاه محمر حبيب الله قا دري وغيره \_

سيد اساعيل قليل كي، الشيخ اسعد بن احمر الدبان كى، سيد الوبكر بن سالم البهارا العلوى، مولا تا ﷺ بجرر فيع ، ﷺ جنا الجي ،حسين جمال بن عبدالرحيم ،حسين بن سيدعبدالقادر مدنى ، سالم بن عيد روس علوي الحضري، فيخ عابدين حسين، فيخ عبدالله بن ابوالخيرسردار عبدالله مكى ، ينتخ على بن نسین کمی ،سیدعلوی بن حسن الکاف الحضر ی ، <del>میخ</del>خ مامون البري المدني ،سيدمحمه ابراجيم مدني ،محمه بن عثان محمر سعيدين محمر بالصبيل مفتى شافعيه وغيره

خدام اعلیٰ حضرت

حاجی کفایت اللہ، حاجی نذیرِ احمر، ذکاء اللہ خاں ، حاجی خدا بخش ،سعیدا یوب علی رضوی \_

تلامذه

مولا مَا شاه ابوالخير غلام محمر، سيد عبدالرشيد، حکیم عزیز غوث، مولوی واعظ الدین، مولوی سلطان الدين سلبث، مولوي نور احمد يكال، نواب مرزا طوی ،مولوی حسن رضا خاں ،محمر رضا خال، حامد رضا خال، مولوی منور حسین، سید عبدالكريم، مولانا سيد شاه احمد اشرف، سيد محمد محدث وغيره۔

ماسنامهرگزشت

ایک سوال آعمیا۔آپ نے اس کا جواب تحریر فر مایا۔ جب والد صاحب تشریف لائے تو فر مایا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ امن میاں (امام احمد رضا) نے لکھا ہے۔ ان کو ابھی لکھتانہیں چاہیے محرجمیں اس جیسا کوئی لکھ کر دکھائے تو ہم حانیں۔"

اس عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب'' ہدایت الخو'' پڑھی اور خدادادعلم کے زور کا بیا عالم تھا کہ اس کی شرح عربی میں لکھڈ الی۔

دس سال کی عمرتنی کہ آپ اپنے والد ہے ''مسلم الثبوت'' پڑھ رہے تھے کہ والدصاحب کاتحریر کردہ اعتراض و جواب نظر سے گزرا جو انہوں نے ''مسلم الثبوت'' پر کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس اعتراض کو رفع فر مایا اور متن کی السی تحقیق فر مایا کہ سرے سے اعتراض ہی وارد نہ ہوتا تھا۔ حب پڑھاتے وقت والدصاحب کی نظر اعلیٰ حضرت کے جب پڑھاتے وقت والدصاحب کی نظر اعلیٰ حضرت کے ایکھے ہوئے حافیے پر پڑی تو اتنی مسرت ہوئی کہ اٹھ کر سینے سے لگالیا اور فر مایا ''احمد رضا! تم جھ سے پڑھے نہیں ہو بلکہ پڑھاتے ہو۔''

یمی وقت تھا جب اولیائے وقت کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہونے گئی۔ ایک روز کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اعلیٰ حضرت کی عمراس وقت دس برس تھی، باہر تشریف لے گئے۔ ویکھا کہ ایک بزرگ نقیر منش کھڑ ہے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی فرمایا۔ '' آوً!'' آپ تشریف لے گئے۔ مر پر ہاتھ بھیرا اور فرمایا۔ '' تم بہت ہونے عالم بنو کے۔ مر پر ہاتھ بھیرا اور فرمایا۔ '' تم بہت ہونے عالم بنو کے۔ مر پر ہاتھ بھیرا اور فرمایا۔ '' تم بہت ہونے عالم بنو

ر بلی بیں ایک مجذوب ایک محید میں رہا کرتے سے۔ جوکوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم بچاس گالیاں ساتے۔ اعلیٰ حضرت کو کمنی کے باوجودان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ والد ماجد کی ممانعت می کہ کہیں باہر بغیرا دی کے ساتھ لیے نہ جانا۔ ایک روز رات کے گیارہ بجے تھے کہ وہ گھر سے نگلے اور اکیلے ان کے پاس پنچے اور بجے تھے کہ وہ گھرے مجذوب بشیر الدین اپنچ تجرے میں فرش پر جاکر بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو بہ فور پندرہ ہیں منت کے دیکو یہ تھے۔ اعلیٰ حضرت کو بہ فور پندرہ ہیں منت کے کون ہوئی رضا علی کے کون ہو؟"

"شیں ان کا بوتا ہوں۔" اعلیٰ حضرت نے فر مایا۔ بیسنتے ہی تجرے سے باہر آئے۔فرش سے اشایا اور چار پائی کی طرف اشارہ کر کے فر مایا۔" آپ یہاں تشریف

رکھے۔' کھر پوچھا۔''کیا مقدمہ لے کرآئے ہو۔''
د میں صرف دعائے مغفرت کے لیے آیا ہوں۔''
وہ قریب آ دھے کھنے تک برابر کہتے رہے اللہ کرم
کرے ، اللہ کرم کرے ، اللہ رحم کرے ، اللہ رحم کرے ۔
تیرہ برس کی عمر میں دستار فضیلت ہے تو ازے گئے ۔
ای سال منصب افا (فتویٰ نولی) عطا ہوا۔ بینی اب وہ فتویٰ کی سال منصب افا (فتویٰ نولی) عطا ہوا۔ بینی اب وہ فتویٰ کی سال منصب افا (فتویٰ نولی) عطا ہوا۔ بینی اب وہ اس کم سی میں ان کی قابلیت کا اعتراف تھا۔ عمر کم تھی ۔ بیاس کم سی میں ان کی قابلیت کا اعتراف تھا۔ عمر کم تھی ۔ جم بھی ایسا دبلا پتلا تھا کہ عمر ہے بھی

یرو برن کی مرسی و سارت بیت سے وار سے سے وار سے سے فتح کی سال منصب افتا (فتو کی تو یک) عطا ہوا۔ یعنی اب و و فتح کی لکھ سکتے ہتے۔ یہ اس کم سی جس ان کی قابلیت کا اعتراف تھا۔ عرکم تھی۔ جم بھی ایبا و بلا پتلا تھا کہ عمر ہے بھی کم معلوم ہوتے ہتے ۔ کوئی فض د کھنا تو مشکل ہی سے یقین کرتا کہ صاجز اور نے تو کی تو لیک کرتے ہوں سے کوئل فتو کی واقف کرتا کہ صاجز اور نے تو کی تو لیک کرتے ہوں سے کوئل فتو کی واقف ہو۔ آپ کی عمر مبارک و کھی کرکوئی مشکل ہی سے یقین کرسکا ہو۔ آپ کی عمر مبارک و کھی کرکوئی مشکل ہی سے یقین کرسکا اور کوئی مشکل ہی سے یقین کرسکا لوگ دھوکا کھا جاتے ہے۔ ایک مرتبہ ایک فیص را مپور سے مولا نا تھی علی خال کی شہرت سی کر ایر بیلی آیا اور رائپور سے مولا نا ارشاد حسن کا فتو کی جس پر اکثر علیا ء کے دستون طرح ہی خرف اشارہ کیا۔ مولا نا فتی علی خال نے ایک وسط جب کی طرف اشارہ کیا۔ ''کمرے میں مولوی صاحب کرے کی طرف اشارہ کیا۔ ''کمرے میں مولوی صاحب بیں ان کود سے دیجھے جواب کھی دیں گے۔''

و محض کمرے پی خمیا ضرور لیکن فورانی ہا ہرآ عمیا۔ '' کمرے پیل مولوی صاحب تو نہیں ہیں فقط ایک صاحبر اوے بیٹھے ہوئے ہیں۔''

''انمی کودے دیجے دہ لکھ دیں ہے۔'' ''حضرت دہ تو تھیک ہے لیکن میں تو جناب کا شہرہ س کرحاضر ہوا تھا۔''

'' آج کل وی فتویٰ لکھا کرتے ہیں۔ وہی لکھیں

 كجيدال شآب كى رائ ساخلاف كياميا ساد

مولانا ارشاد حسين نے جواب ملاحظه كيا اور ب اختیار کہدا تھے۔''سجان اللہ! وہی حم مج ہے جو ہریلی ہے آیا ہے۔ می عظمی پرتھا۔"

" آپ کیے علمی پر تھے لیکن استے علماء نے آپ کے جواب کی تقدیق مس طرح کردی۔''

"ان حفرات نے مجھ پر میری شمرت کی وجہ سے اعتاد کیا اور میرے فتوے کی تقید این کردی۔ ورنہ حق تو وہی ب جومولا بااحمد صافے لکھا۔"

اس محص کے علم وصل کا میں قائل ہو گیا جوآب کی شہرت سے مرعوب نہ ہوا اور بے دھڑک اپنی رائے کا اعلمار

نواب صاحب كوشوق مواكدايي عالم محص سے ملاقات کی جائے۔انہوں نے کی ذریعے سے اعلیٰ حضرت احدرضا بر بلوی کوطلب کرلیا۔ بریلی سے رام بور دور ہی کتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رام پور پہنچ اور نواب صاحب سے الماقات كے ليے كئے - نواب صاحب نے مولانا اجر دضا خال كانصورات وبن من قائم كرايا تقاران كعلم وصل كو سامنے رکھتے ہوئے ایک جماری بحر کم شخصیت کا تصور اجرا تھا لیکن جب انہوں نے ایک دیلے پہلے اڑکے کو اپنے سامنے دیکھا تو بخت جیرت ہوئی۔سادہ وصع ، چوڑی مہری کا ياجاما بكمل كالمجعوثا عربته معمولي ثوبي بيه يتصاحم رضاخال

'ہم نے تو مولا نا احمد مضا خال کوطلب کیا تھا۔'' "احمر رضاض عي مول-"

" كيادانتي ،اكر آپ بين تو تشريف ريمي\_" خواب كلب على خال في سونا جراى كرى كى طرف اشاره كيا-" سونے کا استعال مرد کوحرام ہے۔" اعلیٰ حضرت

يين كرنواب صاحب كجح خفيف سے ہو مكے اور اينے لینک پر بھا لیا اور نہایت لطف و محبت سے باتی کرنے کے۔ دوران مفتکونواب صاحب نے مشورہ دیا کہ ماشاء الله آپ فقہ و مینات میں بہت کمال رکھتے ہیں۔ بہتر ہوکہ مولا ناغبدالحق خيرا بادي (مولانا شاه فضل حق خيرا بادي ك صاحبزادے) ہے منطق کی اوپر کی کتابیں پڑھلیں۔

آب نفرها يا- "والدما جدنه اجازت وي تو آب

ا تفاق وفت كم تفتكو كے دوران عى مولانا عبدالحق مجمی تشریف لے آئے۔نواب صاحب نے ان سے اعلیٰ حضرت كانعارف كرايااوراني رائ كااظهاركيا

"مي نے مولانا احمدرضا خال كومشوره ديا ہےك آپ سےمنطق کی اعلی کتابیں پڑھیں۔آپ کا کیا خیال

''میں تو تیار ہول۔ ان سے بوجید کیں بلکہ تقہریے من خود يو چه ليتا مول - "مولانا عبدالحق في اعلى حصرت كو مخاطب کیا۔ " کیوں جناب منطق کی کتابیں کہاں تک پڑھی

'' قاضی مبارک تک <sub>-'' اعلیٰ حضرت نے قر مایا۔</sub> "ترب تهذيب بره يك بن؟" مولانا عبدالحق نے طنز بیا تدازیں یو چھا کیونکہ اعلیٰ حضرت کی کم عمری کو و مجمعة موسة البيس يقين أبيس آر بالقا كمنطق قاصى مبارك تک پڑھی ہوگی۔

" کیا آپ کے بہال قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب پڑھائی جاتی ہے؟ "اعلیٰ حعرت نے بھی ای اعداز عن جواب ديا\_

وببریا۔ بیجواب س کرمولانا عبدالحق نے خیال کیا کہ ہاں بیہ مجى كھے ہیں۔ اس ليے اس تفتكو كو چھوڑ كر دوسرا سوال كيا-"بريلي من آپ كاكيا حفل ب؟" تدريس افا اتعنيف

"" من من من تصنیف کرتے ہیں؟" ''جس مسئله ديني مين ضرورت ديلهي''

دوران مختلو کچھ اکی یا تیں ہوئیں کہ اعلیٰ حضرت كبيرہ خاطر ہو گئے۔مولا ناعبدالحق بھی سمجھ گئے كہ كس ہے

ہے۔ ''اگرالی حاضر جوانی میرے مقابلے میں رہی تو مجھ ے ير حنانبيں موسكا۔'

" آپ کی باتیں س کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کرلیا تھا کہا یے حص سے منطق پڑھنی علمائے اہل سنت کی تو ہیں ہو كى للندااى وقت آپ سے يرصنے كا خيال روكر ديا تھا۔اى لية يكى بات كالياجواب ديا تماك

يريلي من ان دنول كوئي مدرسه نه تقارد يو بنداوركنكوه کے مادی کی بڑی شرت کی ۔ بہال سے فارغ ہوتے

جنوري 2017ء

تھیں۔ شخ فضل حسین صاحب رام پور کے ڈاک خانے میں اعلیٰ افسر تھے۔ نہایت اثر ورسوخ کے آ دمی تھے اور نواب صاحب کے مقربین میں سے تھے۔

شاہ تقی علی خال ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ ہمی شیخ فضل حسین کے مہمان ہے۔ ان کی بٹی ارشاد بیگم پرنظر پڑتی ہی رہتی تھی لیکن اس مرتبہ اسے و کھے کر اپنے بیٹے احمد رضا کا خیال آیا۔ بیلڑ کی صورت کی بھی پاکیزہ ہے،عبادت گزاراور خدمت گزار بھی ہے اگر امن میاں کی شادی اس لڑکی سے خدمت گزار بھی ہے اگر امن میاں کی شادی اس لڑکی سے ہوجائے؟ بی خیال آتے ہی انہوں نے شیخ فضل حسین برا پنا ہوجائے؟ بی خیال آتے ہی انہوں نے شیخ فضل حسین برا پنا عند بیا ظاہر کیا۔ شیخ صاحب کی تو جیسے دلی مراد پوری ہوگئی م

''بھائی صاحب! اس سے زیادہ خوش صمتی میری اور کیا ہوگی ہماری قرابت داری بھی ہے۔امن میاں کے علم و نصل کا بھی قائل … ہوں۔ میری ارشاد آپ کی ہے جب چاہیں آگر لے جائیں۔''

چاہیں اسرے جا ہیں۔ '' پہتو میراخیال تھا۔''شاہ لقی علی خاں نے کہا۔'' ش امن میاں کی والدہ سے اور تذکرہ کردوں۔ وہ مخالفت تو نہیں کریں کی لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے۔ہم با قاعدہ رشتہ لے کرآئیں مے۔''

" بے فنک! میرے دروازے آپ پر ہمیشہ کھلے مراز ا"

میں میں ہے۔ ہر ملی ہوائیں چلے سے۔ ہر ملی پہنچ کر انہوں نے سے۔ ہر ملی پہنچ کر انہوں نے سے۔ دوسرے دشتہ انہوں نے امن میاں کی والدہ سے ذکر کیا۔ دوسرے دشتہ داروں کی رائے لی۔ احمد رضا خاں کی مرضی بھی پوچھنی ضروری تھی۔وہ باپ کی کسی رائے سے اختلاف کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔انہوں نے فور اسر جھکا دیا۔

"آپ جہاں فرما کیں سے میں شادی کرلوں گالیکن میری ایک شرط ہے۔ آج کل شادی بیا ہوں میں ہندوانہ رسوم کا کمل دخل بہت بڑھ گیا ہے۔ میں چاہوں گا بیشادی نہایت سادگی سے ہو۔ کوئی بات شریعت مظہرہ کے خلاف نہ ہو۔ میں نہ صرف اس کی پاسداری اپنے گھر میں کروں گا بلکہ بچو پا جان سے بھی جا ہوں گا کہ وہ اپنے گھر میں کروں گا بلکہ بچو پا جان سے بھی جا ہوں گا کہ وہ اپنے گھر میں بھی کوئی الیک بات نہ ہونے ویں خصوصاً ناج گانے کوئو میں بہت ہی راسمجھتا ہوں۔"

" مجھے تم سے یکی تو قع تھی۔ تمہارا یہ پیغام تمہاری سرال والوں تک پہنچادیا جائے گا۔"
سرال والوں تک پہنچادیا جائے گا۔"
جیخ فضل حسین کو بھی معلوم تھا کہ وہ کے اپنا داماد بنا

والے طلبہ کے ذریعے ان کے ذہری عقائد نہایت تیزی ہے کھیل رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے محسوس کیا کہ ایسے طلبہ کریلی میں بھی تیار ہوں جو ان کے خاص عقائد کے محافظ ہول۔ ہا قاعدہ مدرسہ قائم کرنے کی سکت نہیں تھی یا اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ انہوں نے محبدہی کو مدرسہ بنایا اور تدریس کا آغاز کردیا۔ ہر یکی میں ان کے علم وفضل کی اور تدریس کا آغاز کردیا۔ ہر یکی میں ان کے علم وفضل کی ایکی شہرت تھی کہ صاحبانِ علم اور مشا قان تعلیم جوق در جوق فدمت میں حاضر ہونے گئے۔ بیشہرت الی ہوسی کہ دور دور سے طلبہ دوسرے مدرسوں کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہوتے دور اس چشمہ علم ونظر سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن تمن طالب علم نظر سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن تمن طالب علم نظر سے اور اعلیٰ حضرت سے پڑھنے کا ارادہ طالب علم نے آئے اور اعلیٰ حضرت سے پڑھنے کا ارادہ طالب علم نے آئے اور اعلیٰ حضرت سے پڑھنے کا ارادہ طالب علم

ان طالب علموں کی ملاقات مولوی محمد شاہ خال ہے ہوئی کہان کے قوسط سے اعلیٰ حضرت تک بھی سکیں۔ ''آپ لوگ کہاں ہے آئے ہیں؟ اس سے پہلے کہاں پڑھتے تنے؟''مولا نامحمد شاہ خال نے پوچھا۔

"اکثر لائق طلبہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے ہیں۔ایک جگہ جم کرنیس پڑھتے لیکن ہے عموماً البی جگہ ہوتا ہے جہال کی تعریف انسان سنتا ہے۔جن جگہوں کا آپ نے نام لیا وہ بڑے مدارس ہیں۔ ہرفن کے علاء وہاں موجود ہیں۔ پھرآپ کو پر کمی کا خیال کیوں آیا؟"

" آپ نھیک کہتے ہیں۔" ان طلبہ نے کہا۔
" اختلاف ندہب واختلاف خیال کی وجہ سے اکثر تو ہر ملی کی ہرائی ہی ہوا کرتی تھی مگریہ بھی کہا جاتا تھا کہ احمد رضا خال قلم کے بادشاہ ہیں۔ جس مسئلے پر قلم اٹھا دیا پھر کسی کی مجال نہیں کہ ان کے خلاف کچھ لکھ سکے۔ یہی دیو بند ہیں سنا یہی کنگوہ میں۔ یہ باتیں من کر ہمارے دلوں میں شوق ہوا کہ وہیں میں۔ یہ باتیں من کر ہمارے دلوں میں شوق ہوا کہ وہیں چل کر علم حاصل کرنا جا ہے جس کی گواہی مخالفین بھی دیے جس کی گواہی مخالف بھی دیے جس کی گواہی مخالفی بھی دیے جس کی گواہی مخالفین بھی دیے جس کی گواہی مخالفین بھی دیے جس کی گواہی مخالفین بھی دیا ہے جس کی گواہی مخالفین بھی دیے جس کی گواہی مخالفین بھی دیا ہے جس کی گواہی مخالفین بھی دیے کہتا ہے جس کی گواہی ہے جس کی گواہی مخالفین بھی دیے کہتا ہے جس کی گواہی ہے کہتا ہے کہتا

یک اعلیٰ حضرت نہایت خاموثی سے ایسے سپاہی تیار کرتے رہے جوان کے خیالات کی تبلیغ کا باعث بن سکتے تھے۔

درس و تدریس کا سلسلہ چل ہی رہاتھا کہ شاہ نقی علی خال کا رام بور جانا ہوا۔ وہ جب بھی رام بور جاتے تھے شخ فضل حسین کے گم تھم تے تھے جہال ان کی مین بیاہی گئی www.palksociety.com

رہے ہیں لہذا انہوں نے اس پیغام کوخوش دلی سے قبول کیا اور اس شادی میں کوئی بات شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہونے دی۔

### ☆......☆

1294ھ جمادی الاخریٰ کا واقعہ ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت شب بسری کے لیے بستر استراحت پرتشریف لے گئے تھے کہ نہ جانے کس خیال سے آئھوں میں آنسو آگئے۔ ایسی بے اختیاری ہوئی کہ پچکی بندھ گئی۔ روتے روتے سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ کے جدامجد حضرت مولانا شاہ رضا علی خال صاحب شریف لائے۔ ایک صند دقی عطافر مائی اور فر مایا عنقریب وہ تخص آنے والا ہے جو تمہارے در وول کی دواکرے گا۔

اشارہ واضح تھالیکن مبہم بھی تھا۔کون فض آئے گا اور کس درجہ دل کی دواعطا کرے گا کچے معلوم نہ ہوتا تھا۔ای بے چینی اور انتظار میں کئی دن گزر گئے کہ ایک روز محب رسول حضرت مولا نا شاہ عبدالقا در بدایونی تشریف لائے۔ دوران گفتگو بیعت وخلا فت کا تذکرہ بھی نکل آیا۔

" آپ کے علم وفضل کا تو بہت چرچا ہے۔ آپ کسی سے بیعت بھی ہوئے ہیں؟" مولا ناعبدالقاور نے دریافت کیا۔

'' دل میں تمنا ضرور ہے لیکن ایسا ہاتھ بھی تو ملے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں۔''

'' دنیا نیک بندوں سے خالی نہیں ہے۔ کیا آپ نے حاتم الا کا بر حضرت سیدنا مخدوم سیدشاہ آل رسول قادری برکانی کا اسم مبارک نہیں سنا؟''

''مجھ تک بیرنام پہنچا تو ہے لیکن ان کے بارے میں زیادہ کچھنیں جانتا۔''

''مرشدگرامی ماورزادولی ہیں۔عالم فاصل نقیہہ اور محدث ہیں۔ کامل صوفی بزرگ۔ آپ کے شایان شان ایسے ہی کامل بزرگ کی ضرورت ہے۔''

" آپ نے پھال انداز سے تعریف فرمائی ہے کہ سیدشاہ آل رسول اور مار ہرہ کے بارے ہیں پھاور جانے کی آرز و محلے گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ " بچھے جو پھے معلوم ہے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ " مولا نا عبدالقادر نے فرمایا۔ " مار ہرہ شریف کے بارے میں پھی عرض کیے دیتا ہوں۔ میں پھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ار ہرہ مطہرہ کے سادات کرام حضرت سیدناز پر شہر "

چند یا د گارسنین

پېلى عربي تصنيف: 1868ء را

پېلى ار دوتصنيف: 1877ء

كىبلى فارى تصنيف: 1882ء

علمائح مندكي طرف سےخطاب

مجدد ما ئنة حاضره: 1900 م

تأسيس وارالعلوم منظر اسلام

ىرىلى:1904ء

كراچى آمە:1906 ،

كنزالا يمان (ترجمة رآن): 1912.

نیوش اور آئن اسائن کے نظریات کے

خلاف محقيق:1919ء

علامها قبال كاخراج عقيدت: 1932 ء

أيك مكتوب اعلى حضرت

پرادرم مولا ناعر فان علی مار

السلام عليكم ورحمة التدويركانة

مولی تعالیٰ آپ کے ایمان، آبرو، جان ومال کی حفاظت فرمائے۔ بعدعشاء 111 بارطفیل حضرت دیکیر دشمن ہوئے، زیر پڑھا کیجے۔ اوّل و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودشریف۔ آپ کے والد ماجد کومولی تعالیٰ سلامت باکرامت رکھے۔ ان سے فقیر کا سلام کہیے۔ یہی عمل وہ بھی پڑھیں۔ نیز آپ دونوں صاحب ہر نماز کے بعد ایک بارآیة الکری اور علاوہ نماز وں کے ایک ایک بارضیح وشام

حفاظت رہےگی۔ دوپہر ڈھلے سے سورج ڈو بنے تک شام ہے اور آدھی رات ڈھلے سے سورج حپکنے تک صبح۔اس نیچ میں ایک ایک بارعلاوہ نمازوں کے

سوتے وفت بھی آیۃ الکری پڑھ کیجے۔ ہر بلا سے

ہوجایا کرے اور ایک بارسوتے وفت۔ آپ کے والد ماجد کوسلام۔

فقيراحمدرضا قادرىعفىءنه

39 عند 39 عن

27

مابىنامەسرگزشت

زین العابدین کے بڑے چہتے فقیہ، شجاع اور صاحب
بھیرت شمرادے تھے۔آپ کی اولادی سے حضرت سید
حسین نے افغانستان ہے بجرت کرکے ہندوستان کارخ کیا
اور قصبہ بگرام کو اپنے قدموں سے آباد کیا۔ آپ کی اولاد
میں سے حضرت سیدنا میر عبدالواحد بگرای بڑے مشہور
بزرگ ہیں۔ بگرای بزرگوں میں سب سے پہلے آپ کا
مار برہ مظہرہ سے گزر ہوا جب کہ آپ اپنے پیرومرشد کی
زیارت کے لیے سکندرآ بادتشریف لے جارے تھے۔
مار برہ مظہرہ کی خاک ر بروان عشق کے لیے بھیشہ
مار برہ مطہرہ کی خاک ر بروان عشق کے لیے بھیشہ

مار ہرہ مطہرہ کی خاک ر ہروان عشق کے لیے ہمیشہ پرکشش رہی۔اس کامحل وقوع ہی ایسا ہے کہ دلکشی آپ ہی اس پرفعدا ہوا جاہتی ہے۔گنگا اور جمنا کے درمیان اس دوآ بہ میں تقدرت نے اسی زر خیزی رکھی ہے کہ ہرسمت ہریا لی نظر آئی ہے۔ یہاں کے پھل اور آم اور ہیر دور دور کک شہرت رکھتے ہیں۔

یہ نہایت گرسکون علاقہ ہے اور یا دالنی کے واسطے بہت موزوں ہے۔

سید شاہ آل رسول مار ہروی کاخیر ای فاک سے
اٹھا۔آپ کی تعلیم وتر بیت اپنے والدسیدنا شاہ آل ہرکات کی
آ فوش شفقت میں ہوئی اور انہی کی گرانی میں نشو ونما ہوئی۔
ابتدائی تعلیم حضرت عین الحق شاہ عبدالجید بدایونی اور
حضرت سلامت اللہ کشفی بدایونی سے خافقاہ ہرکا تیہ میں
حاصل کی بعداز ال فرقی کل کے علماء مولانا اتوار احمد ، مولانا
عبدالواسم اور مولانا شاہ توراحی سے کتب محقولات ، علم
کلام فقہ واصول فقہ کی تحیل فرمائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز
حدث و ہلوی کے درس صدیت میں بھی شریک ہوئے۔

صرت کوخلافت واجازت حضور سید آل احمر (اپنے تایا جان) سے تھی۔ والد ماجد نے بھی اجازت فرمائی تھی۔ آپ کا شاراس صدی کے اکا براولیاء میں سے ہے۔

" آپ ولی اللہ ہیں تو آپ کی ذات سے کرامات بھی ظہور میں آئی ہوں گی۔ ذرا اس کے بارے میں بھی بتائے تا کہ میراشوق فزوں تر ہو۔''

"آپ کی ذات ہے گئی کرامات منسوب ہیں صرف ایک کا ذکر کیے دیتا ہوں اگر آپ حضرت سے منسوب ہو گئے تو باقی آپ خودمشاہدہ کر کیجئے گا۔"

مولانا شاہ عبدالقادر نے شاہ آل رسول کی ایک کرامت بیان فرمائی۔

"بدایوں کے ایک صاحب جوآپ کے مرید خاص

سے ۔ وہ ایک مرتبہ ہو ہے گئے کہ معرائ شریف چھا کھوں میں کس طرح ہوگئی۔آپاس وقت وضوفر مار ہے تھے۔ فورا اس سے کہا، میال ذرا اندر سے تولیہ تو لاؤ موصوف جب اندر گئے تو ایک کھڑی نظر آئی۔ اس جانب تگاہ دوڑ ائی تو کیا در گئے ہیں کہ ایک گھڑی نظر آئی۔ اس جانب تگاہ دوڑ ائی تو کیا درکیے ہیں کہ ایک گئے۔ وہاں کرتے ہوئے ایک مظیم الثان شہر میں چھٹے گئے۔ وہاں انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ شادی بھی کی اولا دہمی ہوئی۔ یہاں تک کہ ہیں سال کاعر صدگز رگیا۔ جب اچا ک محضرت نے آواز دی تو گھراکر کھڑی میں آئے اور تولیہ لیے ہوئے دوڑ نے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی وضو کے قطرات محضرت کے چہرے پر موجود ہیں۔ دست میارک بھی تر ہے معضرت کے چہرے پر موجود ہیں۔ دست میارک بھی تر ہے وہ انہائی جمران ہوئے آپ نے تسم آ میز کیچ میں فر بایا۔ میاں وہاں ہیں برس رہاور شادی بھی کی اور یہاں ابھی میاں وہاں ہیں برس رہاور شادی بھی کی اور یہاں ابھی میاں وہاں ہیں برس رہاور شادی بھی کی اور یہاں ابھی میں دوروں اب تو معراج کی حقیقت بھی گئے ہو میں۔

سے دافعہ سانے کے بعد مولانا عبدالقادر بدایونی نے فرمایا۔'' سے ہشاہ آل رسول کی شانِ مبارک۔اب تو یقین ہے آپ بیعت کے لیے مار ہرہ تشریف لے چلیں گے۔ ایک ولی کا ہاتھ دوسرے ولی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔''

یہ واقعات سُ کر اعلیٰ حفرت بے تاب ہو مجے اور مار ہرہ چلنے کی ضد کرنے گئے۔ چند روز کی تیاری کے بعد مولا تا بدایونی اور والد کرامی کے ہمراہ مار ہرہ تشریف لے

سنرکی کرد سے کپڑے اٹے ہوئے تھے۔ اسٹیٹن پر
اتر تے ہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔'' مرشد کامل کی خوشبو
آرہی ہے۔'' ہے تابی ضرورتھی لیکن اس حالت میں مرشد
کے حضور پہنچنا بھی ہے او بی تھی۔اس لیے قربی سرائے میں
مفہر گئے۔ کچھ در تھکن اتاری، پھرنہا دھوکر کپڑے پہنے اور
خانقاہ پر کا تیہ بی تھے۔ اوھر بھی چشم طریقت تمام تیار یوں سے
باخبر بھی سید آل رسول صاحب نے و کیمتے ہی فرمایا۔'' ہم تو
باخبر بھی سید آل رسول صاحب نے و کیمتے ہی فرمایا۔'' ہم تو

ای وقت بیعت فرائی اورای وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرما دی اور خلافت بھی بخش دی۔ نیز جو عطیات سلف ہے چھے آرہے تھے وہ سب بھی عطافر مادیے اور ایک صندو فی کے نام سے منسوب تھی عطافر مائی۔ عطافر مائی۔ عطافر مائی۔

ان عنایات کود کیچر کراعلیٰ حضرت کواپنا خواب یاد آعمیا

جس میں جد امجد نے ایک صندہ فی دیتے ہوئے فرمایا تھا عنقریب وہ فخص آنے والا ہے جو تمہارے در د دل کی دعا عطا کرےگا۔

بیعنایات دیکی کرمریدین کوجوحاضر تقیقیب ہوا۔
حضرت کے پوتے نے فرمایا۔ ''داداحضور! بائیس سال کے
ان صاحبزادے پر بیہ کرم کیوں ہوا جب کہ آپ کے ہاں
خلافت و اجازت اتی عام نہیں۔ برسوں آپ ریاضتیں
کراتے ہیں۔منزلیس طے کراتے ہیں۔ تب جا کرایک یادو
سلاسل کی اجازت فرماتے ہیں۔''

مرشد کامل نے فرمایا۔ "اے لوگو! احمد رضا کو کیا جانو۔ میں شکرتھا کہ اگر قیامت کے دن رب العزت نے پوچھا کہ آل رسول تو دنیا ہے میرے لیے کیالا یا تو میں احمد رضا کو چیش کردوں گا۔ دوسرے لوگ جو آتے ہیں وہ اپنے قلب کو زنگ آلود لے کر آتے ہیں۔ ان کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ یہائے قلب کو کیلی و مصفا لے کر آئے تھے۔ ان کو تو مصفا کے کر آئے تھے۔ ان کو تو

جب مریدین مطمئن ہو محظاتو اس سے بھی بڑی تعت محبت کی تھالی میں رکھ کرعنایت کردی۔

میری اور میرے مشائخ کی تمام تصانیف مطبوط غیر مطبوط خیر مطبوط بیر مطبوط خیر مطبوط بیر مطبوط کی تمام تصانیف مطبوط کی جائے ہو کی جائیں جس کو بید بتا کیں کہ چھپے وہی چھالی جائے جو عبارت بید جا دیں وہ میری اور میرے مشائخ کی جانب سے بوحی ہوئی مجی جائے اور جس عبارت کو کا ث دیں وہ کئی ہوئی مجی جائے۔

اس کے بعدد نیانے یہ بھی ویکھا کہ جب اعلیٰ حضرت مرشد گرامی کے ساتھ خانقاہ کے درواز ہ تعلیٰی سے برآ مد ہوئے تو ایبا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت شاہ آل رسول مار ہروی عنفوان شاب میں رونق افروز ہیں۔فقط داڑھی کی سفیدی اور سیابی سے شاہ آلی رسول اور مولا نا احمد رضا خال میں اخیار کیا جا سے خال ہر ہوگیا کہ مرشدگرامی نے میں اخیار کیا جا سے کی سرفراز کیا ہے۔

"توجشیمی" ہے بھی سرفراز کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عمر صرف بائیس سال تھی لیکن ان کا قلب مبارک ایبا روش ہو چکا تھا کہ بارگاہ عالی میں الی عزت افزائی ہوئی۔ ایک تو فوراً خلافت عطا کی گئی دوسرا امراز بید ملاکہ روز قیامت اپنی کمائی چیش کرنے کا موقع آیا تو فرمایا احمد رضا کوچیش کروںگا۔

اعلی معرت نے بھی اس مریدی کی ایسی لاج رکھی،

عقیدت کا ایما مظاہرہ کیا کہ کی مرید نے کیا کیا ہوگا۔ جب
بھی مار ہرہ جانا ہوتا تو اشیش سے خانقاہ برکا تیہ تک پیدل
تشریف لے جاتے۔ مرف مرشد کا بی نہیں مرشد کے
گمرانے کے دیگر افراد کا بھی بہت ادب کیا کرتے۔ جب
مجھی ہجادہ نشین مار ہرہ شریف '' بریلی'' آتے یا ان کی گاڑی
اشیشن ہے گزرتی تو آپ خود چل کراشیشن پرانہیں ملنے کے
الے جاتے۔

مرشد کامل سیدناشاه آل رسول مار بروی کے ذریعے اعلیٰ حضرت کو محبوب سجانی، قطب ربانی، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی غلامی و نسبت کاشرف حاصل ہوا۔ ای نسبت غلامی کا یہ بھیجہ تھا کہ آپ اپنی ہر مشکل میں خوت پاک بی کو ایکارا کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے۔

شیرربانی حضرت پیرروش خمیر میاں شرمیر شرقوری فقشندی کوایک مرتبہ شہنشاہ بغداد سرکارغوث افتظم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا حضور! اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے تو فر مایا کہ احمد رضا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے سے تو فر مایا کہ احمد رضا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے سے بی سے سنر کی تیاری شروع کردی۔ مریدوں نے عرض کیا حضور ہم کو بھی اجازت ہوتو ہم بھی چلیں اور ان کی زیارت کریں۔ آپ نے اجازت ہوتو ہم بھی چلیں اور ان کی زیارت کریں۔ آپ نے اجازت فر مائی۔

یہاں پر کمی میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج شخ پنجاب تشریف لارہے ہیں۔اوپروالے کمرے میں ان کے قیام کا انتظام کیا جائے۔

ای محم کا ایک واقعہ اس وقت ہوا جب مولانا شاہ خواجہ احمد میں فقیدی کے خواجہ احمد میں کارفو حمیت سے خواجہ احمد مضافال سے ملاقات کیجے۔ لہذا معرب خواجہ احمد میں ملاقات کے لیے پر ملی پہنچے۔ معرب خواجہ احمد میں ملاقات کے لیے پر ملی پہنچے۔

خواص بی نبیں عوام کو بھی بار ہا اعلیٰ حضرت کے مقام کے بارے میں سرکار فوث کی طرف سے اشارے ملتے

ر بلی کے اسمین پر ایک سرحدی پٹھان کہیں ہے اترا۔ متعل بی توری مجد میں اس نے میج کی تماز اوا کی۔ نماز ہوں کو دوک کر پوچھا۔" یہاں مولا نا احمد رضا خان نامی کوئی بزرگ رہے ہیں؟ ان کا پتا تناویجے۔"

آیک محض نے جواب دیا۔" یہاں سے دو تین میل کے فاصلے پرسودا کران نامی ایک محلہ ہے وہیں رہے ہیں۔ کی سے بھی ہو جو لیما۔" پٹھان اٹھنا ہی جا ہتا تھا کہ ای نمازی نے سوال کیا۔ " کیا میں بیمعلوم کرسکتا ہوں کہ آپ کہاں سے تشریف

ایں پھان نے جواب دیا۔" سرحد کے تبائلی علاقے ے میرانعلق ہے۔ وہیں پہاڑ کے دامن میں ایک جھوٹا سا گاؤں جہاں میرا آبائی گھرہے۔''

'' آپ مولا نا احمد رضاً خال کی تلاش میں کیوں آئے ہیں؟''

اس سوال براس کے جذبات کے بیجان کا عالم قابل ديد تھا۔ آبديدہ ہو گيا۔''بيسوال نہ پوچھئے تو بہتر ہے۔'' کہہ کرخاموش ہوگیا۔

اس پراسرار جواب سے پوچھنے والوں کا اشتیاق اور برج کیا۔ جب لوگ زیادہ مصر ہوئے تو اس نے بتایا۔'' میں نے کزشتہ شب جعہ کو نیم بیداری کی حالت میں ایک خواب و یکھا جس کی لذت میں بھی تہیں بھولوں گا اس دن سے میں اس مردموس کی زیارت کے لیے بے تاب ہو گیا ہوں۔" بیه کهه کروه تیز تیز قدم انها تا هوا محله سودا کران کی طرف چل دیا۔

☆.....☆

ایک مرتبدایک صاحب مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔اعلیٰ حضرت نے بہطریقہ بیعت اپنے رو برودوز انو بٹھایا اوران کے دونوں ہاتھ اپنے دست حق پرست پر لے كركلمات بيعت تلقين فرمانا شروع كيے \_جس وقت بيرالفاظ كہلوانا چاہے كە مىس نے اپنا ہاتھ حضور كرنورسيدنا غوث اعظم منتخ عبدالقا در جیلانی کے دست حق پرست میں دیا۔" تو مريد نے ان الفاظ كے بجائے يدكها۔" ميں نے اپنا ہاتھ اینے پیرومرشد حضرت مولانا احمد رضا خال کے دست حق پرست پردیا۔'

'' اعلیٰ حضرت نے پھر حضرت بڑے پیرصاحب کا اسم مرامی لیالیکن مریدنے بھراعلی حضرت کا نام لیا۔ آپ نے تيسري بارسمجمات ہوئے كہا كہ ہمارے اكابركا يبي طريقه کار ہے۔ یونمی کہتے ہیں۔مریدنے کہایاتو خلاف واقعہ ہوگا اور چھراعلی حضرت ہی کا نام لیا۔اس وقت اعلیٰ حضرت کے چرے برجلال نمایاں موا۔ آپ نے آسمس بند کر کے کچھ کبول کو جنبش دی اور دست راست اینی ران پر مارا اور اس ہاتھ کی پشت ان صاحب کے سینے پر ماری۔ سینے پرضرب يرت بى وه حيت كريرك اور ب موش مو كے اور اعلى

حفرت کھڑے ہو کر مہلنے لگے اور آہتہ آہتہ کچے پڑھتے ر ہے۔ بہت دریک بی مظرر ہا۔اس کے بعد آپ نے مجد کی فضیل ہے لوٹا اٹھا کریائی کا چھینٹا دیا۔اب جوانہیں ہوش آیا تو یہ کہتے ہوئے بے تابانداعلی حضرت کی طرف آئے کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور کرنور غوث یاک سی عبد القادر جیلائی کے دست حق پرست میں دیا۔"

آپ کی اس شانِ ولایت کا اثر تھا کہ ہندوستان بجر کے جید بزرگان وین آپ کی قدر و منزلت کا اظہار برملا

حضرت مولانا شاه فضل الرحمٰن مخيخ مراوآ باوي بزي يائے كے بزرگ بقے۔ايك مرتبه اعلى حضرت كا مراد آباد جاتا ہوا۔مولانا شاہ فضل الرحمٰن نے آپ کی آمہے مطلع ہو کرآپ کوان الفاظ سے یا د کیا۔

"آج ایک شرحی آرہاہے۔

تصبے سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا اور خانقاہ رجمانیہ میں ایک مخصوص حجرے میں تقہرایا۔عصر کے بعد کی مجلس میں شاہ صاحب نے حاضرین سے فرمایا۔" مجھے آپ میں تورہی نورنظر آر ہاہے۔میراجی حامتاہے کہ میں اپنی ٹولی آپ کواڑ ھا دوں اور آپ کی ٹولی خود اوڑ ھالوں۔ " ہے کہ کر واقعی اپنی ٹو پی اعلی حضرت کواوڑ صائی اور حضرت کی ٹو پی خود

اعلیٰ حضرت کی عمر اس وفت بیس بالیس سال سے زیادہ نہیں تھی جب کہ شاہ صاحب کنج مراد آبادی کی عمر 84 سال تھی کیکن ایک اللہ کے ولی نے اپنی نگاہ ولایت سے پیچان لیا که اس نو جوان کا آفتاب ولایت ایک وفت میں طلوع ہوکر چکے گا اور اپن نورانیت سے عالم کومنور کر ہے گا۔ حاجی سید وارث علی شاہ بڑے یائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ایک مرتبه اعلیٰ حضرت نے سیدوارث علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ فرمایا۔ بیجمی آپ کی نو جوانی کے دن تھے۔آپ سیدصاحب کی زیارت کے لیے د يواشريف پنچے۔اعلیٰ حضرت اورسيد وارث علی شاہ کا اس وقت تک آپس میں کوئی تعارف نہیں تھا۔ ملا قات کا پیر پہلا موقع تھا۔ پیرصاحب رونق افروز تھے۔ مریدین آپ کی خدمت میں حاضر نتھ۔ جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو سید صاحب فورا سنجل کر بیٹھ گئے اور فرمایا۔" مولانا اعلیٰ حفرت آ گئے۔''

حضرت سیدوار شامی شاہ کے پاس بڑے بڑے علماء

PAISOCIETY.COM

نعتشريف

واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطی تیرا خبیں نتا ہی نہیں ماتکنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا اغنیا کیتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا میں تو ما لک ہی کہوں گا کہ ہو ما لک کے حبیب لیعنی محبوب و محب میں تہیں میرا تیرا تيرے قدموں ميں جو ہيں غير كامنه كيا ديكھيں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تکوا تیرا ایک میں کیا مرے عصیاں کی حقیقت لتنی مجھ سے سو لاکھ کو کائی ہے اشارا تیرا تیرے صدقے جھے ایک بوغربہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکا تیرا منیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو مرا غوث ہے اور لاؤلہ بیٹا تیرا

نعت مبارک

公公

چک تھے سے پاتے سب پانے والے مرا ول مجی چکا دے چکانے والے برستا تہیں دیکھ کر اہر رجمت بدول پر بھی برسا دے برسانے والے مے کے فطے خدا تھے کو رکھے غریبوں فقیروں کو تھبرانے والے تو زندہ واللہ تو زندہ ہے واللہ مرے چٹم عالم سے حجیب جانے والے حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ترا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں یں مکر عجب کھانے غرانے والے رضا نفس دغمنِ ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے

آتے تھے۔آپ کی کومولا تامیس کہتے تھے اور نہ بی اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ پہلی مرتبہ آپ نے جس کومولا نا اور اعلیٰ حضرت کہا تو وہ سیدی امام احمد رضا خال تھے۔

یریلی کے ایک رمانی (علم رال جائے والے) تھے۔ وہ پیلی بھیت اکثر جایا کرتے تھے۔ وہاں کے جنگل میں ا كيك فقيرر بيخ تنصه وه رمالي ان كي تلاش مين رباكرتا تها\_ ا تفا قا ایک دن اس فقیرے ملاقات ہوگئی۔اس ر مالی نے بیں سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا۔" بچہ یہاں کہاں آیا ہے۔ بھاگ بھاگ بیشیروں کا جنگل ہے۔ اتنے میں ایک شیرآ تا نظرآیا۔وہ محص چیخا،حضرت! بچائے شیرآ رہاہے۔ای فقیرنے شیر کی طرف دیکھا توشیرو ہیں کھڑا

تو یہاں سے چلا جا۔ تیرا حصہ یہاں نہیں ہے۔

''میرا حصہ کہاں ہے۔ میری تو دلی تمنا میں ہے کہ آپ بی ہے بیعت ہوں۔''اس مص نے کہا۔ " بریلی محلّه سودا کران میں ایک قطب مولوی ہے تیراحصہ وہاں ہے۔''اس فقیرنے کہا۔

" حصرت نام تو بتائے۔ بر لی میں تو بہت ہے مولوی ہیں۔ میں انہیں کہاں تلاش کروں گا۔ ا تو پریلی میں رہتا ہے اور انہیں ہیں جامتا۔ مولوی احمد رضا کوئیس جانتا۔ وہیں جا ای سے مل وہیں تیرا حصہ

وہ محص جیران تھا کہ بریلی میں رہتے ہوئے اعلیٰ حفزت کے مرتبے ہے واقف نہ ہوسکا۔ بيهي امام ابل سنت اعلى حصرت احمد رضاخان بريلوي کی شانِ اعلیٰ \_

مجے بیت اللہ کی تڑ ہے سسمسلمان کے دل میں وهوم تہیں محاتی ۔ کس کا دل نہیں جا ہتا کہاس رکن عظیم کوا دا کرلیا جائے۔اعلیٰ حضرت کےول میں بھی کعبہمطورہ میں جبہسائی كاشوق اور ديار رسول كى حاضرى كى تزب ايك مدت ہے چنکیاں لے رہی تھی۔ آپ کی بید دلی تمنا 5 9 2 1 ھ (1878ء) میں پوری ہوئی جب آپ کی عمر 23 سال تھی۔والدگرامی کی جانب سےخوش خبری ملی۔"امن میاں اس سال مج کی تیاری کراو، بلاوا آھیا ہے۔'' ''حضور کب ہے آرز وتھی۔''

"آرزوتو موتى بى ب\_بات توبلاد كى بـ" یاں سے کاروں کا دامن بیہ محلت و کھو وهو چکا ظلمت ول يوسه سنگ إسود خوش خبری ملتے ہی تیاری شروع کردی۔ طاہری تیاری کے تو وہ قائل ہی جیس تھے۔ تیاری پیمی کہ کثرت سے خاک یوی مدینہ کا نجمی رہے ویکھو عبادت كرنے كے۔ وظائف كا دورانيه بردها ديا۔ ہردم يہ بے نیازی سے وہاں کا پھی یائی طاعت احماس رہے لگا کہ جس کے دربار میں جارہے ہیں وہاں جوش رحمت ہے یہاں ناز گنہ کا دیکھو ملتزم سے تو ملے لگ کے تکالے ارمال كير عاور بدن بي بين ول بهي صاف مونا جا ہے۔اس قا بل تو ہوجاؤں کہاس عظیم سعادت کا اہل ہوجاؤں۔ ادب و شوق کا بال مل کے الحمنا ویکھو ڈرتے کا پنتے جہاز میں قدم رکھا اور سوئے حرم روانہ غور ہے تن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا موے عشق رسول نے زور بائدھا۔سارے رائے آنسو میری آ جھول سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

آپ وعلائے عرب کی مردم شناس

آپ دوز نماز مغرب کے بعد امام

تیا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب نمازی چلے گئے تو اعلیٰ ایک روز نماز مغرب کے بعد جب نمازی چلے گئے تو اعلیٰ بغیر کی سابقہ تعارف آگے بڑھے حصے بین دیکھا کہ ایک اور صاحب بھی وظیفہ پڑھ رہے اور نہایت اصرار کے ساتھ اپنے حصے بین دیکھا کہ ایک آواز گئاناہٹ کی ہی اندر مجر کے معلوم اور دیر تک آپ بیٹ اندکا توراس پیٹانی بین موٹی جیسے شہد کی تھی بات کی۔ اعلیٰ حضرت کے ذہن بین فرا میصورت کے ذہن بین میں کئی تھی ہے۔ اس اللہ کے قلب سے ایک آواز کئی بیٹ کی کھی بولتی ہے۔ اس میں بیٹ کے معلوم میں بیٹ کے آپ کو صحاب سے ایک آواز کی میں بولتی ہے۔ اس بیٹ کو صحاب سے ایک آواز کی میں بولتی ہے۔ اس بیٹ کو صحاب سے کی کو سے شہد کی کھی بولتی ہے۔ اس بیٹ کو سے ایک آواز کی کھی بولتی ہے۔ اس بیٹ کو سے ایک آواز کی کھی بولتی ہے۔ اس بیٹ کو سے ایک آواز کی کھی بولتی ہے۔ اس بیٹ کو سے ایک آواز کی کھی بولتی ہے۔ اس بیٹ کو سے بیٹ کو سے

اعلی حضرت نے وظیفہ جنور ااوران صاحب کی طرف سے جیال سے کمیوں کی جنون اسٹ سائی دے رہی تھی۔
نیت بیٹی کدا ہے لیے مغفرت کی دعا کرائیں۔ ابھی دوہی قدم چلے تھے کہ ان بزرگ کو القا ہو گیا۔ بغیر کچھ ہو چھے آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ 'الی میرے اس بھائی کی مغفرت فرمائے ہائی حضرت سمجھ کے کہ بزرگ فرمائے ہیں مغفرت فرمائے ہیں ہو۔ ہم نے تیرا کام کردیا۔ اب تو ہمارے کام میں محل نہ ہو۔ آپ طاقات کے بغیر لوٹ آئے۔

جب ج کی جمیل کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا تو راستے میں سمندری طوفان نے جہاز کو کھیرلیا۔طوفان ایبا شدید تھا کہ جہاز کے بیخے کی اُمید نہ رہی۔لوگوں نے گفن پکن لیے۔اعلیٰ حضرت کی والدہ بخت گھیرار ہی تھیں۔ان کی گھیراہث دورکرنے کے لیے بساختہ آپ کی زبان سے نکلا۔'' آپ اطمینان رکھیں۔ خدا کی تم یہ جہاز نہ ڈو ب

اتن بن بات آپ نے بوئی نیس کہدی تھے۔آپ کو اس وقت ایک صدیث یاد آگئی تھی۔ای صدیث کے اطمینان پر انہوں نے والدہ کو تعلی دی تھی۔اس صدیث میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی ہے۔

کی جنری کی رہی۔
کی جنری کی رہی۔
کہ کرمہ چنچ ہی آپ کوعلائے عرب کی مردم شناس نظروں نے پہچان لیا۔ ایک روز نماز مغرب کے بعد امام شافعیہ شخ حسین بن صالح بغیر کی سابقہ تعارف آ کے بوجے اور آپ کا ہاتھ تھام لیا اور نہایت اصرار کے ساتھ اپنے دولت کدے پر لے گئے اور دیر تک آپ کی پیشانی کو کر بار بار کہتے رہے۔ '' بے شک ایس اللہ کا توراس پیشانی میں بار بار کہتے رہے۔ '' بے شک ایس اللہ کا توراس پیشانی میں بار بار کہتے رہے۔ '' بے شک ایس اللہ کا توراس پیشانی میں باتا ہوں۔''

پر حضرت مین مین مسالے نے آپ کو صحابہ ستد کی سند اور سلسلہ قادر مید کی اجازت اپنے دستنظ خاص سے عنایت فرمائی اور فرمایا۔ "آج سے آپ کا نام ضیاء الدین احمہ۔ "

اعلی حضرت نے برایمائے حضرت شیخ صالح ان کی تصنیف کا اردو ترجمہ کیا اور ایک شرح دو دن میں تحریر فرمائی۔ جس وفت اس ترجیے اور شرح کو حضرت شیخ کی ضدمت میں چیش کیا حضرت شیخ بہت خوش ہوئے اور بہت تعریف فرمائی اور ساتھ ہی تعجب فرمایا کہاس کم عمری میں علم و فضل کا عالم یہ ہے۔

فعنل کاعالم بیہ۔ جب آپ مکمہ معظمہ سے مدیندروانہ ہوئے تو درو دل اشعار میں ڈھل کر ہے اختیار کاغذ پر اتر آیا۔ آپ نے دوران سفریداشعار تخلیق کیے۔

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
کعبہ تو دکیے کچے کعبے کا کعبہ دیکھو
زیر سیراب لیے خوب کرم کے جھیئے
ایر رحمت کا یہاں روز برسا دیکھو
خوب آکھوں ہے لگایا ہے غلاف کعبہ
قعر محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو
والی مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا

F2017 STUDY AND AND STUDY SOCIETY COM

جان و دل هوش و خرد و سب تو مدینه پنج تم سیں چکتے رضا سارا تو سامان تھیا حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چانا! ارے سرکا موقع ہے او جانے والے نصیب دوستال گر ان کے در پدموت آنی ہے خدا یوں بی کرے چر تو ہمیشہ زندگانی ہے

آپ کے نعتیہ تن یارے آپ کے دیل جذبات کے آئینہ دار تھے۔ دلچسپ بات یہ جم حمی کہاں فن شریف میں آپ کا کوئی استاد ہیں تھا۔

قرآن سے میں نے نعت کوئی عیمی یعنی رہے احکام شریعت محوظ

نعت ایک مشکل عمر بہترین صنف بحن ہے اور باعث فخر وتو اب ہے۔زورفکم اور جولائی طبع کے تحت اس فن میں قدم قدم پرخطرات کا سامنا ہے۔ وہ ذات مقدس جس کی سرکار میں دانستہ و نا دانستہ ذراجمی سوئے اوب اعمال کے ضالع ہوجانے کا سبب بن جائے اس کی مدح ونعت بوے ہوش وحواس کا کام ہے۔ آپ کا علمی پس منظر آپ کی رہنمائی کرر ہاتھا۔نعتیہاشعار میں خلاف شریعت کسی بات کا اشاره تک جیس آسکتا تھا۔ان کا تو دعویٰ ہی پیرتھا۔'' قرآن ے میں نے نعت کوئی کیمی''۔

آپ نے اپنی نعت نو کی کے لیے قرآن وحدیث کو ہی شمع راہ بیایا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا نعتیہ کلام افراط وتفریط کے عیب اور حیل کی بے راہ روی سے باک تھا۔ سینظروں استادان سخن ہندوستان میں موجود تھے کیکن آپ پیروی کررہے تھے تو حضرت حسان کی جن کی تعتیں من کرخود رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم محظوظ ہوتے تھے۔

اردوشاعری کا آفاب بوری آب وتاب سے جمگار با تھا۔ داغ وہلوی، امیر مینائی ، حسلیم، حالی کی شاعری کی دھوم مجى ہوئی تھی \_خصوصاً داغ كىشېرت تو آسان كوچھور بى تھى\_ داغ کی زبان دائی زبان زدخاص و عام تھی۔ان کی زبانی قلعہ کی زیان مجمی جاتی تھی اور قلعہ معلیٰ کی زیان اردو کے ليے سند محى - اعلى حضرت كے اين بعالى حضرت حسين بریلوی استاد داغ کے شاگرد تھے۔داغ کی شہرت نے ان كرنگ كونكسيالى بناديا تھا۔ بوے بوے تقدشاعروں نے واغ کے رنگ کی تقلید کی۔اعلیٰ حضرت، داغ ہے فیض یاب

آپ نے وہ دعا پڑھ لی ہے۔ اس دعا کی برکت بھی کہوہ مخالف ہوا جو تین دن ہے شدت ہے چل رہی تھی دو گھڑی میں یا لکل موقو ف ہوگئی اور جہاز سے نجات یا تی۔

آب کی والدہ اس نا کہائی آفت سے اتنی زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھیں کہ گھر پر قدم رکھتے ہی آپ کی زبان ے بے اختیار نکل کیا۔

'' بحج فرض الله تعالى نے اوا فرما ديا۔ اب ميرى زندگی چردویاره ارا ده نه کرنا\_''

ان کی والدہ کو اپنی ہی جیس بینے کی جان بھی عزیز محی -اس علم کے ذریعے کوما الہیں بھی تنبیبہ کردی کہ حج فرض ادا ہو گیا اے تم بھی تعلی حج کا ارادہ نہ کرنا ہم از کم اس وفت تک جب تک میں زندہ ہوں۔ بات آئ من موتى\_

عشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم نقا كهروز بروز دل میں کھر کرتا چلا جار ہا تھا۔ دیار حبیب سے واپسی کے بعد جب وصال کی کمٹریاں ہجر کے ذایقے سے آشنا ہوئیں تو قلب طاہر کی دھڑ گئیں بے ترتیب ہو گئیں۔حیات کا واحد مقصد بی عشق رسول بن کیا۔ المحول میں عشق رسول کے جلوے تھے۔مقصد زندگی ہی بید بن کیا کہ پرچم عظمت رسالت کو ہلند کیا جائے۔

عشق سول نے جذبات ولی کو متحرک کیا تو لامحالہ شاہراہ شاعری کشادہ ہوگئی۔شاعری کالعلق چونکہ جذبات ہے ہے اس کیے لازمی تھا کہ جذبات دلی کو اشعار کا جامہ يهنا ما جائے۔ جب حضر رضا سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم کی باد میں بے چین و بے قرار ہوتے ،صبر دھیکیائی ساتھ چھوڑ دیتے تو بے ساختہ آپ کے جذبات نعتیہ اشعار کی صورت میں زبان پر محلنے کئے۔

اے عشق رے مدتے جلنے سے چھے ستے جو آگ بجما دہے گی وہ آگ لگائی ہے نہ سی افضل کمہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بو حالی ہے یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے سٹم خوب ہیں قیدعم میں ہم ، کوئی ہمیں چیڑائے کیوں ہو نہ ہو آج کھے مرا ذکر حضوری ہوا ورنه مری طرف خوشی و مکھ کے مسکرائی کیوں

ان کی فکرو لے کی بلند پروازی مدح حبیب میں کیسی کیسی معنی آ فرین کرتی ہے لیکن زبان و بیان کی خوبی اسے چسیتاں حہیں بننے دیتی۔ اس صورتِ حال کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے بیتمام و کمال سلاست زبان و بیان کو طحوظ رکھا اور زبان کی روانی اور بندش کی چستی کا اہتمام کر کے زبان دانی کے

تیرے مکروں پہ کیے غیر کی محوکر پہ نہ ڈال جھڑ کیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدفہ تیرا ول عبث خوف سے پاسا اڑا جاتا ہے یلہ بلکا سبی بھاری ہے بھروسا تیرا توجو جاہے تو ابھی میل مرے دل کا دھلے که خدا دل تبین کرتا بھی میلا تیرا س کا منہ کے کہاں جائے س سے کے تیرے بی قدموں یہ مث جائے سے بالا تیرا طرزاوا کا بالکین بھی خوب ہے۔ نام مدینہ لے دیا چلنے کی سیم خلد سوزش عم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی، کیوں؟ رخ انور کی جل جو قمر نے دیکھی رہ حمیا بوسہ دو گفش عب یا ہو کر سادگی بھی لاجواب ہے۔ الله کیا جنم اب مجی نه سرد ہو گا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں نعت کے مضامین، سنگلاخ زمینوں کے باوجود سہولت ہےا وا کرنا اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے۔

طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوہ کر آپ عارض ہوں ممر آئینہ دار عارض مشق بخن اتنی برهمی که ان کی شیاعری د لی اور تکھنو کی معیاری شاعری کے نمونے پیش کرنے کی۔ اے رضا سب چلے مدینے کو

یں نہ جاؤل ارے خدا نہ کرے

کیوں رضا آج کلی سونی ہے اٹھ مرے دھوم مجانے والے

شب بجر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیے ان کی علیت نے ان کی نعتوں کوایک رنگ پی پخشا ک

نہیں ہو سکتے کیونکہ داغ نعت کے آ دمی نہیں تھے۔اس کے ہا وجو داعلیٰ حضرت کے سامنے داغ اور ہم عصر وں کی شاعرِی تھی ضرورجس ہے وہ فیض اٹھا رہے تنے۔اردو کی کلا یکی شاعری کے وہ سارے اوصاف جن پر اہل زبان کو ناز تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام زیوروں سے اپنی تعتوں کو آ راستہ کیا اورنعت کوئی کو صرف تواب کا ذر بعیمبیں رہنے دیا بلکہ اوب كاحصه بناديا\_

وه يه كني من حل بجانب موسكة یمی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی تحربیاں مبين بهند من واصف شاه مدى مجهي شوخي طبع رضا ك فتم

اعلیٰ حضرت کے ہم عصر شعراء اپنی تعت میں زیان کا وہ رنگ اور تکھار اور صفائی پیدا نہ کر سکے جو ان کی عشقیہ شاعری کاحس تفا مکراعلی حضرت کی فکر رساجس انداز میں جا ہتی نعت رسول کوفر دوس کوش بنائی جب کہ بیسلم ہے کہ برمضمون اور ہرموضوع اپنی بلندی ورفعت کے نقاضے کے اعتبارے الفاظ كا انتخاب جا ہتا ہے جس كا اعلى حضرت نے به صد کمال ایتمام کیا۔ ان کو زبان کا برو ملکه اور وہ قدرت بیان حاصل محی کہ جیب زبان کی بےساختلی وسلاست کونعت شریف کے رقع دو تع مضامین میں ہے ہم آ ہنگ نہ یاتے تو الہیں مطلقاً تکلف نہ ہوتا کہ وہ شکوہ الفاظ، قاری تر اکیب وغیرہ ہے آ راستہ کریں۔ وہ جب نعت کوئی کی طرف مائل ہوتے تو ان کا قلم کمال علمی کے نے انداز سے گلدستے سجاتا۔اشعارنعت علمی اورتلیجات دین کامرقع بن جاتے۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظرآتا ہے اس کثرت میں چھانداز وحدت کا ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے حد اوسط نے کیا صغریٰ کو کبریٰ نور کا بے سہیم و قسیم و عدمیل و مقیل جو ہر فرد عزت یہ لاکھوں سلام پوچھتے کیا ہوعرش پر یوں محصے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جلے جہاں کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنی کے راز میں عقلیں تو تم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھے تم نے بھی کچھسنا کہ بول

ہے۔۔۔۔۔ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پیملمی کمال ہے کہ جس چیز پرنظر پڑتی ہےوہ اس سے نعت نبی کے لیے مضمون پیدا کر کیتے ہیں اور

مايدنام السركزشت جنورى 35] جنورى 2017ء

اردو کے مصرعوں میں عربی فاری کی پیوند لگا کر چہنستان کا سال پیدا کردیتے ہیں بلکہ ایک نعت میں تو اس کے ہرشعر مس عربی، فاری، ہندی اور اردو کے پیوند لگا کر کمال فن کا

لم يا تى نظيروكا فى نظراً مشل توشد پيدا جانا جك راج كوتاج تؤر بسرسو تجھ كوشهد وسرا جانا اعلیٰ حضرت کے بیھلے بھائی حسن پر بلوی من شاعری میں داغ دہلوی کے شاکرد تھے۔ان کا قاعدہ تھا کہ جب چند حتیں جمع ہو جاتی تھیں تو اپنے صاحبز ادے حسنین رضا کے ہاتھ اسے استاد داغ دہلوی کے ماس اصلاح کے لیے روانہ فر ماتے۔اس وفت بھی وہ ان تعتوں کو لے کر دہلی جار ہے

ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نظران پر پڑی۔ "صاحبز ادے! کہاں کی تیاری ہے؟ '' د بلي حار با مول''

"ابا حضور کا کلام اصلاح کی غرض سے استاد واغ كياس لےجار باموں۔

''ہم نے بھی ایک نعت یاک پچیلے دنوں قلم بند کی ے۔ اے بھی کیتے جاؤ۔ استاد کو دکھا لیٹا۔ دیکھو کیا رائے

یں۔ بیرو بی مشہور نعت تھی جس کامطلع ہے ان کی مبک نے دل کے عنبے کملا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوسے با دیے ہیں " الجمي اس نعت كالمقطع تهيس موسكا ہے۔ مهيں جلدي بالبذاا سے ای حالت میں لے جاؤ۔''

حسنین رضا خال دیلی پنیج اور استاد داغ کی خدمہ میں حاضر ہوئے اور والدِ کرامی کا کلام پیش کیا۔ داغ وہلوی نے اس کی اصلاح کی۔

جب اصلاح فرما یجی تو اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا۔ '' چیا جان اعلیٰ حضرت نے چلتے وفت دیا تھا اور نر مایا تفاكه دكھاتے لائےگا۔"

داغ نے ایک نظر ڈالی اور پھرایک شعر کنگنا مختکنا کر ير صنے لگا۔ حالت ميتمي كرجموم رہے تنے اور أي كھول سے آنسوروال تقے۔ برئی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پایا اور

فرمایا۔ اس نعت پاک میس تو کوئی ایسا حرف بھی مجھےنظر سے میس کا مرککھا نہیں آتا جس میں کچھلم لگاسکوں۔ یج توبیہ کہ بیکلام لکھا

بوامعلوم بي نبيس موتا بلكه ميدكلام تولكهموايا كيا\_اس كلام كي فن كاعتبار يكيا كياخوبيال بيان كرون بس ميرى زبان برتو

بیآرہاہے۔ ملک مخن کی شاہی تم کو رضا سلم جس ست آھے ہو سکے بھا دیے ہیں "اس نعت میں مقطع تھا بھی نہیں۔ لیجے مقطع بھی ہو

ای وفت اعلی حضرت کے نام خطاتح ریکیا جس میں لکھا

"اس نعت پاک کوایے دیوان میں اس مقطع کے ساتھے شامل کریں۔اس مقطع کوعلیحدہ نہ کریں اور نہ دومرا

اعلى حضرت كي شاعري نعت غزل تك محدود ميس محي وہ تصیدے جیسی مشکل صنف میں جسی ابنا ٹائی تہیں رکھتے تھے۔ یہان کا جذبہ عشق ہی تھا جس نے ان کے زور کلام کو با قاعدہ شاعری کرنے والے شعراء سے بھی آ مے بوھا دیا۔ محسن کا کوروی نعت کوئی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے جب ''تصیدہ معراج'' ککھاتو سنانے کی غرض ے اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ"لامیہ تصيده تعاجس كالمطلع تعاب

ست کاشی ہے چلا جانب محمرا باول یرق کے کاندھے یہ لائی ہے میا کڑا چل صرف دوشعرسائے محے تھے کہ عمر کا وقت ہو گیا۔ طے میہ ہوا کہ عصر کے بعد سنایا جائے گا۔عصر کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپناطویل قصیدہ معراجیہ سنایاجس کا مطلع تھا وہ سرور کشور رسالت جوعرش یہ جلوہ کر ہوئے تھے تے زالے عرب کے سامال عرب سے مہمان کے لیے تھے اس عظیم وجلیل قصیدے کو سننے کے بعد محسن کا کوروی نے اپنا قصیدہ جیب میں رکھ لیا۔

" حضرت اب اس کے بعد میں اپنا قصیدہ مہیں سا سکتا۔معراج پرآپ نے الی طبع آز مائی فرمائی اورایے طبع روال كا ايك ايها جو ہر دكھايا ہے جس كى مثال سے اردو شاعری کا وامن خالی ہے۔''

اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ مور ، والدین مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں انہوں نے مصر کے فاصل علائے كرام كے اجماع من اعلى حصرت كا عربى قصيده

> ماسنامه سرگزشت 4017 جنوری **2017**ء

کل جہاں ملک اور جو کی رونی غذا اس هم کی قناعت په لاکھوں سلام مبارک الکلیاں

نور کے چھے لہرائیں دریا ہیں الگیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام مبارک ناخن مبارک ناخن

عید مشکل کشائی کے چکے ہلال
اختوں کی کشارت پہ لاکھوں سلام
ای جذبہ عشق رسول کا تقاضا تھا کہ صرف حضور کے
مجبت نہ کی جائے بلکہ آل رسول کا احترام بھی روار کھا جائے
کیونکہ قاعدہ بھی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس سے
نبوت رکھنے والوں سے بھی محبت کی جائے اس سے
افدین کے ایسے عاشق تھے کہ جو ان کا محب ہوتا وہ ان کا
محبوب بن جاتا۔ای محبت کا نقاضا تھا کہ حضور کی اولا وا مجاد
سے بھی محبت کی بیائے۔ بھی وجہ تھی کہ سادات کرام کی تعظیم
اعلیٰ حضرت کی بچان بن گئی۔اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ قلال
خص سید ہے تو اس کے آگے سر نیاز جھکا دیتے۔اس کی
لیافت، الجیت اور مرتبے کو بالا نے طاق رکھکراس کا احترام
خود پر فرض کر لیتے۔

ایک کم عمر صاحبزاوے خانہ داری کے کامول میں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے کھر میں طازم تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیسیدزادے ہیں البندا کھر والوں کوتا کیدفر مادی کہ خبردار صاحبزادے سے کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں۔ کھانا وغیرہ اورجس چیز کی ضرورت ہوجا ضرکردی جائے۔ جس شخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ چین ہوتا

☆.....☆

ایام اہل سنت کی سواری کے لیے پاکی دروازے پر اگائی گئی تھی۔وضو سے فارغ ہوکر کپڑے زیب تن فرمائے۔
گامہ با ندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہرتشریف لائے۔
چہرۂ انور سے فضل وتقوی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔شب
بیدار آ بھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ پروانوں
بیدار آ بھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ پروانوں
کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بدی مشکل سے
سواری تک چہنچ کا موقع ملا۔کہاروں نے پاکی اٹھائی۔
سواری تک چہنچ کا موقع ملا۔کہاروں نے پاکی اٹھائی۔
آ کے چھے دا میں با میں نیاز مندوں کی بھیڑچل رہی تھی۔
پاکی لے کرتھوڑی دور تی جا جنے کہ اعلیٰ حضرت نے پاکی

وہاں موجود علاء نے بہ یک زبان کہا۔ "بیقسیدہ کس فصیح اللمان عربی النسل عالم دین کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مولانا ضیاء الدین نے جب انہیں بیہ بتایا کہ اس قصید ہے کے لکھنے والے مولانا شاہ امام احمد رضا ہیں جوعربی نہیں مجمی ہیں تو علائے مصر جرت میں ڈوب سے ہے اختیار ان کی زبانوں سے لکلا۔ "دہ مجمی ہوکر عربی میں استے ماہر ہیں۔ "

اعلی حضرت کا اظہار عشق رسول اس وقت اپنی معراج پر پہنچ گیا جب انہوں نے اپنامشہور سلام ''مصطفیٰ جان رحمت پہلاکھوں سلام'' لکھا۔ اس سلام کے بارے میں علا نے کرام نے متفقہ رائے دی کہ اعلیٰ حضرت اگر اور پچھ بھی نہ لکھتے تو یہ سلام بی آپ کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ بھی نہ لکھتے تو یہ سلام عقیدت کے اعتبار سے بی غیر معمولی بیں بلکہ فنی اعتبار سے بھی منظر واور بے مثال تھا۔ اردوشاعری میں ''سرایا'' قلمبند کرنے کی روایت موجود تھی لیکن بیروایت ''فنی اعتبار سے بھی منظر واور بے مثال تھا۔ اردوشاعری میں ''خورل'' تک محدود تھی۔ دنیاوی محبوب کا سرایا بیان کیا جاتا تھا لیکن اعلیٰ حضرت ایک ٹی روایت کے مؤجد بن گئے۔ تھا لیکن اعلیٰ حضرت ایک ٹی روایت کے مؤجد بن گئے۔ انہوں نے اس سلام میں حضور اکرم'' کا سرایا چیش کیا۔ حضور اقد س کی تریارت کرتے حضور اقد س کی تریارت کرتے جاتے ہیں۔ دستور اقد س کی تریارت کرتے جاتے ہیں۔ دستور اقد س کی تریارت کرتے جاتے ہیں۔

سرمبارک
جس کے آگے سر سرورال خم رہیں
اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام
گیسومبارک
وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا
لکہ ایر رفعت پہ لاکھوں سلام
جبیںمبارک
جبیںمبارک
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام
مبارک آکھیںاورناک مبارک
نیمی آکھیں اورناک مبارک

پیچی آنگھوں کی شرم و حیا پر درود او کچی بنی کی رفعت په لاکھوں سلام اب ائے مبارکہ تبلی تبلی گل قدس کی پیاں ان لیوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام

ماسنامهسرگزشت

کا عردے آواز دی۔ "یالکی روک دو۔" نے اس مردور سے کہا۔

ہ حکم کے مطابق یا کئی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے۔کہاروں کواسیے قریب بلایا اور بقرائی ہوئی آواز میں در یافت کیا۔

" أب لوكوب من كوئى آل رسول تو نبين؟" اس سوال کا کوئی جواب مبیں آیا تو اعلیٰ حضرت نے چرفر مایا۔ ''اپنی جدِ اعلیٰ کا واسطہ کیج بتائے۔میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانال کی خوشبومحسوس کرر ہاہے۔

اس سوال براجا تك ايك تحص كے چرے كارنگ فق ہو گیا۔ ای محص نے کافی در خاموش رہنے کے بعد نظر جھكاتے ہوئے دني زبان سے كہا۔" مزدور سے كام ليا جاتا ہے ذات پات ہیں پوچھی جانی۔ آہ! آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کرمیری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کردیا۔ سمجھ کیجیے کہ میں ای چمن کا ایک مرجمایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبوے آپ کی مشام جال معطرے۔ چند مہینے آپ کے شہر میں آیا ہوا ہوں۔کوئی ہنر ہیں جانتا کہا ہے ا پنا ذریعہ معاش بناؤں۔ ہالکی والوں سے رابطہ کرلیا ہے۔ روزسورے ان کے یاس آگر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کواہے ھے کی مردوری لے کرائے بال بچوں میں لوث جاتا

ابھی اس کی بات بوری نہیں ہوئی تھی کہ او گوں نے بهلی بارتاریخ کا به جیرت انگیز واقعه دیکھا۔ایک عالم وین ایک مقتدرامام کی دستاراس مزدور کے قدموں میں رکھی ہوئی محمى اوروه التجاكرر بانتعاب

''معززشنرادیے! میری گنتاخی معاف کردو۔ لاعلمی میں بیا گستاخی سرز دہو گئی۔غضب ہو گیا۔جن کے نقش یا کا تاج میرے سرکاس سے بڑا اعز از ہے ان کے کا ندھے پر میں نے سواری کی۔"

د کیمنے والے دیکھ رہے تھے کہ جس طرح ایک عاشق رو تھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے ای طرح وقت کا عظیم المرتبت امام اس كى منت وساجت كرر ما ہے۔ ہزار طرح منت وساجت کرنے کے بعد اور معاف کر دینے کا اقر ار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت ، اعلیٰ حضرت احمد رضا خال نے آخرى التجائے شوق پیش کی۔

''میری تقصیر کا کفاره ای وقت ادا هو گا جب تم یا لکی میں بیٹمواور میں اینے کا ندھے پر بٹھاؤں۔'' اعلیٰ حضرت

وہ مز دوراس تجویز کوکہا ماننے والانتھا۔ادھرے انکار ہور ہاتھاادھرے اصرارتھا۔ آخراس سیدزادے مزدور کوضد یوری کرئی پڑی۔

آه! وه منظر كتنا رفت انكيز اور دلگداز تها جب ال سنت كاجليل القدرامام ايخ علم وتضل كوايك ممنام مزدور ك قدمول برنثار كرر باتھا۔

اعليٰ حضرت پٹھان تھے اس کیے طبیعت میں بختی تھی اورغصہ تھالیکن سا دات سے ملا قات ہوئی تو راہ میں آتھے ہیں بچھانے کے لیے بے قرار ہوجاتے۔

ای نسبت کا تقاضاتھا کہ دیارمحبوب ہے آنے والوں کی یا بوی کی جائے۔جب کوئی عاجی پریکی میں حج اوا کرکے آتا تو اعلیٰ حضرت اپنی عظمت اور اعلیٰ منصبی کے باو جود اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے قدموں کوایئے رو مال سے صاف کرتے تھاس کیے کہ اس کے قدموں نے اس دیار پاک کے فروں کو بوسہ دیا تھا۔

عطی رسول کی اس کار فریائی کامعجز ہ تھا کہ آ ہے گی زندكى انتاع سنت كانمونه بن كئي تفي اسيخ معمولات مين سنت رسول کی الی پیروی فرماتے جو ووسروں کے لیے تاممکن تھی۔

آپ کا زیادہ وقت تصنیف و تالیف، کتب بنی اور اورادواشقال کے خیال سے کھر پر ہی گزرتا۔ صرف یا نچوں نمازوں کے وفت مجد میں تشریف لاتے عصر کی نماز کے بعد مکان کے میا تک میں جار یائی پر تشریف رکھے۔ جاروں طرف کرسیاں رکھ دی جاتمیں۔ زائر بن تشریف لاتے، حاجس پیش کی جاتیں۔ان کی حاجس پوری کرتے توضع وبليغ من وقت كزرتا-آپ 24 تخفظ مين صرف ڈیڑھ دو کھنٹے آرام فرماتے تھے۔آپ کے کیٹنے کا انداز بھی برا ہی منفر د تھا۔ د ہنی کروٹ اس طرح کیٹتے کہ دونوں ہاتی صلا کرسرے نیچے رکھ کیتے اور یائے مبارک سمیٹ کیتے۔ بھی بھی خدام ہاتھ یاؤں دائے بیٹے جاتے اورعرض کرتے حضور دن مجر کام کرتے کرتے تھک مجنے ہوں گے۔ ذرا پائے مبارک دراز فرمالیں تو ہم درو تکال ویں۔اس کے جواب میں فرماتے کہ یا وُں تو قبر کے اندر ہی پھیلیں گے۔ ایک عرصے تک آپ کے اس بیئت پر آ رام فرمانے کا مقصدمعلوم نه ہوسکا اور نہ ہی کوئی یو چھنے کی ہمت کرسکا آخر

> 2017 جنوری 2017ء مابسنامه سرگزشت

آپ کے فرزند مولانا حامد رضا خال نے اس راز سے یردہ

نام صبیب کی اوا جامحے سوتے ہو اوا نام محمی ہے جم کو یہ نظام دو لعنى ہاتھ كے الكو شھے كا سرشها دیت كی انقلی كی ابتداء پر رکھا جائے تو ہاتھ"اللہ" کے نام کا تعش بن جاتا ہے اور پاؤں سیٹ کرسونے سے سر"م" کہدیاں" ح" کم "الام" ياؤل" و"كويا" محم" كانقشه بن جاتا ہے۔

نام خدا ہاتھ میں نام نی ہے ذات میں میر غلای بڑی کھے ہوئے ہیں نام دو

ناك صاف كرنے كے سوا آپ كے بركام كى ابتداء سیدھی جانب سے ہوئی تھی کہسنت بہی ہے۔ عمامہ مبارک کا شمارسد مے شانے پر رہتا۔ اس کے چے سیدمی جانب

می بھی چیز کے لینے دیے میں سیدها ہاتھ بی استعال كرتے۔ اگر بھى كينے والا اپنا الٹا ماتھ آ كے بوھا تا تو آب فوراً باته صيح ليت اور فرمات - "سيد مع باته من ليج كراك المح من شيطان ليما ب-"

ناخن کا منے ہوئے بھی سنت طریقہ اختیار فرماتے۔ واہنے ہاتھ کے کلمید کی انگلی سے شروع کرتے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرتے پھر ہائیں ہاتھ کی چھوٹی انگی ہے شروع کر کے الكوشے برخم كرتے۔ اس كے بعد وہ دائيں ہاتھ كے الكو مفح كا ناحن ترشوات\_ -اس صورت من دائے ہاتھ سے بى شروع موااوردائے ہاتھ پر بى حتم موا۔

مجمى قبقهد لكاكرند بنتے - جماي آنے يرانكى دانوں مں دبالیتے اور کوئی آواز بیدانہ ہوئی کی کرتے وقت بایاں ہاتھ داڑھی پرر کھے کرسر جھکا کریائی منہ سے کراتے۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے بھی نہ تھو کتے '، نہ قبلہ کی طرف یا وُں دراز كرتے\_مواك كثرت سے فرماتے\_ فرض نماز با عمامه -2%

آپ نہایت قلیل الغذا ہے۔ عام غذا چکی کے پے ہوئے آئے کی روثی اور بھری کے گوشت کا شور اِ تھا۔ آخر عمر میں غذااور بھی کم رہ گئی تھی۔فقط ایک بیالی شور یا بھری کا بغیر مرج كااورايك ذيره بسكث سوجي كاتناول فرمات\_ موسم کوئی بھی ہو ہمیشہ سفید رنگ کے کیڑے سینتے

ہمیشہ عبااور عمامہ کے ساتھ ادا کرتے ۔ کیسی بی کرمی کیوں نہ ہو آپ ہیشہ وستار اور احرکھے کے ساتھ نماز ... برحا

مجد میں داخل ہوتے ہوئے ہیشہ دایاں قدم پہلے واعل فرماتے جب کہ باہر آتے ہوئے پہلے بایاں قدم جوتے کے بالائی حصے پرر کھتے پر سیدھے یاؤں میں جوتا بہن کرالئے پاؤں میں جوتا پہنتے تا کہ سنت کے مطابق عمل

مجد کا بے حدادب کرتے تھے۔ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب جنہیں نواب صاحب كما جاتا تعامجد من مماز برصف آئ اور کھڑے کھڑے ہے بروائی سے اپنی چیٹری محدے فرش پر كرا دى جس كى آواز حاضرين نے سى - اعلى حضرت نے فر مایا۔ ''نواب صاحب محد میں زور سے چلنا بھی منع ہے پھر کہاں چیڑی کو اتنی زور ہے ڈالنا۔نواب صاحب نے وعده كيا كمانشاء الله آينده ايمانبيس موكاك

اعلی حضرت حضر وسفر صحت و علالت ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری خیال فرماتے تھے۔ ا کرکسی گاڑی ہے سفر کرنے میں وقت نماز استیشن پرتہیں ما تو آب اس گاڑی میں سفر بی تہیں فرماتے اور دوسری گاڑی اختیارفر ماتے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اعلیٰ حضرت اکثر سلطان الهندخواجه عریب نواز کے مزار پرماضری کے لیے تشریف کے جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ اجمیر جانے کے کیے ریل پرسوار ہوئے۔ دوران سفر ایک استیشن پر گاڑی رکی تو مغرب کا وفت ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے مریدین سے فر مایا کہ نمازمخرب کے لیے جماعت پلیٹ فارم پرہی ادا کرلی جائے چنانچہ جا دریں بچھا دی گئیں۔سب نے وضو کیا اور اعلیٰ حضرت کی امامت میں نمازمغرب اوا کرنے لکے۔اتنے میں گاڑی نے چلنے کے لیے وسل دی کیکن آپ ای خشوع وخضوع کے سیاتھ نماز ادا برتے رہے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی جا بی مر گاڑی کا الجن آھے کو نہ سرکتا تھا۔ ڈرائیور اور گارڈ سب پریشان ہو کئے کہ آخر گاڑی چکتی کیوں نہیں۔ گاڑی کو چیھیے کی طرف وحكيلاتو كارى بيحي كاست جلناكى -اس كامطلب بيتهاك انجن بالكل تحيك ہے۔ يہى انجن جب آھے كى طرف چلايا جاتا تھا تو نہ چلتا تھا۔ بيصورتِ حال د كي كراشيشن ماسٹر جوك تنے۔ کرند، شرعی یا جامد الکر کھا عباء محامد شریف فرض نماز الکریر تماوہ بھی آئیا۔ اس نے ڈرائیوں سے یو جھا کہ انجن

استدعاكى كهلا قات كاموقع وياجات مدارالمهام (وزیرریاست) کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اعلیٰ حصرت دروازے پرتشریف لائے۔ پورا ماجرا سنا اور

ریاں صاحب (شاہ مبدی حسن میاں) کو میرا سلام کہنا اور میہ کہہ دیجیے گا یہ النی نذر کیسی، مجھے میاں کی خدمت میں نذر پیش کرئی جاہے نہ کہمیاں مجھے نذر پیش کریں۔ بیڈیڑھ ہزار ہوں یا جتنے ہوں لے جائے۔ فقیر کا مكان نه اس قابل كه نسى والى رياست كو بلا سكول نه بى والیان ریاست کے آ داب سے واقف کہ خود جاسکوں۔ اس کے بعد بھی نواب صاحب نے بہت جایا کہ ملاقات کی کوئی صورت نکل آئے لیکن آپ تیار ندہوئے۔ ان کا منگا یاؤں سے مطرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر کے معم رکڑ کر ایرال ایک مرتبہ نواب آف نان یارہ نے خواہش کی کہ مولا تا میرے سلسلے میں کوئی منقبت یا قصیدہ کہیں لیکن آپ نے بختی سے پیر ضداشت محکرا دی اور اس کے جواب میں ايك نعت شريف تسحل

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یمی پھول خارہے دور ہے لیجی تمع ہے کہ دعوال نہیں اورمقطع میں ریاست کا نام" نان یارہ" کی بندش بزے لطیف اشارے میں اواکی

كرول مدح ابل دول رضايز ےاس بلا ميں مرى بلا میں گدا ہوں اینے کریم کا مرا دین پارا نال نہیں حيدرآ باد دكن اس وفت علم وادب كا مركز بنا هوا تعا\_ قدردانی کے متلائی حیدرآباد کی طرف تھنچے کیے جارہے تھے۔ بانیانِ وکن ہراہل علم کو حیدر آباد میں جمع کرنے کے شائق تھے۔ یہ دولت مندریاست ادبیوں، شاعروں اور علماء کی کہکشاں بی ہوئی تھی۔نظام حیدرآ بادنے اعلیٰ حضرت ے علم وصل کی شہرت می تو جا ہا کہ آپ کی ذات اقدی ان کے دربار سے وابستہ ہو جائے۔ انہوں نے کئی بارلکھا کہ حضور بھی میرے یہاں تشریف لا کر ممنون فرما میں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیشانی میں جواب دیا۔

''میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عنایت کیا ہوا وقت صرف ای کی اطاعت کے لیے ہے۔ میں آپ کی آؤ بھکت کے ليےوفت كہاں سے لاؤں۔'

بیامام ابل سنت کی شان استغنا کی که نوابوں کی مجمی

کیوں نہیں چل رہا ہے۔ ڈرائیور نے جواب ویا۔'' ایجن تو بالكل تھيك ہے مجھ ميں بيآتا ہے كہ بيد بزرگ جونماز برخا رہے ہیں کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہیں ۔ جب تک ان کی نماز تبیں ہوجائے کی گاڑی تبیں چلے گی۔'' "بيكيے ہوسكتا ہے۔"

'' آپخود بی پتاگر کیجے۔''

انگریز استیشن ماسر نماز یوں کی جماعت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ آپ یوری محویت سے نماز اوا فرمار ہے تھے۔

اعلیٰ حضرت نے نماز کھمل کی اور دعا ما تکنے لگے۔ وو حصرت ورا جلدی فرمائے مید گاڑی آپ کی مصرو فیت عبادت کے سبب چل مہیں رہی ہے۔'

''انشاءالله اب بيرگاڑی چلے گی۔'' بيفر ما كرآپ ہے مریدین کے ہمراہ گاڑی میں بیٹے گئے۔ گاڑی نے سیشی بجانی اور چلناشردع کردیا۔

اعلیٰ حضرت تو اجمیر روانه ہو گئے مگر اس استیشن ماسٹر پراس کرامت کا گہرااثر ہوا اور وہ مع اینے افراد خانہ اجمیر پہنچا اور اعلیٰ حضرت کے دست اقدس پرایمان لے آیا۔ ایک دعوت میں دسترخوان چنا جار ہاتھا کہٹائم پیس کا الارم نهایت سریلی پیانو کی آواز میں بجنے لگا۔ اعلیٰ حضرت نے فر مایا۔ 'اے بند کرو کہ سر ملے راگ کاسٹنا جا ترجیس۔ می مم مجی ا تباع سنت کے لیے ہی دیا گیا تھا۔

اس تقوی اور پر بیزگاری کا اگر تھا کہ آپ بڑے ہے برے آ دمی کوخاطر میں نہ لاتے اور دنیاوی دولت سے دور بھا گتے۔ بڑے بڑے نوابین آپ کی شہرت میں کرآپ سے ملاقات کے متمنی ہوئے لیکن آپ نے ان کی گزارشات کو ای طرح محکراد یا جیسے کوئی دامن سے کر د جھاڑ و ہے۔

حامه على خال نواب آف رام پورنهايت رعب داب اور یائے کے نواب سے۔اہل علم وہنر کے قدر دان ہے۔ ان کے مراسم شاہ بری حسن میاں، سجادہ تھین مار ہرہ شریف سے تھے۔ ایک بار انہوں نے جا ہا کہ اعلیٰ حضرت سے نواب صاحب کی ملاقات کراؤں چنانچہ ایک مرتبہ جب نواب صاحب شاہ مہدی حسن میاں کے ہمراہ رام پور سے نتي تال جارے تھے۔نواب صاحب کا انجیشل ( ذاتی ڈیہ ) بریلی پہنیا تو شاہ مہدی حسن میاں نے اسے نام سے ڈیڑھ ہزار کے نوٹ وزیر ریاست کی معرفت بطور نذراعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھیج اور نواب حامد علی خال کی جانب ہے

مابستامه سرگزشت

پروائیں گ۔ بیتو خیر نوائین تھے، آپ کی بھی بڑے آدی

ے دنیاوی مقصد کے لیے ملنا گوارائیں فرماتے تھے۔ ایک

مرتبہ مہاتما گا ندھی نے حاضری کا اذن چاہا۔ آپ نے اٹکار

کردیا۔ گا ندھی جی پر بلی پہنچ گئے کہ جب پر بلی پہنچ ہی
جاؤں گا تو ملا قات کرہی لیس گے۔ بڑے پڑے علماء گا ندھی

جاؤں گا تو انہیں اعلیٰ حضرت کے اٹکار کا سامنا ہوا۔ مجبور ہو

پر بلی پہنچ تو انہیں اعلیٰ حضرت کے اٹکار کا سامنا ہوا۔ مجبور ہو

کر انہوں نے کچھ بااثر افراد کو درمیان میں ڈالا۔ ان
حضرات نے بھی سفارش کی لیکن اعلیٰ حضرت نے جواب
میں بھی فرمایا۔

"و و و مرول کے بیا د نوی امور میں گفتگوکریں کے بیاد نوی امور میں گفتگو کر ہیں امور کی بہود کے متعلق او گفتگو کر ہیں امور سے متعلق تو گفتگو کر ہیں سکتے کہ وہ ہمارے دین سے واقف نہیں۔ رہا د نیوی بہود کے متعلق تو جب میں نے اپنی و نیوی بہود کی طرف توجہ نہ کی تو دوسروں کی دنیا سنوار نے کی قکر میں کس طرح اپنا وقت ضائع کر سکتا ہوں۔"

کو یازبان حال سے کہدرہے ہوں۔''ہم اہلِ محبت کی تفوکر میں زمانہ ہے۔''

ایک طرف یہ عالم کہ بڑے بڑے لوگوں سے ملنا گوارا نہ کیا دوسری طرف یہ حال کہ غریبوں پر شفقت کے پھول نچھاور کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھاندر کھتے۔ بڑے لوگوں کے کمریاکی میں جانا گوارا نہ کرتے غریبوں کی دعوت پر پیدل ملے جاتے۔

ر بلی کے محلہ باز داراں میں ایک بیوہ خاتون ''انتا بوا'' رہتی تھیں۔ نہایت متین اور شجیدہ۔ پھی چی پی کر گزارہ کرتی تھیں۔ بوی آرزوتھی کہ کچے ہی انداز ہو جائے تو اپنے گھر پرمیلا دکریں۔ بیخوا ہش بھی تھی کہ اس میلا دہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا بھی تشریف لائیں۔ پچھالوگوں سے ذکر کیا تو انہوں نے ہنی اڑائی۔ اعلیٰ حضرت تمہارے اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں کہاں آئیں گے۔ جانی نہیں ہو وہ تو نواب رام پورکی دعوت پرتشریف نہیں لے گئے۔

انتا ہوائے ایک روز سر پر برقع رکھا اور اعلیٰ حضرت کے حضور پہنچ شکیں۔'' سرکار، بندی کی بڑی خواہش ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتنیں میرے کھر میں ہوں '''

" فدا كى بندى ميلا دكيون بين كراتى -"

ری ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ شرکت فرہائیں ہے اور
پڑھنے والے بھی آپ ہی تجویز فرہائیں ہے۔'
د'آئی ہے بھی کیوں نہیں آئیں ہے۔'
د'لوگ کہتے ہیں آپ بڑے بڑے لوگوں کے گھر
نہیں جاتے بھی فریب کے گھر کیا آئیں گے۔'
د'ان با تو ل کوچھوڑ وا نتا ہوا۔ ہیں آؤں گا۔'
اعلیٰ حفرت با وجود کیہ محبد تک عصا کے سہارے
آتے شے اور جہال کہیں جاتے شے سواری میں جاتے شے
لیکن اس بیوہ خاتون کے گھر پیدل ہی گئے۔
لیکن اس بیوہ خاتون کے گھر پیدل ہی گئے۔
ساتھ میلا دخوال اور دیگر حضرات یا بیادہ سے اور یا بیادہ
ساتھ میلا دخوال اور دیگر حضرات یا بیادہ سے اور یا بیادہ
ساتھ میلا دخوال اور دیگر حضرات یا بیادہ سے اور یا بیادہ

مسلم یو نیورٹی علی کڑھ سلمانوں کا ایک خاص علمی مرکز تھا۔ چیدہ چیدہ اساتڈہ طلباء کی رہنمائی کے لیے موجود سے ۔و بی تھایم کے لیے تھے لیکن سے ۔و بی تھایم کے لیے تھے لیکن وقت کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیم کا بندوبست ہو۔ سرسیدا حمد خال کا لگایا ہوا یہ پودا اس ضرورت کو بحسن وخو بی بورا کرر ہاتھا۔

ان ونول ڈاکٹر سر ضیاء الدین عظیم ریاضی وال یو نیورٹی کے وائس وائسلر منے۔ان کی رہنمائی میں یو نیورٹی ترقی کی منازل طے کررہی تھی۔

سر ضیاء الدین کا رویہ اساتذہ کے ساتھ نہایت مشفقانہ تھا لیکن ادھر چند دنوں سے وہ کچھ پر بیٹان دکھائی دے رہے تھے۔ دنتری مصروفیات میں بھی دلچی نہیں لے رہے تھے۔ بب انہوں نے چھٹی کی درخواست دی اور بیرون ملک جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو بعض لوگوں کوتشویش ہوئی کہ معاملہ کیا ہے۔ مولا تا سیدسلیمان اشرف پروفیسر دیتیات ان کے دوست تھے۔ ہر وقت کا افعنا بیٹھنا تھا۔ انہوں نے ہمت کرکے یو چھتی لیا۔

'' ڈاکٹر صاحب بجھے تو بتائے آپ کو کیا ضرورت بیرون ملک لے جارہی ہے۔ کیا پریشانی ہے۔ شاید میں کسی کام آسکوں۔''

''مولانا،آپ کا خلوص اپنی جگه کیکن آپ کے پاس میری پریشانی کاحل نہیں ہوگا۔'' ''کھر بھی معلوم تو ہو۔''

"ریاضی کا ایک سئلہ ہے جو مجھ سے حل نہیں ہور ہا

"وای بتا نے قر آئی موں میں ایج کرمیال کر کے اس کر ایک کرمیال کر کے اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر است کر اس کر ا ماہدنا مدسر گزشت '' میں آج ہی خط لکھے دیتا ہوں۔'' مولانا سیدسلیمان اشرف نے اس مضمون کا ایک خط تحریر کر دیا۔

"ولایت کی ڈراکٹر ضیاء الدین صاحب جوریاضی میں تقریباً ہر ولایت کی ڈکریاں اور تمغاجات حاصل کیے ہوئے ہیں عرصہ سے حضور کی طاقات کے مشاق ہیں چونکہ ایک جنتل مین انگریزی وضع قطع کے آ دمی ہیں اس لیے آتے ہوئے حصحکتے ہیں۔ اگر وہ پہنچیں تو انہیں باریابی کا موقع دیا

اعلی حضرت نے مولانا صاحب کو جواب دیا کہ وہ بلا تکلف تشریف لے آئیں۔فقیر ختظرر ہےگا۔ اس جواب کے بعد بھی مولانا صاحب نے اتی احتیاط کی کہ پہلے مار ہرہ پہنچ۔وہاں سے سجادہ نشین سیدشاہ

مہدی حسن میاں کوساتھ لیا اور ڈ اکٹر صاحب کوساتھ لے کر مریلی پہنچے سمجے۔ مریلی پہنچے سمجے۔

یہ حضرات اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچے تو عصر کی نماز ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی وضو کیا اور نماز ادا کی۔نماز کے بعد تفقیکو کا سلسلہ شروع ہوا۔

ڈاکٹر صاحب نے قرمایا کہ میں ریاضی کا ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں۔

''ارشا دِفر ہائے۔''

'' وہ کوئی ایس بات تہیں جے میں اتن جلدی عرض

ردول\_...

"آخر کھاتو فرمائے۔"

ڈاکٹر صاحب نے سوال پیش کردیا۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ غور کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ سنتے ہی فرمایا۔"اس کاجواب بیہ ہے۔"

ڈ اکٹر صاحب جیرت ہے انہیں دیکھ رہے تھے اور پھر بے اختیار بول اٹھے۔

" میں ساکرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی شے ہے۔ آج آ تھے ہے دیکھ لیا۔ میں تو اس کے حل کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا۔ مجھے جواب س کرتو ایسا معلوم ہور ہا ہے گویا جناب اس مسئلے کو کتاب میں دیکھ دہے تھے۔ آپ نے بیعلوم کہاں ہے سیکھے؟"

''کہیں سے بھی نہیں۔ یہ جو پچھ آپ و کھے رہے ہیں مکان کے اندر بیٹھا خود ہی کرتا رہتا ہوں۔'' اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ڈاکٹر صاحب کو بڑی جیرت ہوئی اور فرمایا۔ ''آپ با کمال ریاضی دال ہیں۔ جب آپ ہے یہ مسئلہ طانہیں ہور ہاتو اور کس کے پاس جائیں گے۔'
''اس لیے تو جرشی جار ہا ہوں۔ یہ مشکل وہیں آسان ہوگی۔ میں نے تو بہت د ماغ کمپا کرد کھولیا۔''
''کیا ہندوستان میں کوئی ایسانہیں۔''
''بہت کوشش کر کے دکھے لی۔''
''ہندوستان میں کم از کم ایک آ دمی ایسا ہے اور اس کے پاس آپ بھیتانہیں گئے ہوں گے۔''

مرشد امام الل سنت احمد رضا خان ریلوی-"

''مولانا ہے آپ کیا فرمارے ہیں۔ میں کہاں کہاں تعلیم یا کرآیا ہوں اور حل ہیں کرسکا اور آپ ان صاحب کا مام لیتے ہیں جوغیر ممالک تو کا ہندوستان کے کسی کالج میں بھی داخل ہیں ہوا۔ بھلا ان سے کیا معلوم ہوسکتا ہے۔''
''ان کی ذات گرامی علوم کا بہاڑ ہے۔ ان کے یاس ضرورکوئی نہ کوئی حل ہوگا۔''

" میں ان کے عالم ہونے سے اٹکارنہیں کررہا ہوں۔ وہ دینی عالم ہیں اور میرا سوال جدید دنیاوی علم سے متعلق ہے۔''

''آخراس میں حرج ہی کیا ہے۔ ایک چکر پر کمی کا بھی لگا لیجیے۔''

"مولانا، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔" سر ضیاء الدین نے جنجلا کر کہا۔" آپ مجھ کو کیا رائے دیتے ہیں۔ مجد کا ایک مولوی میراسوال حل کردےگا؟"

سیدسلیمان اشرف بین کرخاموش ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب نے بورپ کے سفر کی تیاری شرع کردی۔ اب بیہ اعلیٰ حضرت کی توجہ تھی یا کیا تھا کہ سرضیاء الدین ہریلی جانے پررضا مند ہو گئے لیکن انہیں کچھ تحفظات بھی تھے۔

'' مولانا، میں نے سنا ہے اعلیٰ حضرت نہایت بخت مزاج اور غصے کے تیز ہیں۔''

روں ہے۔ اس کی فکر نہ فرمائیں۔ بیٹھن لوگوں نے مشہور کردیا ہے۔آپ ان کا اخلاق دیکھ کر تعجب کریں گے۔ بس صرف اتنا ہے کہ پہنچنے سے پہلے ان سے وقت لینا ہو گا۔''

'' بیکام تو آپ بی کریں گے۔ جھے تو صرف بیہ بتا دیجے گا کہ چلنا کب ہے۔''

المنامهسرگزشت 42 ( 2017ء

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ره کیا همرة زوار مدین هو كر اس شعر كايادة ناتها كدول بي يين موكيا پھر اٹھا ولولہ بادِ مغیلان عرب پھر تھنچا وامنِ ول سوئے بیابانِ عرب كيا كرت افسوس كرت آنسو بهات بريلي واليس آ گئے کیکن اختثار تھا کہ بڑھتا ہی گیا جب دل بہت بے قابو ہو گیا تو اضطراب ہے مجور ہو کرا ہے ایک شاگر دمولوی نذیر احمد کواشیشن بھیجا کہ جا کرجمبئی تک ٹیکنڈ کلاس ریز روکرالیس کے نمازوں کا آرام رہے۔ مولوی نذیر احمد اسٹیشن کے اور اسٹیشن ماسٹر ہے گاڑی

" كس ثرين ساراده مي؟" "ای شب کی دس بجے والی گاڑی ہے۔" " بیگاڑی نیس مل عتی - اگرات کواس گاڑی سے جانا قالوچوبیں کھنے پیشتر اطلاع دیتے۔' وہ ما یوں ہو کر لوث بی رہے تھے کہ ایک مکٹ کلفر مل حمیا جوانیں جانا تھا۔اس نے وعدہ کرلیا کہ وہ بھگ کرا دے گا۔ تکٹ کلٹر انہیں لے کر اسمیشن ماسر کے یاس پہلے

اس نے کہ مین کرسینڈ کلاس کی بھٹک کراوی۔ بكنگ ہوگئ كى اب صرف والدہ ما جدہ ہے اجازت لیما با قی ره کیا تھا۔ آئیس یقین تھا کہوہ اجازت نہیں ویں کی اوران کی اجازت کے بغیرجانا حرام ہے۔

اعلیٰ حضرت زنانے میں میلئے تو دیکھا والدہ جاور اوڑھے آرام فرما رہی ہیں۔ موقع اچھا تھا۔ آپ نے آتکھیں بند کر کے قدموں پرسرر کھ دیا وہ تھبرا کراٹھ بیٹھیں۔ "كياب-امن ميال كياجاك-" " مجھے ج کی اجازت دیجیے۔

والدہ بھی ایک ولی کی والدہ تھیں۔ان کے منہ سے ب اختیار لکلا۔" اللہ حافظہ" بس اور کیا جاہے تھا آپ النه ياؤل بابرآ محة -سواري تيارهي، بينه اوراميش يتنج

الشيشن وينجي على ايك تارايي روالكي كالجمبي روانه كرديا \_ اتفاق بيمجي مواكر يخيخ من ايك دن كى تاخرمو تحتی۔ آئٹرہ میں تمیل نکل تنی اور آپ کو پنجر سے جانا پڑا۔ یہاں تک کہ وہ دن آگیا جب لوگ جہاز میں سوار ہونا شروع ہوئے آب اس سوچ میں تھے کہ جہاز روانہ ہوجائے "مرے یہاں کائے کی لائبری میں ایک تاب عربی میں ہے جس کا وجود دنیا میں معدودے چند سخوں پر ہے یعن ایک تو میرے یہاں اور ایک ایک جلد الگلینڈ، معوبال، ریاست رام پوریس اور ایک نسخ قطعطنید میں ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ الكريزي ميں ہو جائے ليكن حضورا تکریزی سے ناواقف ہیں۔حضور فرمائیں تو میں ایک مولوی صاحب کودہ کتاب دے کرخدمت والا میں جیج دوں گا کہ وہ حضور ہے آ کر سمجھ لیں۔ پھران سے میں سمجھ لوں گا اورتر جمه كردول كا-"

"بہتر ہے۔"اعلی حضرت نے فر مایا۔

چند روز کے بعد ڈاکٹر صاحب کے فرستادہ مولوی صاحب وہ كتاب لے كرآ محت اور حضورنے يرحنا شروع کیا، حیرتوں کے بہاڑ ان مولوی صاحب پر بھی ٹوٹ پڑے جب انہوں نے ویکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کمیاب کتاب کوالٹ بلیٹ کر دیکھااوراس طرح سمجھانا شروع کر دیا جیسے حضورنے اس کوبار بار پڑھاہے۔

آپ کے حسن اخلاق اور علیت کابیا اثر ہوا کہ ہر ملی ہے واپس ہونے پرڈ اکٹر صاحب نے داڑھی رکھ لی اور تماز کے جی پورے یا بند ہو گئے۔

شب و روز الني على دين مصروفيات من گزر رے تے کہ مکم معظمہ جانے کا اچا تک موقع آگیا۔ آپ کے جھلے بحائی آپ کے بڑے بیٹے حامدرضا خال دور متعلقین نے عج پر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کا کوئی ارادہ نیس تھا کہ جج فرض ادا ہو چکا تھا۔ مال کے وہ جملے بھی یا دہتے جو انہوں نے سملے ج کے موقع برادا کیے تھے۔

'' بحج فرض الله تعالیٰ نے اوا فر ما دیا اب میری زندگی بجردوباره اراده نه کرنا ـ''

ان جملوں کی روشنی میں وہ والدہ کی اجازت کے بغیر مج كي نيت نبيس كر سكتے تھے۔ چونكداعلى حضرت كى اہليہ بھى ان لوگوں کے ساتھ جار ہی تھیں لہذا آپ احتر اما اس قافلے كوخدا حافظ كنے كے ليے جمالي تك ساتھ مح جہال سے ان لوگوں کو بمبئی میل میں بیٹھنا تھا جو انہیں سیدھا جمبئ پہنجا

ے برت وان مے ساتھ ہیں جانا تھا صرف ان کو ہمسفری مقصود تھی۔اس درمیان آپ کو اپنی ایک نعتیہ غزل یا وائٹی۔ یا دائم گئی۔ اعلیٰ حضرت کوان کے ساتھ نہیں جانا تھا صرف ان کو

وائے محروی قسمت کہ پھر اب کے برس

المستامه سرگزشت

كا اوريس ره جاؤل كا-

اللہ اللہ کر کے جمیئی پہنچے۔ اسٹیشن پردیکھا کہ جمیئی کے احباب کا جوم ہے۔ سلام ومصافحہ کے بعد پہلی بات جو انہوں کی وہ یہ تھی کہ شہر کونہ چلیے سیدھے جہاز پر چلیے ابھی آپاوگ داخل نہیں ہوئے۔

'' ہے کیے ہوسکتا ہے جمعے تو تا خیر ہوگئی۔وہ لوگ تو کل ہی سوار ہو مجھے ہوں گے۔''

'''نہیں ، ابھی سوار نہیں ہوئے۔واقعہ کیا ہے۔وہاں جا کرمعلوم ہوگا۔''

وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کی بے تابی نے ایک اور مجز و دکھا دیا۔ آپ کے بغیر جہاز کیے روانہ ہوسکتا تھا۔ لوگوں سے معلوم کیا تو عجیب بات سامنے آئی۔

'واقعہ جیب بلکہ خت جیب ہے۔ ڈاکٹر آیا تھا چیک اپ کرکے لوگوں کوسوار کرار ہاتھا پھراچا تک اس کا دل تھبرایا اور یہ کہہ کرچلا گیا کہ ہاتی لوگ کل چیک اپ کرائیں۔ اب ایک اور دفت چیش آئی کہ اس جہاز کا فکٹ بالکل ختم ہو گیا جس پر اعلی حضرت اور اہل خانہ کو جانا تھا مجبوراً دوسرے جہاز کا فکٹ خرید ااور وہ بھی تیسرے در ہے کا۔ بعد ش آول در ہے کا کھٹ تبدیل کرالیا۔

جب جہاز جدہ پہنچا تو بجیب ماجرا تھا۔ جاج کی ہے حد کشرت اور جانے کا صرف ایک راستہ۔ زنائی سواریاں ساتھ تھیں۔ اس بھیڑ میں کیسے راستہ بنتا۔ پانچ کھنٹے ای انظار میں گزر سکتے کہ بھیڑ کم ہوتو تکلیں لیکن بھیڑ کم ہونے میں نہیں آتی تھی۔

تعوری دیرگزری تھی کہ ایک عرب اعلیٰ حضرت کے نزدیک آیا اور پریشانی کا سبب دریافت کیا۔ان صاحب کو اب سے پہلے جہاز پر نہیں دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے پریشانی کا سبب بتایا۔ اس عرب نے مشورہ دیا کہ اپنے مردوں کا حلقہ بنا او اور درمیان میں عورتوں کو لے او اور میرے پہنچے بیچے جلے آؤ۔غرض حلقے میں عورتوں کو لے کر میرے پہنچے بیچے ہوئے۔

بجب راستہ طے ہوا تو فوراً وہ عربی صاحب نظروں سے غائب ہو گئے۔

جدہ کینچتے ہی اعلیٰ حضرت کو بخار نے آلیا۔اب بڑی فکر ہوئی کہ مناسک حج کیونکر ادا ہوں گے۔سرکار اقدس سے عرض کی گڑ گڑا کر دعا ما تکی۔دعا قبول ہوئی اور بخار جاتا

جب بفضلہ تعالیٰ تمام مناسک جج ادا ہو گئے تو ایک مرتبہ پھر بخارعود کرآیالیکن اب پروانہیں تھی۔آرام کا بہت موقع تھا۔

آپ کا لکھا ہوا اٹھائیس سوالوں پرمشمل فاوی کا مجوعدآپ سے پہلے یہاں پہنے چکا تھااورتو صیف کا سبب تھہرا تھا۔ خاومان وین آپ کے نام سے واقف ہو چکے تھے چنانچہ جبآب کتب خانہ جرم پہنچے اور کتب خانے کے کافظ مولا تا سید اسالحیل سے ملاقات کی تو وہ مل کر بہت خوش ہوئے۔ یہاں آپ نے پھر کتابیں مطالحہ کے لیے نکوائیں۔

مولانا شیخ صالح کمال سابق قاضی مکه ومفتی حنیفہ سے ملاقات کی۔ان دنوں وہاں مسئلہ علم غیب چیٹر اہوا تھا اور کچھ سوالات ان کے پاس آئے ہوئے تھے۔

آپ کے سامنے بھی ذکر آیا۔ آپ نے علم خیب کے مسئلے پر دو تھنٹے تقریر کی اور آیات واحادیث سے ٹابت کیا اور خالفین کے خیالات کورد کیا۔

مولانا سے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھااوروہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے متمنی تھے۔ انہوں نے سوچا آدی صاحبِ علم ہے ضرور کتب خانے میں آتا ہوگا۔ ان کا اندازہ درست تھا۔ ان کی ملاقات اعلیٰ حضرت سے ہوگئی۔ جب ملاقات ہوئی اور دفتر میں جا کر ہیٹھے تو شیخ اساعبل نے ایک ملاقات ہوئی اور دفتر میں جا کر ہیٹھے تو شیخ اساعبل نے ایک پر چہ جیب سے نکالا جس پر علم غیب سے متعلق پانچ سوال درج شھے۔

''یہ سوال مخالفین نے حضرت سیدنا (شریف مکه) کے ذریعے پیش کیے ہیں اور آپ سے جواب مطلوب سے۔''

"اس میں کیا ہے قلم دوات لاؤ۔ اہمی لکھے دیتا ہوں۔"اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

" بلكم مفصل و مدلل جواب دركار بي- " يحيخ صالح نے فرمایا۔

جھے ل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کردوں۔' آپ نے وعدہ فرمالیا اور اپنی قیام گاہ پرآ کر رسالہ تصنیف کرنے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن حضرت شیخ احمد ابوالخیر کا پیغام آیا کہ میں پاؤں سے معذور ہوں اور تمہارا رسالہ شناجا بھا ہوں۔ آئے۔ اینے جیٹے اور اق کھے تھے لے کر

مابىنامەسرگزشت

عاضر ہو گئے۔ حضرت شخ نے اوّل تا آخرین کر فر مایا۔ 'اس میں علم جس کی بحث نہیں آئی۔''

'''اس واسطے کہ سوال میں نہتھی۔'' اعلیٰ حضرت نے ا۔

فرمایا۔ "میری خواہش ہے کہ ضرور زیادہ ہو۔" شیخ نے فرمایا۔

اعلی حضرت نے ان کی اس خواہش کو قبول کر لیا۔
دوسرے دن میں کی نماز پڑھ کر حرم شریف میں آئے
ای تنے کہ ایک صاحب مولانا سیدعبدائی جن کی اس وقت
علی جالیس کیا ہیں علوم حدیثیہ و دینیہ مصر میں جیب چکی
تنے رائی کا خادم ہیام لایا کہ مولانا آپ سے ملنا چاہتے
ہیں۔ آپ سوالات کے جواب لکھنے میں مصروف تنے۔
بہانہ کر دیا کہ آج کی معافی ویں کل میں خود حاضر ہو جاؤں
گا۔فورا خادم واپس آیا انہوں نے کہلوایا تھا کہ میں آج ہی
کا۔فورا خادم واپس آیا انہوں نے کہلوایا تھا کہ میں آج ہی

مجور ہو کر مولاً نا کوتشریف آوری کی اجازت دے دی۔ وہ تشریف لائے۔ بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔

پورادن گزرگیا کسے کا کام کی نہ ہوسکا۔
اب آپ کے پاس سرف اس دن کی رات باتی تھی۔
عنایت البی سے کتاب کی جمیل ہوگئی اور میج ہوتے ہی شخ صالح کی خدمت میں پہنچا بھی دی۔ شخ کمال نے دن مجر میں اس کا مطالعہ کیا اور جب عشاء کے بعد شریف مکہ کا در بار ہواتو کتاب در بار میں پیش کر کے در بار یوں کو مخاطب

نصف شب ہوئی اور کتاب آدھی باتی تھی۔ دربار کا وقت ختم ہور ہاتھا۔ شریف مکہ نے تھم دیا کہ کتاب پرنشانی لگا دی جائے اور کتاب بغل میں دبا کر بالا خانے پرتشریف لے گئے۔

یہ کتاب شریف مکہ کے پاس ہی رہی۔ اصل سے متعدد نقلیں مکہ معظمہ کے علمائے کرام نے لیں اور تمام مکہ میں اس کتاب کا شہرہ ہوا۔

اس شہرت نے علماء میں آپ نوایسا مقبول کیا کہ جگہ جگہ دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہاں کے علماء میں ایسے مقبول

ہوئے کہ بید حضرات آپ کی قیام گاہ پر تشریف لاتے اور نصف شب تک ملا قانوں ہی میں وقت سرف ہوتا۔

ایک صاحب مولا ناعبدالحق الدآیادی کوچالیس سال
کم معظمہ میں رہتے ہوئے ہوگئے تھے۔ بھی شریف کمہ کے
ہاں بھی تشریف نہ لے محتے لیکن اعلیٰ حضرت سے ملنے
دومرتبہ قیام گاہ پرتشریف لائے۔ان کے تلافدہ اس پر سخت
جیران تھے اور کہتے تھے یہ تحض خرق عادت ہے ورنہ یہ تو
شریف کمہ سے ملنے کی روادار نہیں اور آپ سے ملنے دور
مرتبہ آئے۔

مولانا عبدالحق ہندی تنے گر ان کے انوار کمہ میں چک رہے تنے۔التزاماً ہرسال حج کیا کرتے تنے۔ قج کے علاوہ بھی کمرے نہ نکلے۔

ان علاء کے برخلاف ایک مماحب ایے تھے جو طنے مدا ہے۔ یہ تھے تے علام مداللہ بن مدال ہے۔ یہ تھے۔ علی وقت مفتی حند ہے۔ مفتی حند کا منصب شریف سے دوسرے ورج بی سمجھا جاتا تھا۔ اپنے منصب کی طلات قدر نے انہیں اعلی حضرت کے پاس آنے ہے روکا البتہ ایک روز ان کا پیغام آیا کہ بی آپ کی زیارت کا مشآق ہوں۔ اعلی حضرت نے چاہا کہ ان سے ملنے جا کیں لیکن ہوں۔ اعلی حضرت نے چاہا کہ ان سے ملنے جا کیں لیکن قریب بیٹے ہوئے اکابرین نے انہیں روک دیا کہ تمام علاء قریب بیٹے ہوئے اکابرین نے انہیں روک دیا کہ تمام علاء طلنے آتے ہیں وہ کول نہیں آسکتے۔ آپ کول جاتے ہیں۔ یول بیمارہ کیا۔

ایک روز اعلی حفرت کتب خانے میں آثریف لے

ایک روز اعلی حفرت کتب خانے میں آثریف ہوئے

دیکھا۔ خور سے دیکھا تو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ان کے ہاتھ

میں جورسالہ ہو ہ اعلی حضرت کا تصنیف کردہ ہے جوانہوں

نے حال ہی میں بارہ سوالوں کے جواب میں لکھا تھا۔ اس

وقت تک نہ اعلی حضرت ان سے واقف تھے نہ شخ عبداللہ

انہیں جانے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے محافظ کتب خانہ

انہیں جانے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے محافظ کتب خانہ

صاحب ہیں 'محافظ کتب خانہ نے بتایا کہ جورسالہ آپ کے

ماحب ہیں 'محافظ کتب خانہ نے بتایا کہ جورسالہ آپ کے

زیرمطالعہ ہے بیاس کے مصنف احمد رضا پر بلوی ہیں۔ شخ

عبداللہ کے چرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے کہ

عبداللہ کے چرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے کہ

کہاں ہوئی۔ وہ طے ضرور لیکن خجالت کے ساتھ اور عجلت

کے ساتھ اٹھ گئے۔

کے ساتھ اٹھ گئے۔

مج کے بعدے آپ بخار کے مرض میں متلا تھے۔

مابىنامەسرگزشت PA 1(46) کا بختورى 2017ء

ای حالت میں تمام کام بھی نمٹائے جارے تھے۔تصنیف و تالیف کا معلم جاری تھا۔ بخارتھا کہ اتر نے کا نام بی جیس لے رہا تھا۔ ادھر سرکار اقدس کے روضے کی زیارت کی جلدی تھی آپ نے اس حالت میں حاضری کا قصد کیا۔علماء نے مخالفت کی۔ ' مالت آپ کی بیے اور سفر طویل۔'

" میں کیے انظار کرلوں۔" اعلی حضرت نے فر مایا۔ " سی یو چھے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بارای نیت سے کھرے چلا۔معاذ الله اکر بینہ ہوتو حج كالجح الطف تبين-"

" آپ ایک بارزیارت کرتو کے ہیں۔"

" یہ کہاں لکھا ہے کہ عمر میں کتنے ہی مج کرے زیارت ایک بارکافی ہے، ہر مج کے ساتھ زیارت ضروری ہے بس آپ لوگ وعا فر مائے کہ سر کار تک پہنچ لوں۔روضہ اقدس پر ایک نگاه پر جائے۔ اگرچہ ای وقت وم نکل

وم حاضری سرکاراعظم مصم ہوگیا۔اونٹ کرائے پر لے لیے۔اشرفیاں پیعلی وے دیں۔اکابرعلاء سے رحمتی کی ملاقاتوں میں خوب جائے کے دور کیلے۔ یہاں بے دودھ کی جائے لی جاتی تھی جس کے آپ عادی تہیں تھے۔ ب دودر کی جائے کردوں کے لیے مصر ہوتی ہے اور اعلیٰ حضرت کے کردے پہلے ہی ضعیف تھے۔ رات ہوئی تو کردوں میں ایبا در دا<del>غما</del> کہ ساری رات جائے گزرگئی۔ میج مدینه منوره کے لیے روانہ ہونا تھا مگر درد کردہ نے روائلی ملتوی کرادی۔ اونٹ واپس کردیے جو پیفی اشرفیاں دی تھیں وہ جمی کئیں۔

ایک ترکی ڈاکٹر سے علاج کرایا۔ پوری طرح صحت نبیں ہوئی تھی صرف افاقہ ہوا تھا۔ سلسل در دتو حتم ہو گیا تھا کیکن ره ره کراب بھی اٹھ رہا تھا۔ تاب انتظاراب کہاں تھی۔ دوبارہ اونٹ کرائے پر کیے اور کعبہ جال کی طرف روانہ ہو

بشریت کا تقاضا تھا کہ درد گردہ سے ڈرلگ رہا تھا کیکن رائے مجر درد کی جمک تک نہ ہوئی ۔ یہی نہیں بلکہ بھر زندگی بحرگردے میں در دہیں اٹھا۔

جدہ چنج کر مشتی میں سوار ہوئے۔ تین روز کے بعدیہ ستى ايك مقام "الخ" كيني - يهال كسردار فيخ حسين تھے۔ان کی محبت سے ایک مکان میں قیام کیا۔

چندروز قیام کے بعد جب رواعی کا دفت آیا تو اونث

کرایہ کیے گئے۔ تمام سامان جوساتھ لے جانا تھا جس میں كيژے وغيرہ تھے سامنے سڑک پرر كھ ديا حميا۔ اعلیٰ حضرت اوران کے ساتھ جولوگ تھے سوار ہو گئے اور پی خیال کیا کہ اس قافلے والوں نے جہاں اوروں کا سامان رکھا ہے جارا مجمى ركدديا موكاب

راه میں ایک جگہ بیئر شیخ پر بہنے۔منزل چندمیل باتی سمحی اور فجر کا وفت قریب تر تھا۔ قائلے کے اونٹ والوں کا اصرارتھا کہوہ منزل پرہی جا کردم لیں کے یہاں جیس رکیس گے۔ جے نماز پڑھنی ہو وہیں جا کر پڑھے۔اعلیٰ حضرت تو ہندوستان میں رہ کرالی ٹرین میں ہیں جٹھتے تھے جس میں نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو۔وہ فوراً قافلے ہے الگ ہو گئے۔ قا فلہ چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے رفقاء بھی آپ کے ساتھ تتھے۔ کر کچ کا ڈول پاس تھالیکن ری نہیں تھی اور کنوال مجرا تھا۔ عمامے با عد حكر يائى تكالا ، وضوكيا خدا كاشكر كه تماز مو

اب مفرمونی کہ منزل تک پہنچنے کے لیے پیدل کیے چلیں گے۔اننے میں دیکھا کہ ایک اونٹ والا اونٹ لیے کمٹرا ہے۔ایں آڑے دفت میں اس ایداد پرخدا کی حمد ہی ادا کی جاستی تھی۔آپ اس پر سوار ہو گئے اور اس سے بوجھا تم بیراونٹ کیوں لائے جب کہتم مجھ سے واقف بھی تہیں۔ اس نے کہا ہمیں سیخ حسین نے تاکید کردی می کہ سیخ کی خدمت میں کی نہ کرنا۔اعلی حضرت نے بھی سوچا ہوگا آم کھاؤ مخملیاں کیوں گنتے ہو۔ کچھاور آ کے علے تھے کہان اونٹوں میں سے ایک اونٹ والا کھڑا ہے جو قائلے میں شامل

" قا فله تو چلا گيا تھاتم يہاں كيسے؟" "جب قافلے کے سار بان نہ تھرے، میں نے سوچا مینخ کو تکلیف ہوگی قافلے نیں ہے اونٹ کھول کرواپس لے

یہ سب اس سرکار کی رحمتیں تھیں جس کے دربار میں آپ جارے تھے کہ قدم قدم پرامداد چھنے رہی تھی۔ واہ کیا جودو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا منزل پر پنجے تو بدن کے کیڑے میلے ہو مجئے تھے اور کپڑے رابغ میں چھوٹ گئے تھے اور ایک یا دومنزل پہلے شب کوجوتا کہیں راستے میں نکل گیا۔ يد شريف الله كري أن وضح كالياس اورجوتا خريد كر

**جنوري2017ء** 

یہنا اور بوں مواجہ اقدی کی حاضری نصیب ہوئی۔ شاید ہے بمى صنورى طرف سے تھا كدعر في لباس ميں بلانا جا ہا كيونك صرف ایک روز بعد بی آپ کوآپ کے کپڑے اور دوسرا سامان ش کیا۔

ایک بدوی اونث پرسوار پہنچا کہ تمام اسباب جورالغ میں رہ کیا تھا اس پر بارتھا۔اس نے سیخ حسین کارقعدلا کردیا كەبيآپ كااسباب رەكيا تھاروانەكردىتا ہوں۔

جبآب بملى مرتبه فج كے ليے تشريف لے محے تھے تو مکر شریف ہے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے بیاعت

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھے کچے کا کعبہ دیکھو يمى نعت اب محى يرصح موئ شهرمدينه من داخل ہوئے تھے۔ جب پینعت لکسی تھی آپ مرف 23 سال کے تعادراب عرعزيز تقريا بجاس سال مي-

روض رسول بر پہنچ تو حالت وہی تھی جو پہلے سے معلوم مى - آجمول سے آسوروال تھے۔ دل تھا كہ سينے كا منجرا تؤر كربابر تكلنے كو بے تاب تھا۔ قدم اٹھتے نہيں تھے اشائے جارہے تھے۔ یہ سہری جالیاں عرصہ بعد و مکمنا نعیب ہوئی تھیں۔احباب سمارا دے کریماں تک لائے تے مراب کی سہارے کی ضرورت میں می اوب ایہا تھا کہلا کھڑانے کی اجازت بھی جیں تھی۔ زبان مبارک پر اپنا بى كلام بلاغت نظام وعاكى صورت جارى تحتى

> یا الهی ہر جکہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الهی مجول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الی کور تیرہ کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے مند کی صبح جانفزا کا ساتھ ہو یا الهی جب پڑے محشر میں شوردارو کیر امن دینے والے بیارے پیشوا کا ساتھ ہو یاالی جب زبانیں باہر ہکیں پیاس سے صاحب کور شہ جودو سخا کا ساتھے ہو ياالني نامه اعمال جب كھلنے لگيس عبب بوش خلق ستار خطا كا ساتھ ہو ياالى جب چلول تاريك راه بل صراط آفاب ماحمی نورالبدی کا ساتھ ہو

یاالی جب رضا خواب کرال سے سر اٹھائے دولي بيدار عشق مصطفیٰ كا ساتھ ہو

شوق ویدار میں روضہ شریف کے مواجبہ میں درود شریف پڑھتے رہے۔ یقین کیا کہ ضرور حضور برنور عزت افزائی فرمائیں کے اور بالمواجه زیارت سے مشرف فرما تیں مے لیکن پہلی شب ایبانہ ہوا۔ آپ کبیدہ خاطر ہو کر غزل لکھنے بیٹے گئے۔ سونے کے تعال میں اشرفیاں اترنے

وہ سوئے لالہ زار چرتے ہیں تیرے دن اے بہار چرتے ہیں ير چاغ مرار پر قدى کیے پروانہ وار پھرتے ہیں اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں ما تکتے عبدار مجرتے پیول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں وقع ما وشب طیبہ کے خار پھرتے ہیں لا کھوں قدی ہیں کام خدمت پر لا کھوں کرد مزار پھرتے ہیں کوئی کیوں ہو چھے تیری بات رضا تھے ہے کتے ہزار چرتے ہیں بے غزل مواجد میں عرض کر کے مودب بیٹے ہوئے تے۔غزل کامقطع باربار ذہن میں کو بج رہاتھا

کوئی کیوں یو چھے تیری بات رضا تھے ہے کتے ہزار چرتے ہیں ا جا تک قسمت جاگ ایمی \_ عالم بیداری میں زیارت حضورا قدس صلی الله علیه وآله وسلم ہے مشرف ہوئے۔ کنوال سامنے تھا اور پیاس زوروں بر تھی۔ جب ہجوم احباب سے فرصت ملتی روضہ رسول کی زیارت کر آتے ۔طیبہ کی محنڈی چھاؤں میں پورا ایک مہینا گز ارالیکن صرف ایک بارمجد قبا کو محے اور ایک مرتبه زیارت حضرت سیدالشبید اء امیر حمز الا کو حاضر ہوئے باتی سرکار اقدس ہی کی

یہاں کے علماء نے مکہ معظمہ کے علماء سے بھی زیادہ آپ پرمبربانیوں کے پھول نچھاور کیے۔ کم معظم کے علماء آپ کی علیت کا لوما مان کیے تھے کویا ایک سلطنت فتح کر آئے تھے۔آپ نے مکہ کے قیام کے دوران جورسائل تصنیف کے تھے ان کی شہرت یہاں مھی پیچی تھی۔ جن

سوالوں کی تحقیق میں لوگ مہینوں لگا دیتے ہیں اعلیٰ حضرِت نے دنوں میں تحریر کردیے تھے اور وہ بھی ایسے مدلل کہ مخالفین لاجواب ہونے کے سوا کھے نہ کر سکے۔

عربوں کو پیجمی حیرت ہوتی تھی کہ ایک ہندی نژاد کو عربی پرایباعبور کیونکر ہے۔ جب ایسے جیدعالم عاشق رسول اور یکآئے روزگارمصنف کو اہل مدینہ نے ایے ورمیان و یکھا تو بروانہ وار نار ہونے لگے۔ مج سے عشا تبک علمائے كرام كالبجوم ربتا يخصوصاً مولا ناسيد محدمغر بي جوييخ الدلائل كبلات من ان ك الطاف كى تو حد بى تبين سى \_ كمال مبریانی سے اعلی حضرت کو جب خطاب کرتے " یاسیدی" فرماتے۔ اعلی حضرت شرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا۔" معرات سیدتو آپ ہیں" (بیفقیرتو سلآ پھان

'واللُّدتم سيد ہو۔''حضرت مولا نانے فر مايا۔ میں سیدوں کا غلام ہوں۔" اعلیٰ حضرت نے

" يول بھي تو سيد مو يئے-" مولا نا سيدمحر سعيد مغربي نے فرمایا۔'' نبی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا ہے۔ توم کا

غلام آزادشدہ ای قوم ہے ہے۔'' اہم ترین علانے آپ کے رسائل 'حسام الحرین اور والدولة المكيه" برتقريظات كهرآب كوخراج تحسين چيش كيا\_رسائل كيفليس علاء كى أجمول كاسرمه بنا\_

علاء اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سال ہا سال سے سركار مين مقيم بين - اطراف واكناف علاء آتے بين، جوتیاں چھاتے ملے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں یو چھتا اور تمہارے پاس علماء کا بیہ بچوم ہے۔

اعلی حضرت خندہ پیشائی سے فرماتے ،میرے سرکار کا

ایخ کرم کا جب وہ صدقہ تکالتے ہیں ہم سوں کو یالتے ہیں اور ایسا یالتے ہیں رخصت کا وفت آگیا۔ قاظے کے اونٹ لوث آئے۔ پاپہ رکاب ہونے تک علماء کو اجازت نامے لکھ کر ربے۔ چکتے وقت حضرات مدینہ نے بیرون شمر دور تک مشابعت کی۔ اونٹ جدہ کے لیے کیے تھے۔ کرمی کا موسم آ گیا تھا۔ سر پرآ فاب اور یا وال کے بیچے کرم ریت یا پھر۔ جدہ بیج کر جہاز تیار ملا۔ سمبی کے مکٹ ک رہے تھے۔ مكث خريد \_ كئے اور اطميزان كے ساتھ جہاز ميں سوار ہو

مستے کہ اب جمبئ تک کا سفر آرام سے کث جائے گا۔ اس تصورے دل خوش تھا کہ جمیئ کے ساحل پراحباب استقبال کے لیے موجود ہوں سے لیکن میخواب اس وقت توث میا جب عدن چھنے کر اعلان ہوا کہ جہاز جمبی تبیں کراچی جائے گا۔ پہلے بیقصد کیا کہ جہاز ہے اتر جائیں اور جمبئ جانے والے جہاز میں سوار ہوجا تیں کیکن پھرا یے بھیڑے ہوئے

كه كراچي جانے ہي ميں عافيت جاني۔ جب کراچی مہنے تو جب من صرف دورو بے باقی تنے اور یہاں کسی سے تعارف مہیں تھا۔ اسباب کثیر اور یہاں محصول تک دینے کوئیس ۔دل سے یمی دعا کی کہ جن کے دیدار کو حمیا تھاوہی مدد کریں گے۔

ایک کورا آیا اور سامان کی جھان پیٹک کے بعد بارہ آنے کامحصول کہا۔ بارہ آنے کامحصول اس سامان کود میستے ہوئے بہت کم تھالیکن اس انگریز نے خود طے کیا تھا لہذا خوتی خوشی بارہ آنے محصول کے اوا کردیے۔ چند منٹ بعدوہ پھر والي آيا \_ صندوق وغيره ايك مرتبه پھر ديكھے اور پھر باز آنے کا کہد کر چلا گیا۔اب خود شک ہور ہاتھا کہ سامان زیادہ کین جب و میکتا تھا تو ہم محمول پر پہرے پڑ جاتے تھے۔ تیسری مرتبه پھروا کی آیا۔ سارا سامان ایک مرتبہ پھرانچی طرح دیکھا بھالا اور پھر ہارہ آنے کیے اور رسید دے کر چلا یا۔ مید دعا ہی کا اثر تھا کہ اس کی آتھوں پر پٹی بندھ گئ

اب صرف سوارو پیا باتی ره حمیا تھا۔ رویے محکوانے کے لیے بریلی تار بھیجا حمیالیکن وہاں بیتار مشکوک سمجماحیا كة ارجمين سے آنا جا ہے تھا كرا جى سے كيوں آيا۔ بہر حال رویے لگا گئے۔

آپ جمبی میں رونق افروز ہوئے تو ہر محص جا ہتا تھا اس پھول کووہ اسے باغ میں سجائے بعض احباب نے ضد کی اوراین ساتھا حمرآ بادلے گئے۔

آپ کے ساتھ خاندان کے جو دیگر افراد تھے انہیں واپس جميح ديا\_

مولانا شاہ عبدالسلام تشریف لائے اور دیرینہ نیاز مندوں کی وجہ سے جبل پور میں رونق افروزی کی دعوت دی کیکن آب اس وقت تشریف نہیں لے جاسکتے تھے معذرت

کرلی۔ ''ابھی تو سرکار اجیر مقدس کی حاضری کا شرف '' ابھی تو سرکار اجیر مقدس کی حاضری کا شرف حاصل كرنا ہے۔ آيندہ موقع تكال كرضرور آنے كى كوشش

مابىنا مەسرگز شت

ای وفت اسمیشن ماسٹر ہے معلوم ہوا کہ کسی اسمیشن پر گاڑی کا پہیا پیڑی ہے اتر گیا ہے جس کے باعث لائن خراب ہوگئی ہے۔اب عقریب روانہ ہونے والی ہے۔اس وقت دن کے دس نج رہے تھے۔اعلیٰ حضرت کے تمام کام نمٹ چکے تھے۔

قاری چلی اور مختلف اسٹیشنوں سے گزری تو ایک اور منظر قابل دید تھا۔ لوگوں کو نامعلوم کیے معلوم ہو گیا تھا کہ حضور اس گاڑی سے جبل بور جارہ ہیں۔ گاڑی جس اسٹیشن پررکتی تھی عوام کی کثر ت آپ کی منتظر تھی۔ شاذ و نادر ہی کوئی اسٹیشن ایسا ہوگا جس پر لوگ آپ کے مرید نہوئے ہوں۔ جس اسٹیشن پرگاڑی کم رکتی لوگ چلتی گاڑی کے پیچیے ہوں۔ جس اسٹیشن پرگاڑی کم رکتی لوگ چلتی گاڑی کے پیچیے ہوں۔ جس اسٹیشن پرگاڑی کم رکتی لوگ چلتی گاڑی کے پیچیے ہوں۔ جس اسٹیشن پرگاڑی کم رکتی لوگ چلتی گاڑی کے پیچیے ہوں۔ جس اسٹیشن پرگاڑی کم رکتی لوگ چلتی گاڑی کے پیچیے فرات کو بھاگتے جاتے۔ ''حضور جمیں مرید کر لیچے۔' آپ فرات کو فرات کو اسٹیشن کی خوات کی خلائی میں آپ حضرات کو قداری ''

گاڑی رات بحرچلتی رہی۔ سحر کی سپیدی نمودار ہوئی تو گاڑی ایک چھوٹے اسٹیشن پر رکی۔ یہاں ٹرین صرف دو منٹ کے لیے تھہرتی تھی۔ لوک فریضہ فجرادا کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر اثر گئے۔ صف بندی ہوگئی۔ اعلیٰ حضرت نے امامت فرمائی اور دیرتک وفا کف پڑھتے رہے۔

اسٹیشن ماسٹر نے بیدد کیھ کرگاڑی کھڑی رکھی۔ دومنٹ تھہر نے والی گاڑی نصف گھنٹائھہری رہی۔

جبل پور کے انجیشن کا منظر دید تی تھا۔ جس طرف نظر پڑتی تھی آ دی ہی آ دی نظر آتے تھے۔ گاڑی پہنچتے ہی نعر ہ تنجبیر کے نعروں سے انٹیشن کونج اٹھا۔

بڑی مشکل سے سینڈ کلاس کے سامنے ہے ہجوم کو ہٹایا گیا۔اس قدرگل ریزی ہوئی کہ پھول کی پتیوں سے زمین حمد سینی

اسٹیشن کے باہر کٹرت سے سواریاں لگادی گئی تھیں۔ ایک بہترین موٹر ہار پھولوں سے بھی ہوئی اعلیٰ حضرت کے لیے تھی۔

'بيەمرىنىدېلندىلاجس كول گيا۔''

سواری خلی تو دوسری سواریوں کی قطار نے جلوس کی شکل اختیار کرلی۔ بیجلوس ایک میل سے کسی طرح کم نہ ہو گا۔ جگہ جگہ درواز سے بنائے مجلے بتھے جن پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ '' السلام علیکم یا امام اہل سنت'' کسی پر تحریر '' السلام علیکم یا امام اہل سنت'' کسی پر تحریر '' السلام علیکم یا مجدد ما قاصاضرہ'' یور پین اوران کی میمیں اور بیجا ہے بنگلوں سے باہرنگل آئے تھے۔مستورات چھتوں بیجا ہے بنگلوں سے باہرنگل آئے تھے۔مستورات چھتوں

یموقع جلد آسیا۔اعلیٰ حضرت سفر سے بہت تھبراتے
سے لیکن دعوت نامہ آیا تو انکار نہ کر سکے۔مولا ناعبدالسلام
نے اپنے صاحبزادے کے ہاتھ خط بھیجا اور حضور کوان کا
وعدہ یاد دلایا۔ اعلیٰ حضرت نے خط کو بہ غور پڑھا اور
صاحبزادے سے فرمایا۔''مولا نا کے بے حد کلمات تواضع
نے کوئی پہلوعذر کا چھوڑا ہی نہیں۔اگر بالفرض کسی کے لیوں
پر بھی دم ہووہ بھی انکار نہیں کرسکتا۔ان کلمات کوئ کر بہی
کے گا کہ میں حاضر ہوں۔'' وعدہ فرما لیا اور سفر کی تیاری

آپ کے ساتھ چند افراد کو جانا تھا۔ ان سب کے لیے علی الصباح روانہ ہونے والے پنجاب میل میں سیکنڈ کلاس کا ڈبدریزروکرالیا۔

سب نے مطے کیا کہ منے چار ہے اشیش پہنچا جائے۔
اعلیٰ حضرت کو آئے میں کے دیر ہوگئی۔ نماز کا وقت قریب
قارآتے ہی فرمایا۔ ''مصلی بچھائے۔ میں نماز پڑھوںگا۔''
مناز سے منسور پنجاب میل روانہ ہونے کو ہے۔''نماز سے
پہلے کیسے جاسکتی ہے۔'' آپ نے فرمایا اور نیت با ندھ لی۔
انجن نے سینی دی تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ کچھ
لوگ ڈب میں بیٹھ گئے اور کچھ اعلیٰ حضرت کے قریب
لوگ ڈب میں بیٹھ گئے اور کچھ اعلیٰ حضرت کے قریب
کھڑے دے کہ جیسے ہی آپ نماز ختم کریں انہیں لے کر
ڈب میں جایا جائے۔

اعلی حضرت کوذراجی اضطراب نہیں تھا۔ ای خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اوا کی جوآپ کی عادت تھی بلکہ وہ وظیفہ بھی پڑھا جو نماز نجر کے بعد پڑھتے تھے۔ انجن وسل و دے چکا تھا لیکن گاڑی تھی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔

'' حضورگاڑی مچھوٹے والی ہے تشریف لے چلیں۔''
'' اچھاچلے۔''آپ نے کہا اورگاڑی میں بیٹے گئے۔
عوام جلد جلد دست بوی کرنے گئے اور ای وقت
سلسلہ بیعت شروع ہو گیا اور گروہ کے گروہ مرید ہونے
گئے۔ یہاں تک کہ آفاب خوب بلند ہو گیا۔گاڑی اب بھی
نہیں چلی تھی۔ بعض لوگوں نے اسٹیشن ماسٹر سے جا کرسبب
دریافت کیا۔معلوم ہوا کہ لائن صاف نہیں ہے۔
دریافت کیا۔معلوم ہوا کہ لائن صاف نہیں ہے۔

''برہان میاں کہاں ہیں جو کہہ رہے تھے گاڑی چھوشنے والی ہے۔''غرض گاڑی بدستور کھڑی ہے اور لوگ جوق درجوق آرہے ہیں اور مرید ہورہے ہیں۔

ملېنامهسرگزشت 2017 [50] ملېنامهسرگزشت

ے نظارہ کررہی تھیں۔ وکا ندارا پی دکا نول سے نیجے اتر کر یرے جمائے اس شاندارجلوں کود کیھرہے تھے۔

بیجلوس کی محصفے کی مسافت کے بعد مولا نا عبد السلام جبل پوری کے کاشانہ اقدیں پہنچا۔ مکان کی زیب وزینت بھی قابل دید تھی۔ترکی قالین بچھائے گئے تھے۔درو دیوار میں قیمت کیڑوں سے سجادیے گئے تھے۔

اعلى حضرت كے تشريف ركھنے پرنعت خوائي كاسلسله

منين باغتاجس سمت وه ذيشان حميا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان کیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان عمیا میرے مولی مرے آقا ترے قربان کیا ول ہے وہ ول جو تری یاد سے معمور رہا سرے وہ سر جو ترے قدموں یہ قربان عمیا جان و دل هوش و خرد سب تو مدينه پنج تم حبين جلتے رضا سارا تو سامان محميا

صدقے میں ترے باغ تو کیالائے ہیں بن پھول اس عنیة دل كو مجلى تو ايما موكه بن جول والله جو ل جائے مرے کل کا پینا ما تھے نہ بھی عطر نہ پھر جاہے دلہن پھول دل بسته و خول محشته نه خوشبو نه لطافت کیوں عنچہ کہوں ہے مرے آقا کا دہن چھول ول اپنا مجمی شیدائی ہے اس باخن یا کا اتنا بھی مہنویہ نہ اے چرخ کہن پھول کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہرہ ہے کی جس میں حسین اور حسن چول

اعلیٰ حضرت کو ایک ایسے مکان میں تھہرایا حمیا تھا جو مجد کے قریب تھا۔ پانچوں وفت کی نماز آپ ای مجد میں ادا فرماتے تھے جواوقات نماز کے نہیں تھے ان میں تحریری کام کیا کرتے تھے جوآپ کی غذائے روحی تھی۔ تمع جلے اور يروانے نه مول \_اعلى حضرت كميل موجود مول اورمشا قان ملاقات نہ ہوں۔ اس کثرت سے لوگ آرے تھے کہ ملا قات کا وقت مقرر کرنایژا۔

عصر اورمغرب کے درمیان اعلیٰ حضرت تحریری کام نہیں کیا کرتے تھے کہ بینائی پر اثر پڑتا ہے لہذا میز بانوں نے طے کیا کہ بعد تماز عصر آپ کوشیرے یا ہر بخرص تفری

مابسنامه سرگز شت 51

لے جایا کریں گے۔ ایک روز طے ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو بچھے قدرتی مناظر دکھانے جاہئیں چنانچہ پھیرا کھاٹ جے دھوا دھار بھی کہتے تنصطى الصباح چلنا تجويز موار موثر وغيره أصحيح اور اعلى حضرت قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ابھی دھواں دھار کا مقام یا مج چیمیل تھا کہ ایس آواز سنائی دی جیسے بڑے زور ے ریل گاڑی آرہی ہو۔معلوم ہوا کہ بیر بل کی آوازمبیں ہے بلکہ دھوایں دھار کی آواز ہے جودم بددم اور زیادہ مہیب ہونی جارہی تھی۔قریب دو پہروہ مقام آگیا جہاں ایک بنگلے میں حضور کومع ہمراہیان تھبرایا جاتا تھا۔ قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی باور کی وغیرہ چھنچ کئے

تصلبذا كهانا تيارتها\_ دسترخوان بجها ديا حميا\_

کھانے کے بعداعلی حضرت نے قدرے آ رام کیا۔ اب دھوال وھار چلنے کی رائے قرار یائی۔ اعلیٰ حضرت کے آ رام وسہولت کی خاطر ایک ڈولی بنا کر آپ کو اس میں بھا دیا گیا اور دھواں دھار کی طرف علے۔ چھودور و بنجنے کے بعد دریائے نریدا بہتا نظر آیا جس کا نصف یا ا ایباتھا کہ پہاڑ کے پھرجس پر بہاؤ تھا قریب قریب انجرے ہوئے تھے جس پراوک یاؤں رکھتے ہوئے ڈولی کے ساتھ ساتھ بے تکلف چلے گئے۔ اب آ کے پھر غائب ہو گئے تھے بلك يانى عى يانى نظر آر ما تقا- بيريانى كى سوفت فيح ايك پہاڑی کے درے میں کرر ہاتھا اور کرنے کے بعد دھوتنی کی شکل میں اٹھ رہا تھا۔ای لیے بید حوال دھار کہلاتا تھا۔ یہاں سے واپس آ کرسب لوگوں نے ڈاک بنگلے میں آرام کیااور پھرنماز ظہر ہوئی۔

اس کے بعد وہیں ایک بہاڑی برجانے کا اتفاق ہوا جس پر چڑھنے کے لیے پھر کی یا کچ سوسٹر ھیاں تھیں۔اس مقام كا تام چونسير چكني تقاريهان وه بت محفوظ تصحبهين اورتگ زیب عالمکیرنے تو ڑا تھا۔ یہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پرید ہدایت لکسی ہوئی تھی کہ کوئی ان بتوں کی مرمت نہ كرے\_اعلى حضرت نے اس بورڈ كو پڑھا اور فر مايا۔ "جن کی عالمگیرنے مرمت کی ہوان کی مرمت کون

کرسکتاہے۔'' اوپرکھاٹی میں جا کردیکھا تو پچ میں ایک مندرتھا اور باہر کھی متدگر کہ کی سالمنہیں تھا۔ احاطے میں بوے بوے بت رکھے تھے مرکوئی سالم نبیں تھا۔ نمازعصر يبيل ادا ہوئی۔ نماز کے بعدسب لوگ مشتی سے سوار ہوتے اور اس بڑی وڑے میں جس کے دونوں جانب سنگ مر مرکی سریہ فلک چنانیں کمڑی تھیں۔ یہ چٹا میں اس لیے قابل دید تھیں کی جگہ کوئی چٹان اس طرح ترشي موئي تحي كه جائد كي شكل اختيار كركي تحي -إيك جكه بهاژ ر بالكل ايها معلوم موتا تها جيسے كوئى سياه فام محص ير مندسر سفید کرتہ بہنے کنارے پر بیٹھا ہے۔اعلی حضرت نے کھےدر كے سفر كے بعد فرمايا۔"اب سے پہلے تقريباً بارہ سال ہوئے میں نے اس درے میں ایک فقیر کود یکھا تھا۔اس کی جمونير ي بھي يہيں کہيں تھي۔''

مشتی آ مے برحی۔ دور سے دیکھا کہ جھونپروی کے آثار یائے جاتے ہیں۔ فقیر کا نام ونیثان مہیں تھا اور وہیں دیکھا یانی پر دور تک سیاہ کائی ی جی تھی۔ ملاحوں نے فورا تی روکی اور تھیرا کر کہا۔کوئی بیڑی پینے کے لیے دیا سلائی نہ جلا ئے۔ بیکائی میں ہے شہد کی کھیاں یائی لی رہی ہیں خریت گزری کدا مجی تحتی کورفارے یانی کی اہروہاں تک سیجنے نہ یائی تھی۔ ملاحوں نے کشتی کارخ موڑ ااور کھاٹ پر

" بیر حضور کے قدموں کی برکت تھی کہ سلامتی کے ساتھوالی آ گئے ور نہایک بھی نہ بچتا اگر وہ خبر دار ہوکر پلیٹ جاتس-'ملاحولنے کہا۔

سب نے مغرب کی نماز پڑھی اور شمر کو والی

جبل پور میں اعلیٰ حضرے کا قیام اٹھا میں دن رہااور مسلسل دعوتوں كاسلسلەجارى رہا-

بیا تھا تیں دن جبل بوروالوں کے لیے ہرروزعیداور ہرشب شب برأت کی مثال تھی لیکن کب تک\_جبل پور والے جاہجے تو یمی تھے کہ آپ مزید قیام فرما میں کیلن اعلیٰ حفرت کے مشاعل دیدیہ میں بہت فرق آ گیا تھا۔ تصنیفات كالمتغل يهال بھى جارى تقاليكن بريلى جيسى يكسونى كہاں تھى\_ بیفرصت زائرین کے ججوم اور بیعت ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ناپید می ۔ آپ نے بریلی واپسی کا ارادہ کرلیا۔ بالآخروه رات آخی جس کی صبح آپ کوروانه ہونا تھا۔ اہالیان جبل پور پر ادامی جھائی ہوئی تھی۔ آٹھوں میں آنسو تھے۔ رات بی کو اسمیشن آ محے تھے۔ یہاں بھی لوگ برابر آتے رے اور بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ صبح کوتقریا آٹھ بج گاڑی روانہ ہوئی۔

منتهائے نظرتک پلیث فارم پرحسرت بحری نگاہیں ٹرین کا تعاقب کررہی تھیں۔

☆.....☆ اعلى حضرت صرف زبردست عالم حبيس تنع بلكه ولي كالل بھى تھے جس كے آثار بجين اور جواتى بى ميس طاہر

اعلی حضرت کی زندگی میر بتانے کے لیے کافی تھی کہ آب مادر زاد ولی ہیں۔ آپ عالم بے بدل بھی تھے اور شریعت کے پابند بھی۔ ایک ایک لمحد سنت رسول معبول کی پروی میں گزرتا تھا۔سینہ مبارک عشق رسول سے مبارک

تھا۔ بیعت ہوئے تو مادرزاد ولی کامل کے ہاتھ پر۔ آپ كومركار بغداد غوث ياك كى ذات بابركات ہے ہے بناہ عشق تھا۔ ای نسبت غلامی کا بیجہ تھا کہ آپ ہر مشكل مسغوث ياك بى كويكارا كرتے۔ايك جگه خودلكها۔ ''ميري عمر كالتيسوال سال تفاكه حضرت محبوب الهي کی درگاہ میں حاضر ہوا۔احاطے میں مزامیر کا شور مجا ہوا تھا۔ طبیعت منتشر ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا۔حضور! میں آپ كے دربار ميں حاضر ہوا ہول۔ اس شور وشغب سے مجھے نجات کے۔ پہلا قدم روضہ مبارک رکھا تو معلوم ہوا سب ا یک دم حیب ہو گئے۔ میں سمجھا کہ واقعی سب لوگ خاموش ہو گئے۔ مزارشریف سے یا ہر ٹکلاتو پھر د بی شور وغل تھا۔ پھر ا ندر قدم رکھا پھر وہی خاموتی ۔معلوم ہوا پیسے حضرت کی كرامت ہے۔ يد ملى كرامت و مكي كر مدد مانكى جانى۔ بجائے حصرت محبوب الی کے نام مبارک کے " یا عواہ"

زبان سے نکلا۔ قلبی وابنتگی اور تعلق خاطر ہی کا فیض تھا کہ بارگاہ غوث اعظم کی روحانی برکتیں آپ کے سر پر ہمیشہ سامیطان ر ہیں۔انعام واکرام قادریت کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ آپ كوباركاه غوث اعظم سے" نائب غوث الاعظم في البند" كا عظيم اعز از بخشا گيا۔

آپ کے ولی ہونے کی شہادتیں اولیائے کرام و مجازیب کی قدرافزائی ہے بھی ملتی ہیں۔

مولا نا شاہ فضل رحمٰن کنج مرادآ بادی نے آپ کود میصتے ى فرمايا تھا۔" مجھے آپ ميں نور ہي نور نظر آتا" اس وفت آپ کی عمر ہیں سال سے زیادہ نہیں تھی۔

حاجی سید وارث علی شاہ نہایت یائے کے بزرگ تھے۔ انہوں نے آپ کود کھتے ہی مریدین سے فرمایا تھا۔ "مولا نااعلیٰ حضرت آ گئے۔"

میال شیرمحر شرقیور صاحب کرامت بزرگ تھے۔

ماسنامه سرگزشت

wwwpalksociety.com

جب اعلی حفرت سے ملاقات کے بعد شرقبور والی پنچ تو مریدین نے پوچھا۔ ''حضور! آپ نے وہاں کیاد یکھا؟'' تو حضرت کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے گئے۔ ''کیا بتاؤں کیا دیکھا۔ ارب بید یکھا کہ ایک پردہ ہاں کے بیچھے سے تاجدار مدینہ شہنشاہ دو عالم بتاتے ہیں اور مولا تا احمد ضابو لتے ہیں۔''

حیپ شاہ میاں پہلی بھیت کے مشہور ومعروف بزرگ تے کئی ہے بات چیت نہیں کرتے تھے اس کیے چپ شاہ میاں کہلاتے تھے۔ جامن کے درخت کے نیچے بر ہنہ جذب كى عالت من يزيد حرج تف\_ايك روزخلاف معمول بلند آواز میں فرمانے لگے۔ ''کوئی ہے۔ کوئی ہے۔ کوئی ہے۔'' آوازین کرایک محض ان کے پاس پہنچااس نے کہا۔"میاں كيا ہے۔" فرمايا۔" ميں ير بند بول -ستر كھلا بوا ہے۔ايك مردح آربا ہے۔ کوئی کیڑالاؤ کہ میں اپنا سے چھیاؤں۔ اس مخص نے مبل لا کردے دیا۔آپ نے اس مبل کواوڑ جالیا اور کھڑے ہو گئے جیے کی کا انظار ہو۔اتنے میں ایک یالکی آئی جس میں سے اعلی حضرت تشریف لارہے تھے۔ یالکی جب قریب آئی تو اعلیٰ حصرت نے فر مایا۔ ' یا لکی روک دو۔ ولی اللہ کی خوشبو آرہی ہے۔ ' یا کلی رکی ۔ اعلی حصرت یا کلی ے اتر کر جیب شاہ میاں کی طرف علے اور جیب شاہ میاں اعلیٰ حضرت کی طرف دوڑے اور لیٹ مجے۔ دونوں کے ورمیان راز و نیاز کی باتیس مونے لکیس ولی نے ولی کو پیچان لياتھا\_كياباتيں ہوئيں كوئى نة مجما\_

ولی را ولی شناسم کے ہزاروں واقعات آپ کو پیش آئے۔کسی نے تاج الفتہار کے لقب سے یاد کیا کسی نے سراج العلمالکھا۔کسی نے مجدد کہا۔

اولیائے حق ہے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی الی نادر الوجود و تعجب خیز چیز صادر ہوجائے جو عام طور پر عاد تانہیں ہوا کرتی اس کو'' کرامت'' کہتے ہیں۔ کرامت بھی ولایت کی طرح ذہبی یعنی محض اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور وہ جوکب سے حاصل ہو محض مداری کا تماشا ہے۔

تماشاہ۔ اولیائے کرام کو اللہ عزوجل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں۔ ریمنزات نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیح نائب ہیں۔ان کو اختیار ولنسرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں

کے ہیں۔

علوم غیبیان پر منکشف ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سوں کو قیامت تک جو مجھ ہونے والا ہے سب کاعلم ہے گریہ منصب حضور اقدی کے واسطے وعطا سے ہوتا ہے۔ بے وساطت رسول کوئی غیرنی کی غیب پرمطلع نہیں ہوسکا۔ مردہ زندہ کرنا ، بیار کوشفا وینا ، شرق سے مغرب تک

مردہ زندہ کرنا ، بیار کوشفاد بنا ، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جاتا غرض تمام خوارق عادات اولیا ، سے ممکن ہیں سوااس مجز ہے کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ٹابت ہو چکی ہے جیسے قرآن مجید کے مشل کوئی صورت لے آنا۔ (بہار شریعت جلداؤل) بنیا دی طور پر کرا مات کی دو تشمیں ہیں۔

گرامات محسوسه-کرامات معنوبیه-

فاوی رضویه ی عبادت بہے۔
''لیفین جان اللہ تیری مدد کرے کہ کرامت تی سجانہ
کے نام'' بر' (احسان کرنے والا) کی بارگاہ ہے آئی ہے لہٰڈا
اسے صرف نیکو کار ہی یاتے ہیں اور وہ (کرامات) دو تم کی
ہیں ''محسوں ظاہری'' اور' معقول معنوی''۔

عوام صرف کرامت محسوسہ کو جانے ہیں جیسے کوئی دل کی بات بتا دینا، گزشتہ وآیندہ کی خبر دینا، پائی پر چلنا، ہوا پر اڑنا، آنکھوں سے حجب جانا دغیرہ۔

کرامات معنویہ کو صرف خواص بیچانے ہیں، وہ بیے ہے کہاہے نفس برآ داب شرعیہ کی حفاظت رکھے۔

ہے داہے کہ اواب سرجہاں ماسان کہ آپ کرامات

اعلی حضرت کی حیات طیبہ بتاتی ہے کہ آپ کرامات

کی ان دونوں قسموں کے عامل تھے۔ شریعت برعمل و
استقامت آپ کی زندگی کا جزولا یفک تھا۔ آپ کا اشخے والا

ہرقدم شریعت کے عین مطابق تھا لیکن کرامات محسوسہ یا

کرامات ظاہری بھی آپ کی ذات سے بار ما ظہور میں
آپ کی ذات سے بار ما ظہور میں
آپ کس۔

مولا نامحمہ امجد علی اعظمی اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ ہم اعلی حضرت مدیث لے رہے تھے کہ خلاف عادت آپ وہاں سے اٹھے اور پیدرہ منث کے بعد قدر کے متفکر پریٹان واپس آئے۔اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھ مع آسین تر ( کیلے ) تھے۔ مجھے تھم ہوا کہ ختک کرنہ لے آئے۔ میں نے حاضر کیا،حضور نے بہنا کہ ختک کرنہ لے آئے۔ میں نے حاضر کیا،حضور نے بہنا

اور پر دری مدیث و یخ کی۔ ع

53

مابىنامەسرگزشت

كبنے لگے۔'' حضور! واقعی دین اسلام ہجاہے۔'' ايك مرتبها يك فقيراعلى حضرت كي مجد مين مقيم موااور کی بات پر ناراض موکراس قدر غصے میں آیا، کہنے لگا۔ " میں سودا کری محلے کوالٹ دو**ں گا۔**"

اعلیٰ حضرت نے بین کرا پنا جوتا اس کی طرف پھینکا۔ جوتا اس کی طرف الٹا کرا۔ فرمایا۔ '' پہلے اس کوسیدھا کریں تب سودا كرى محلے كواليے كا-"

فقيرنے لا كھزورلگا يا محرسيدھانە كرسكا\_

حضرت نے جوتا پہن لیا اور مکان تشریف لے مجے۔ و ه فقیر سخت نا دم ہوا اور در دولت برآیا۔اعلیٰ حضرت کومعلوم ہواتو خودال فقیرے لیے کھا ٹالائے۔

اعلی حضرت بر ملی شریف جانے کے لیے پیلی بھیت کے استیشن پرتشریف لے محتے۔ٹرین تیار می نکٹ وغیرہ لے لیے گئے۔اعلیٰ حضرت نے اشاد فرمایا، نمازمفرب پڑھ لی جائے۔ کسی صاحب نے کہاٹرین چھوٹ جائے گی۔ آپ نے ارشادفر مایا اگرٹرین جاتی ہے تو جائے اب تو پہلے نماز ہی پڑھیں گے اور انشاء اللہ فقیر کے بغیرٹرین ہیں جائے گی۔

ادھراعلیٰ حضرت نے نماز شروع کی ادھرٹرین چھوٹ محتی - سلام پھیرا تو ٹرین کا دور دور تک پتانہیں تھا۔ سنیں وغیرہ پڑھیں کھروطا کف پڑھنا شروع کردیے۔ چندمنٹ کے بعد ویکھا کہ ایک جم عفیر کے ساتھ ریلوے کے ملاز مین اعلی حضرت کی طرف چلے آرہے ہیں۔

جب قریب آئے تو خدام نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ چیش آیا تو بتایا کہ ٹرین مل پرجا کررک کی ہے۔اب نہ آ کے بڑھتی ہےنہ بیجیے ہتی ہے۔راستہ بھی بند ہو چکا ہے اور دونوں طرف ٹریفک بھی رک گیا۔ ایجن میں کوئی خرابی بھی

" پھر ہم کیا کریں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟" خدام

و الوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہریلی کے ایک بہت بڑے بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیٹرین روک دی

اعلیٰ حضرت کو جلال آھیا۔ فرمایا۔" اگر کسی میں طافت ہے تو ٹرین لے جا کر دکھائے۔ٹرین فقیرنے نہیں روكي بلكه فقيرجس اللدكي نمازيز هدبا تفااس واحده لاشريك

نے روکی ہے۔'' افسران اعلیٰ نے اعلیٰ حضرت کے پاؤں پکڑ لیے اور جنوري 2017ع جنوري 2017ع

ال واقع کے گیارہ دن بعد کھے لوگ کھے تھا نف کے کرآئے۔ جب وہ لوگ واپس جانے لکے تو میں نے ان ے ان کا حال یو چھا کہ کہاں مکان ہے۔ اس وقت کہاں ت تشریف لائے اور کیے آنا ہوا۔

ان لوگوں نے اپناواقعہ بیان کیا کہ ہم فلاں تاریج کو ستی میں سوار ہوئے۔ ہوا تیز چلنے لکی اور موجیس زیادہ ہونے لکیں۔ یہاں تک کہ تنتی الث جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے توسل کیا اور نذر مائی۔کیاد عصتے ہیں کہ ایک محص کتنی کے مزدیک آیا اور اس کا کنارہ پکڑ کر كنارك يرينجاديا تو اعلى حصرت كى يركت سے الله تعالى نے ہم لوگوں کو بچالیا۔ اب وہی نذر پوری کرنے اور اعلیٰ حفرت کی زیارت کوآئے تھے۔

بیملی کرامت ہے۔اعلی حضرت کوالقا ہوا کہ کہیں مشتی ڈ وب رہی ہے۔ یہ بھی گرامت ہے کہ زمین لیٹ کئی اور آپ ای جلدی و بال چہنے بھی کئے اور واپس بھی آ گئے۔ ایک مرتبدد وانگریز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے

اورآپ سے گفت وشنید میں مشغول ہو گئے اور آپ سے استفسار کرنے لگے کہ پیمبراسلام نے فرمایا۔"میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیٹیروں کی طرح ہیں۔آپ بھی اس کے قائل ہیں۔"

" کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ بی اسرائیل کے پیمبر تو جانوروں کی بولیاں تک سجھتے تھے۔ آپ پیمبر اسلام کی امت کے عالم ہیں۔ کیا آپ میں التی کوئی

آب بہت ٹالتے رہے انکسار کا مظاہرہ کرتے رہے کیکن وہ اصرار کرتے رہے، ای قت دو کوئیں دور ہے ہوا میں اڑتی چلی آرہی تھیں۔ ایک آ کے تھی ایک پیچھے۔ جب وہ کو کیس قریب آئیں حضرت نے فر مایا۔

" الکی پچیلی سے کہدرہی ہےجلدی کرو، اند حیرا ہور ہا ہے۔ چھلی کہدرہی ہے میرے یاؤں میں کانٹا چھے گیا ہے اس کی تکلیف سے ہی زیادہ تیز نہیں اڑسکتی۔

ان فرنگیوں کے یاس بندوق تھی۔ان میں سے ایک نے نشانہ باندھا اور پچھٹی کونج زمین پر گر کر تڑے گی۔ انہوں نے ویکھا کہواقعی کوئے کے بائیں یاؤں میں کا نٹا چیھا

ہواہے۔ آپ کی بیرکرامت دیکھ کر دونوں مسلمان ہو گئے اور

ماہنامسرگزشت

عرض کیا۔" ہماری غلطی معافیہ کی جائے۔ہمیں آپ کے بغيرگارى جلائى بى سيس جا يے كى-

"ای الله عزوجل نے جایا تو ٹرین چلے گی۔اس کو والين التيكن لا ما جائے۔''

إرائيور وغيره محية \_ دوباره ثرين كوآ مح جلانا جام مبیں چلی۔ جب چھے واپس کیا تو چل پڑی۔ آخر کارگاڑی استیکن پر واپس آئی۔آپ اس میں سوار ہوئے۔تب جا کر ٹرین پر ملی جانے کے کیےروانہ ہوئی۔

اعلى معرت ايسه ولى كالل يتع كرآب في ايكتبيس كى مرتبه صاحبان مزارات سے تفتگو بھی كى ۔ مُر دول سے کلام کرنا کرامت جیس تو اور کیا ہے۔

اعلیٰ حضرت مندوستان کے ایک مقام میسلیور میں مولا ناعر فان على كے تھر مقیم تھے۔ايك روز فر مايا۔" كيااس المتن ميں کسی ولی الله کا مزارشریف ہے؟ " صاحب خانہ نے لاعلمی کا اظہار کیا۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔'' مجھے تو ولی اللہ كى خوشبوآرى ب\_ من ان كمزار يرفاتحد يرصف جاؤل گا۔''صاحب خانہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔''بہتی سے یا ہرجنگل میں ایک قبر ہے تو سی۔ ایک کو تقری ہے۔ اس کے اندر وہ قبر ہے۔ فرمایا چلیے ۔ اعلیٰ حضرت اس مکمنام مزار پر تشریف لے محے اور اس جارد بواری کے اندر جا کر دروازہ بند کرلیا اور تقریباً پون کھنے تک اندر بی رہے۔

سيكرول كالمجمع تفا\_عيني شامدون كالخصوصا مولانا عرفان علی کابیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کو یا دولوگ آپس میں گفتگو کررہے ہیں۔ ان اوقات میں ایک ولی نے دوسرے ولی سے ملاقات کی۔ کیا کیاراز و نیاز کی تفتیکو ہوئی کسی کومعلوم جیس ۔ ہاں جب آپ باہر آئے تو چہرے پر جلال روشن تھا۔ بارعب آ واز میں فر مایا۔

''مبسلور والو! تم اب تك تاريكي مي*ن تنق* بيالله تعالی کے زیردست ولی اللہ ہیں۔ عازیانِ اسلام سے ہیں۔ سروردی سلیلے کے ہیں۔قبیلہ انسارے ہیں۔ غازی کمال شاہ ان کا نام ہے۔انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔تم لوگوں کا فرض ہے کہانی سے کسب فیض کرتے رہوا دران کے مزار کو

اعلى حضرت كاليفر ماناتها كهاى وفت لوكول كاجوم مو اليا\_آب كى باركاه سے لوگ فيض ياب ہونے لكے۔ وہ ا جاڑ جنگل تھوڑ ہے ہی دنوں میں صحن گلز اربن گیا۔ اعلیٰ حصرت ایک مرتبه پیلی بھیت تشریف کے گئے

مابىنامەسرگزشت

اور حضرت مولانا شاہ وصی احمر محدث سورتی کے دولت خانہ يرقيام فرمايا\_

اعلی حضرت نے حضرت محدث سورتی سے فر مایا۔ " جمیں بشارت ہوئی ہے کہ شاہ کلیم اللہ کے مزار پر جانا ہے۔وہ ہم سے فرماتے ہیں کہ جارے مقبرے پرتشریف

''ان کے مزار پر ایک اژ دھار ہتا ہے۔ کسی کوقریب جانے کی ہمت بیس ہوتی۔دور سے فاتحہ پڑھ کر ملے آتے

"آپ مجھے وہاں تو لے چلیے ۔" اعلیٰ حضرت کے ہمراہ محدث سورتی و دیکر طلبہ مزار شریف پرتشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچاتو دیکھنے میں آیا کہ مزار اقدس کے کواڑ کھلے ہیں اور چوکھٹ کے چ میں ایک اڑ دھالیٹا ہوا ہے۔اعلیٰ حضرت اسلیے آھے بڑھے۔ مزار کے قریب پہنچے تو وہ اژ دھا اندر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت مجمی اندرتشریف کے محتے

حضرت محدث سورتی اندر جانا جائے تھے کہ مزار شریف کے کواڑ خود بخو و بند ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت، ا ژر دھا اور صاحب مزار اندر ہیں۔ جولوگ باہر ہیں وہ بخت متفکر کہ ندجانے اعلیٰ حضرت پر کیا گزرے۔

دو تھنٹے بعد ریکا یک مزار اقدس کا دروازہ کھلا اور اعلیٰ حضرت ہشاش بشاش ہاہر تشریف لائے اور فرمایا۔''وہ ا ڑوھا نظر ہیں آئے گا۔ بیصاحب مزار نقشبندی سلسلے سے منسلک ہیں اور اس شہر پیلی بھیت کے سلطان الاولیاء ہیں '' اس وفت عجیب منظرتھا۔ نیز اعلیٰ حضرت نے فر مایا۔ صاحب مزارنے اس فقیر سے بالمشافہ ملاقات کی اور گفتگوفر مائی۔ جب سے بیواقعہ ہوا و ہاں اڑ دھا نظر مبیں آیا اور عام طور پرلوگ مزار شریف پرحاضری دیے گئے۔

ایک صاحب مولانا اعجاز علی خال کا بیان ہے کہ ميرے والدين مج كے عازم موتے والدہ صاحبہ اعلىٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو نتیں اورا جازت جا ہی۔

اعلیٰ حضرت نے فر مایا۔'' میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں۔'' پھر دوبارہ فر مایا۔'' میں سچ کہتا ہوں کہ میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں۔'' والدہ صاحبہ اس کے بعدنج يرروانه ہولئيں۔

نظيم شريف مين ايك شب والده صاحبة فل يزهر بي ل كه لوكول كا بجوم مو كيا اور ساتھ والے سب جدا مو

جنوری **2017**ء

55

کئے۔والدہ صاحبہ بہت تھبرائیں اور خیال کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں۔اب اورکون ساوفت آئے گاجس میں مدوفر مائیں ہے۔

لوگول كا جحوم اس قدرتها كهراسته لمنا دشوارتها\_اتنے میں جونظر پڑی تو ویکھا اعلی حضرت تشریف لے آئے ہیں اور عربی مس کھے کہدرہے ہیں۔ان کے آنے کی برکت می كه بھير كے باوجود راستال حميا اور والدہ صاحبہ بدآ ساني و ہاں سے چلی آئیں اور جب حرم شریف سے باہر آئیں تو والدصاحب بمي ل مئة اوراعلى حضرت غائب ہو محة بریلی آ کرعرض کیا تو اعلیٰ حصرت نے سکوت فر مایا۔

بہت سے بزرگوں کی الیمی روایات بھی منقول ہیں کہ وفت ان کے لیے محتصر ہو گیا یا رک گیا۔اعلیٰ حضرت ہے بھی اس طرح کی کرا مات مشہور ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔ یر ملی کے ایک بھی والے کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عصر کے بعد اعلیٰ حضرت نے مجھے بلایا۔ میری کھوڑی بالکل تھک تی تھی تمراعلی حضرت کے یا دفر مانے کے بعد مجھے کچھ عرض كرنے كى جرأت ند موتى اور حاضر بارگاه موكيا۔ اعلى حضرت نے سوار ہونے کے بعد فرمایا۔" چلو۔"

" حضور کہاں۔'' " پیلی بھیت والی س<sup>و</sup>ک پر؟"

بہلی کرامت تو یہ ہوئی کہ محوژی یکدے تروتازہ ہوگئ اور خوب دوڑنے لگی۔ دوسری کرامت بید دیسی کہ صرف ایک میل کی مسافت طے کی ہو گی کہ پیلی بھیت کی عمارتیں نظرا نے لکیں۔

اعلیٰ حضرت سیدھے آستانہ حضرت محمد شیر میاں پر تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا، کیے یاد کیا۔شاہ صاحب نے فرمایا۔" ابھی ابھی خیال ہوا کہمولا نا احمد رضا خان کی زبان سے نعت شریف سنتا جا ہے۔''

اعلى حضرت نے حضور عليه الصلوٰ ة والسلام كے فضائل بیان کیے۔اس کے بعد بریلی واپس تشریف لے آئے اور البحی مغرب کا وقت تهیں ہوا تھا۔ بریلی شریف آ کر نماز مغربادا کی۔

عصرے مغرب بہت کم وقت ہوتا ہے۔ یہ آپ کی كرامت ہے كمخفرونت من ايك محور اكا زى يردوسرے شہر تشریف کے اور واپس تشریف لائے۔ دوسری كرامت يد ب كداد حرحاجي شيرميان كول من خيال گزرا۔ادھراعلی حعزت کوخیر ہوگئی کہ جناب جاجی صاحب مابىنامەسرگزشت

محج حدیث میں یہ روایت حفرت الی مریرہ ہے

" بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہرمیدی پر ایسے مخص کو قائم کرے گا جو اس دین کو از سرنو زندہ کرے

زندہ کرنے کے معنی میہ ہیں کہ ان میں ایک صنف ما منعتیں الی یائی جائیں جن سے امت محدید کودینی فائدہ ہو جيسے تعليم ويدريس، وعظ، امر المعروف، نهي عن المتكر ، لو كوں ے مروبات کا وقع ،اال حق کی اعداد۔

مجتذك ليخاص اللبيت سے ہونے كى شرط ہيں کیکن پیر ضرور ہے کہ وہ سیح العقیدہ علوم وفنون کا جامع ، بے لوث حامی دین، محی پر بیز گار، شریعت وطریقت کے زیور ہے آراستہ خلاف شرع ہے دل برداشتہ۔ بیاجی ضروری ہے کہ جس صدی میں پیدا ہواس کے خاتمے اور اس صدی میں انقال کرے کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ صدی کے حتم ہوتے ہوتے علائے امت بھی حتم ہوجاتے ہیں۔ دینی باتیں منے لگتی ہیں۔ بد غدہبی اور بدعت ظاہر ہوئی ہے۔اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ (حیات اعلی حفرت) حضرت مولانا شاه عبدالعزيز كوتيرهوي صدى كامجد د کہا جاتا ہے اور چودھویں صدی کے مجدد احمد رضا خان يريلوى بي -اس كي كرآب كى ولادت 1240 صاورانقال 1340ھ میں ہوا۔ تیرجویں صدی کے 39 سال ایک مہینا 25 دن یا ہے جس میں حمایت دین ،اعانت سنت ایش جان و مال اورعلم وصل صرف فرمایا۔شہرت و مدح کی پروانہیں کی ، حق کہنے میں در مہیں لگائی۔ (حیات اعلیٰ حضرت)۔

تصنيف و تاليف مين ايبا وقت سرف كيا كهرسائل و مستقل تصنیفات 600 سے بالا ہو ئیں اور پچیاس علوم وفنو تی کوا حاطہ کرتی ہیں۔

درس و تدریس میں ایس وهاک بھائی که دور دور ے طلبہ آ کر متنفید ہوتے رہے۔

شهر کا کوئی محله (اوربیرونی شهر بھی)اییانہیں جوآپ کے بندونصائے سے محروم رہا ہو۔

باطل کی سرزنش اورحق کی حمایت کا کوئی موقع ہاتھ ے جانے جیس دیا۔ عرب وجم کے علماء نے آپ کا لوہا مانا ـ لا كعول اشخاص في آب كى تحريرات وتقارير سے قائدہ

جنورى2017ء

ا تھایا۔ گناہ گاروں نے تو بہ کی مراہ دیندار ہوئے۔ وعظ وتبليغ كركے نائب رسول مونے كاحق اداكيا۔ شهرت ومقبوليت ميں بے مثال ہوئے۔

آپ کے دور کے مقتر علائے کرام نے آپ کو مجدد ملة حاضره سے يادكيا-كويا ايك طرح سے اجماع اللي سنت تھا۔ باہر سے جتنے خطوط آتے تھے ان سب میں امام اہل سنت، مجدو ملتهٔ حاضره، موید ملت طاہرید، اعلیٰ حضرت بیہ چارصفات ضرور تر بر موتس-

بير كي علائة مندوستان پرموتوف نبيس، ديكراسلامي ممالک کےعلاء می آپ کوائ نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ كم شريف ك محافظ كتب خانة حرم مولا ناسيدا ساعيل طلیل کی تے آپ کے بارے میں لکھا۔

"اور من الله عزوجل كى حمد بجالاتا مول كماس في اس عالم بالمل کومقرر فرمایا جو فاصل کامل ہے۔منفہوں اور فصلوں والا۔اس مثل كامظمركم الطلح بجهلوں كے ليے بہت كر م الله الله مولاتا عند الله عند الله مولاتا حضرت احمد مضاخال ، الله بزے احسان والا پروردگاراہے سلامت رکھے اور وہ کیوں نہ ایسا ہو کہ علمائے مکہ اس کے لیے فضائل کی کواہیاں دے رہے ہیں اور اگر وہ سب سے بلندمقام برندموتا توعلائ مكداس كانسبت بيكوابي ضدية بلك بين كبتا مول كداكراس كحق بين بدكها جائے كدوه اس

صدى كامجدد بوالبنة في ويح ب-ا ما مجلیل جلال الدین سیوطی سنن ابودا وُ دیس فر ماتے میں۔" اچھا یہ ہے کہ صدی کا مجدد وہ محص ہے جومشہور و معروف ہواور امور دین میں جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو۔ صدیث شریف ہم کو ہرصدی میں ایک مجدد کی تشریف آوری کی بشارت ساتی ہے۔ آئمہ کرائم پا ویتے ہیں کہ تزشة صدى كة خرى حصے ميں جس كى شهرت ہو چكى ہواور موجودہ صدی میں بھی وہ سرکز علوم سمجھا جاتا ہواس کے قدم محدد کے قدم ہوتے ہیں۔

مجدد کی اس تعریف بر اعلی حضرت امام اہل سنت مولا نا احدرضا خال قادری بر کانی پر پورے اترتے ہیں۔ مولوی محمد شاہ خال عرف تھن خال اعلیٰ حضرت کے محلے بی میں رہے تھے۔اعلیٰ حصرت ےعرمیں ایک سال برے تھے۔ بین ساتھ گزارا۔ ہوش سنجالا تو ایک ہی جگہ نشست وبرخاست ربى \_ آپس مسخوب بينكفي تحى -ان کواعلی حضرت بھائی جان کہتے تھے۔ یہ می اکثر

سفر حضر میں ساتھ رہے تھے۔اس بے تکلفی کے باوجود م محمن خان، اعلیٰ حضرت کا برد احتر ام کرتے تھے اور اکثر ان مے حضور خاموش بی رہا کرتے۔کوئی مسئلہ بھی ور یافت کرنا موتاتو دوسرول کے ذریعے سے دریا فت کراتے۔

جس دن محرم الحرام 1301همكا جائد موا اس دن حسب معمول بعدمغرب سب لوگ جمع ہوئے۔اعلی حضرت نے فر مایا۔" مصن بھائی جان! آج 1301ء کا جائد ہو میا۔''محمن خال نے عرض کیا، جی ہال۔

اعلیٰ حضرت نے فر مایا۔'' بھائی جان ، پیرتو صدی بدل

''صدی تو واقعی بدلی عملی'' محصن خان نے فرمایا۔ اس پراعلی حضرت نے فر مایا کہاہے جمیں اور آپ کو بھی بدل جانا جا ہے۔اس کا مطلب کیا ہے کی کو یو چینے کی ہمت نہ

اس وفت توبات مجه من نهآ تی کیکن دوسر بر روزنماز مجر جب سامنا موااوران كے مجددان جلال سے واسط براتو مادآیا کدانہوں نے جوید لئے کوفر مایا تھا وہ ایسے بدلے کہ الله المالي المالية

اس دن آپ کا چرہ بتار ہاتھا کہ آپ نے مجد د ہونے کی شرط بوری کردی۔ تیرہویں صدی کے 28 سال درس و تدريس تاليف وتصنيف، وعظ وتقريري شهرت مل كزارنے کے بعد دوسری صدی میں قدم رکھ دیا۔

تدریس وتقریر کا اثر محدود اور وقتی ہوتا ہے جب کہ تصنیف و تحریر کا اثر غیرمحدود اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہوتا ہے۔جن علماء نے تحریر وتصنیف کو اختیار مہیں کیا وہ اسيخ دورحيات ميس كتخ بى نامورر بهول آج ان كاكونى نام بھی نہیں جانا۔ اگران کے کسی کارنا سے کا ذکر آتا بھی ہے تو براہ راست مبیں بالواسط یعنی علمائے معاصرین بالید کے لوگوں کی تحریر کی بدولت اور وہ بھی سرسری، اس کے برخلاف جن لوگوں نے تصنیفات لکھیں ان کے علوم وفنون ے ہم براہ راست متنفید ہوتے ہیں۔ امام غزالی، امام رازی، آئمہ اربعہ کے ناموں اور کارناموں سے کون واقف تہیں۔ ان کی بیر حیات ابدی ان کی تصنیفات کی بدولت

اعلیٰ حضرت کوبھی چونکہ مجد د ہوتا تھا اور ان کےعلوم و فنون ہےنے ماندوراز تک عرب وجم روم وشام اور تمام ممالک اسلامید وقیق باب کرنا تھا اس کیے ضروری تھا کہ آپ جنوري 2017ء 57

مابىنامىسرگزشت

تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ توجہ دیں تا کہ آپ کے خیالات آپ کے بعد بھی سفر میں رہیں اور اصلاح کا کام

قدرت نے آپ کو بچین ہی سے قلم کی طاقت عطاکی چنانچەسرف تىھ سال كى عمر ميں آپ ينے " مدايت الخو" كى شرح عربی زبان میں تالیف فرما دی تھی۔ تیرہ سال کی عمر میں عربی زبان میں ایک رسالہ تصنیف فر مایا۔

اس کے بعد بیسلسلہ رکائمیں۔ جہاں آپ کی بہت ی بالتين حيران كن بين، وبال كثرت تصنيف بمي حيران كن ہے۔آپ کے رسائل وتصنیفات کی تعداد ایک ہزار ہتائی جانی ہے جو بذات خود ایک کرامت ہے۔

بيتفنيفات بعي سي ايك موضوع تك محدود بيس بلكهم از کم پچاس علوم کا احاط کرنی ہیں ۔ان فنون میں علم عقا کد علم كلام علم تجويد علم اصول حديث علم حديث علم اصول فقه، علم فقه علم الفرائض علم رسم خطقر آن علم الا وبالعربي علم لغت، علم سير، علم الفصائل، علم المناقب، علم مسلوك، علم الاخلاق علم تصوف علم اذ كار، علم ترغيب وترجيب، علم تاريخ ،علم مناظره ،علم تلسير،علم الونق ،علم التوقيت ،علم بيئت، علم الحساب، علم رياضي علم البندسه، علم جبر و مقابله، علم الزريجات علم الجفر علم النجوم وغيره پچال علوم پرمني ہيں۔ کشرت عبادات اور عادتا کم غذا کے استعال کی وجہ ہے آپ کی صحت کرنی رہی تھی۔جوانی اور توت ایمانی نے كمزوري كے باوجود عوارض سے دور ركھا ہوا تھاليكن حيات طیبہ کے آخری سالوں میں جسمانی بیاریاں آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لکیں۔ ان تکالیف کے باوجود آپ کی دینی خدمات میں تعطل نہیں آیا لیکن بیاری تو بیاری ہے۔ شدیت اختيار كركيتي \_محيرتك جانا دو بحربوجا تاليكن بيهوببين سكتا تھا کہ مجدنہ جائیں۔لوگ کری پر بٹھا کر لے جاتے اور لے آتے۔ نقامت بہت ہوتی تو لوگ سہارا وے کر لے

ایک مرتبہ تو ایسے بھار ہوئے کہ پہلے بھی نہ ہوئے یتھے۔وصیت نامہ بھی لکھوا دیا تھالیکن اللہ نے شفا دے دی تھی۔آپ کویفین بھی تھا کہ امھی وفت نہیں آیالیکن آپ کی روش ممیری نے تاریخ و فات کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ استاذی محدث سورتی کا وصال ہوا تو آپ نے تاریخ و فات نکالی ،مولا نا ظفر الدین بهاری ملنے آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

''میں نے حضرت محدث صاحب کی تاریخ وفات اس آیت شریفہ سے پائی ہے جس سے ان کا مرتبہ مجی معلوم ہوتا ہے۔'' اعلیٰ حضرت نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ بیا آیت و بطاف سے شروع ہوئی تھی کیکن اعلیٰ حضرت نے جو تاريخ نكالي تعي اس مين "و" شامل تبيس كيا تقا\_ صرف يطاف ے شروع کی تھی۔ وُنہٹا کراس آیت کے اعداد 1334 نکلتے تھے جومحدث سورتی کی تاریخ و فات تھی ۔مولا نا ظفر الدین بہاری نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی۔عرض کیا آیت كريمه ويطاف إ\_آپ نے اس پرجسم فرمايا۔ارشاد موا۔ " يوري آيت اس بندهُ خدا كي تاريخ مو كي جس كا انقال جيه سال بعد 1340 هيس ہوگا۔

اعلى حضرت كالشاره دراصل ايني جانب تعاليكن اس وفت کوئی سمجھ نہ سکا۔ بیاریاں آپ کو کھیرے رہیں۔ کو نا کوں امراض اور صعف سے بیاطافت ندرہی کہ بخت کرمی میں روز ور کھیلیں اس کیے آپ نے اپنے حق میں پیانو کی دیا کہ پہاڑ برسردی ہونی ہے وہاں روزہ رکھ لینا ممکن ہے تو روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ای فتوے کی بناء پراعلی حضرت اخیر شعبان کوہ بھوالی تشریف لے جاتے اور عیدالفطر کی نماز ایٹی محید میں اوا فر مایا

1339ھ کا سال آگیا کہ اس سال کے رمضان كزارنے كے ليے آپ بحوالي (صلع تمني تال) تشريف

آب بعوالى بى من عقے كم 19 ذى الحبه على مارروز قبل شدید بخار آیا۔ یا نچویں دن درد پہلو پیدا ہوا پھروہ درد جكريس متبدل ہوا۔

7 محرم کا دن تھا اور آٹھویں شب برے حالوں محزری۔وہاں نہ کوئی طبیب تھا نہ پچھردوسرا۔ دردا تنا شدید تھا کہ معلوم ہوتا تھا جگر کی رکیس او پر پھنجی چلی آتی ہیں۔ یا تیں دن میں باز و کا گوشت سے پائش ہے سواا کچ کھل گیا۔ اب يمي طے مواكه بريلي واپس جايا جائے۔ ساتھ کے لوگوں نے انظام کیا۔ نہ چلنے کی طاقت تھی نہ بیٹنے کی۔ لاری می آب کے لیے باتک بچھادیا گیا۔

بریلی واپس آئے۔عشاء سے ظہرتک کی نمازوں کے لیے جارآ وی کری پر بٹھا کرمجد میں لے محتے۔عصر بھی مجد میں اوا کی۔

بعوالی میں بیاری کی وجہ سے اور واپس آ کر نقابت جنوري 2017ء

ے سبب ہیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول صاحب قادری مہم تم ای طرح بار پاجع ہوں۔"

ہے ہیں و مرسد سیدنا ساہ ال رسوں صاحب فادری برکاتی مار ہروی کے عرس کا زمانہ گزر چکا تھا لہذا والی آنے برتا خیرے بیتقریب منائی گئی اور چونکہ نقامت اس ورجہ تھی کہ خدام کری پر بھا کر پانچوں وقت مجد میں انظام ہوا۔

تھے لہذا قل شریف کے لیے کا شانۂ اقدس میں انظام ہوا۔
وعظ کی اس آخری مجلس میں آپ نے نہایت ایمان

ا فروز تقریر فرمائی۔

'' پیارے بھائیو! مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تہارے اندر تھہروں گا۔ تین ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بر حایا۔ بچپن گیا، جوانی آئی جوانی گئی بر حایا آیا۔ اب کون ساچو تھا وقت آنے والا ہے جس کا انظار کیا جائے ایک موت ہی یاتی ہے۔

الله عزوجل قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلس عطا فرمائے اورآ پ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کو سنا تار ہوں مگر اظام اس کی اُمید نہیں۔

بظاہرانباس کی اُمید ہیں۔
"اے لوگو! تم پیارے مصطفیٰ کی بھولی بھیڑیں ہواور
بھیڑیے تہارے چاروں طرف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ
تہہیں بہکا میں بتم میں فقد ڈال دیں۔ تہہیں اپنے ساتھ جہنم
میں لے جا کیں۔ ان سب سے بچو اور دور بھا گو..... شن چودہ برس کی عمر سے بھی بتا تا رہا ہوں ..... اللہ تعالی ضرور
اپنے دین کی حمایت کے لیے کی بندے کو کھڑا کردے گا گر
نہیں معلوم میرے بعد جو آئے وہ کیما ہو اور تہہیں کیا
بتائے۔ اس لیے میری بتائی باتوں کو خوب سنو۔ ججۃ اللہ قائم
ہو بھی ہے اب میں قبر سے تہارے پاس بتانے نہ آؤں

میری دوسری وصیت میہ ہے کہ آپ حضرات نے مجھے کہ گئے حصرات نے مجھے کہ کمی تکلیف نہ پہنچندی۔ میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے مجھے نہ کرنے دیے۔ اللہ آپ کو جزائے خمر

میں نے تمام اہلست کواپئے حقوق معاف کردیے
ہیں۔آپاوگوں سے دست بستہ عرض ہے کہ جھے سے جو کچھ
آپ کے حقوق میں فروگز اشت ہووہ سب معاف کردیں۔
آخر میں یہ بھی فرمایا۔''آ بندہ ہمیں تمہیں شاید ایسا موقع نہ طے،اس لیے جو یہال موجود ہیں وہ بہنور سے نیل اور جوموجود ہیں ہیں آہیں میرے یہالفاظ پہنچاویں۔
اس پر سارا جلسہ بے حواس ہو کر رونے لگا۔ تسکین دی اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ میں سب قدرت ہے قدہ جا ہے تو

ہم تم اس طرح بار ہا جمع ہوں۔'' غرض بیر کہ لوگ متنبہ ہو سکتے کہ آپ اب ہم میں رہنے والے نہیں۔

حضرت جعفرشاہ بھلواری اجمیر شریف سے واپسی پر پر کمی رکے۔ یہاں سے تکھنو جانے کا ارادہ تھالیکن ٹرین چھوٹ گئی۔ جمعہ کا دن تھا۔معلوم ہوااب پر کمی میں کسی جگہ جمعہ نہیں مل سکتا۔ صرف ایک جگہ ل سکتا ہے جہاں خاصی تاخیر سے جمعہ ہوتا ہے۔

جعفرشاہ پھلواری اس مسجد میں پنچے اور دوسری صف میں بیٹے گئے۔تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ساری مسجد کے لوگ کھڑ ہے ہو گئے اور فضا درود کی آواز سے گونے آتھی۔ دیکھا کہ ایک کری پر ایک بزرگ جلوہ افروز ہیں اور چند آ دی کری کواٹھائے چلے آرہے ہیں۔

آگی صف میں وہ ضعیف اور بہار آدمی بیٹے گیا۔ اذان ہوئی خطبہ ہوا اور نماز کے لیے وہ بہار آدمی کھڑا ہوا تو اپ ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ اپنا عصا کیڑے ہوئے تھا۔ سجدہ ہوتا تو عصار مین پررکھ دیتا اور قیام کے وقت پھر عصا سنھال لیتا۔

ممازختم ہوئی تو ایک بڑا گاؤ تکیدلایا گیا جس سے فیک لگا کروہ بمار نیم دراز ہوگیا۔میانہ قد،سر پر ہلکا بادا می عمامہ، داڑھی کمبی کھنی اور سفید، رنگ گندی۔

اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نیمین اور در د بھری آ واز میں وہ بھار آ دمی مخاطب ہوا۔ 'میری طرف سے
تمام اہل سنت مسلمانوں کو سلام پہنچا دواور میں نے کسی کا کوئی
قصور کیا ہوتو میں بڑی عاجزی سے اس کی معافی ما نگنا ہوں۔
مجھے خدا کے لیے معاف کردویا مجھ سے کوئی بدلہ لے لو۔
یہ بھی صاف طور پر ارشاد فرما دیا۔ '' آج کری پر
حاضری ہوئی ہے آ بندہ جعہ چار پائی پر ہوگی۔''
میں ضعیف، بھار حضرت مولا نا احمد رضا خال ہر بلوی

ہے۔۔۔۔۔ہہ کہ ہوم وفات سے دو روز قبل تپ لرزہ (سردی سے بغار) کا حملہ محسوں ہوا۔اس سے دفعتاً کمزوری بڑھ گئی اور اتنی بڑھی کہ نبض غائب ہوگئی۔
اتنی بڑھی کہ نبض غائب ہوگئی۔
حکیم حسین رضا خان حاضر تھے۔ انہوں نے نبض

تحکیم حسین رضا خان حاضر تھے۔ انہوں نے نبض دیکھی تو وہ ڈوب چکی تھی۔ انہوں نے گھبرا کرعرض کیا۔ '' کمزودی کی وجہ ہے خش جیں لیتی ہے''

منورى2017ء

اعلی حضرت نے بے حد نقامت کے باوجود قرمایا۔
"آج کیادن ہے۔" بتایا گیا کہ" بدھ ہے۔اس پر فرمایا۔
"جعم پر سول ہے۔" اور آئکسیں بند کرلیں البتہ ہونث حرکت کردہے تھے جیسے کچھ پڑھرہے ہوں۔ جانے والوں نے جانے والوں بنے جانے لیا کہ امام اہل سنت جعہ کو ہم میں رہنے والے نہیں ،

ابھی آپ کو جمعہ تک اس دنیا میں اور رہنا تھا۔ لہذا طبیعت بدستور سہولت پرآگئ۔ دن جرطبیعت الی خوشکوار رہی کہ ایک فتو کی ہمی مع دلیل لکھوایا۔ مولا تا امجد علی کے باش ایک استفتاء آیا جس میں انہیں کوئی دشواری چیش آئی۔ آپ استفتاء آیا جس میں انہیں کوئی دشواری چیش آئی۔ آپ استفتاء کی مضمون عرض کیا اور یہ بھی مزاج پری وغیرہ کے بعد استفتاء کا مضمون عرض کیا اور یہ بھی کہ اس کا جواب کیا ہونا جا ہے۔ آپ نے اس کا جواب کہ اس کا جواب ارشاد فر مایا۔ پھرمولا تا امجد علی نے عرض کیا۔ یہ جم کس کتاب ارشاد فر مایا۔ پھرمولا تا امجد علی نے عرض کیا۔ یہ جم کس کتاب مقام پر ہے۔ فر مایا۔ و بھرارا آئی "میں فلال مقام پر ہے۔ فر مایا۔ و بھرارا آئی "میں فلال مقام پر ہے۔ فر مایا۔ و بھرارا آئی "میں فلال

مقام پر ہے۔ آپ کی یا دواشت کود کھے کرسب کوخوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ ن جی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اس خوشی کومسوس کرلیا اور فر مایا۔ '' آج میری لؤگی میر ہے سامنے آئی۔ بہت دیر تک میں سوچتار ہا۔ اس کا نام جھے یا دنیس آتا تھا کر الحمد للہ دینی عقا کہ ومسائل کے جملہ مضامین چش نظر ہیں۔' ایک مجدد کی شان بھی ہے کہ اللہ تعالی نے دین کی جو

خدمت سپردگی ہے اسے آخر وقت تک انجام و جام ہے۔ جعرات کی شب کوائل خانہ نے چاہا کہ جاکیں شاید کوئی ضرورت ہو۔ آپ نے منع فر مادیا۔'' انشاء اللہ بیرات و منیں ہے جوتمہار اخیال ہے۔تم سب سور ہو۔''

بیرات بھی گزرگئی۔ اگلی طبح (25 صفر 1360 ھ) کولوگ بعد نماز نجر حسب معمول مزاج پری کے لیے ملنے آئے تو اعلی حضرت کی طبیعت اس قدر ظلفتہ اور بحال محی کہ و کیمنے والوں کومسرت ہوئی اور بیرخیال ہوا کہ جس کا خطرہ تھا وہ وقت مل گیا۔

آپ کے بیتیج مولوی حسنین رضا خاں آپ کی صحت کی خوش خبری سنانے مدر سہ منظرا سلام میں مولوی اگرام الحق گنگوہی کے پاس مجھے اور ان کواعلیٰ حضرت کی صحت کی خوش خبری سنائی۔

مولوی حسنین رضا اس وفت بستر پررضائی میں منہ لیے رورے عصد حسنین رضا خان نے ان سے فرمایا۔

''اعلیٰ حضرت کوآج آ ٹارصحت شروع ہو گئے اور آپ دیکھنے مجمی نہ گئے۔''اس پران کی سسکی بندھ کئی اور وہ زیادہ رونے سنگے۔

مولوی حسنین رضا خال نے انہیں کی دی اور رونے کی وجہ پوچی ۔ آپ نے اپنا خواب سایا۔ 'میں نے آج بی صح صادق کے وقت دیکھا ہے کہ بہت سے علاء واولیاء ایک جگہ جمع میں اور وہ سب رنجیدہ ومغموم معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے اس رنج وقع کا سبب دریا فت کیا تو فر مایا کہ آج مولا نا احمد رضا خان دنیا سے رخصت ہور ہے ہیں۔ انداز بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اس درد نا ہجار میں اعلیٰ انداز بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اس درد نا ہجار میں اعلیٰ حضرت کا دنیا سے معلوم ہوتا تھا کہ اس درد نا ہجار میں اعلیٰ حضرت کا دنیا سے معلوم ہوتا تھا کہ اس درد نا ہجار میں اعلیٰ حضرت کا دنیا سے جانا ان حضرات پر بھی گراں تھا۔''

" حضرت به آپ کا خیال ہوگا جوخواب بن کرسامنے آگیا۔ ہم سب اعلی حضرت کی صحت کی طرف سے فکر مند ہیں اس کیے آپ کو بیخواب نظر آیا ور نداعلی حضرت تو تیزی سے زندگی کی طرف بلٹ رہے ہیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں۔"مولا تاحسنین رضا خال نے فرمایا۔

''میں علماء وصلحا کے اس جم غفیر کے مقابلے میں آپ کے تخمینی خیال کی تا مُدنہیں کرسکتا۔ آج کوئی نہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔''یہ کہ کرآپ پھررونے گئے۔

اعلیٰ حضرت کی طبیعت اتنی سنجل گئی تھی کہ پورے ہوئی وحوال میں کل جا پراد کا دقف نامہ کھوایا اور اپنے دستخط کیے۔ اس دن لیعنی بروز جمعہ 25 صفر المظفر 1340 ھے کو وصایا تحریر ہو چکے اور دستخط ہو گئے تو فر مایا۔ محمری سامنے رکھ دو۔ گھڑی رکھ دی گئی اور جب 2 بجنے میں چند منٹ باتی رہ گئے تو اچا تک ارشاد فر مایا۔

''میری وجہ سے نماز جمعہ میں تاخیر ندکی جائے۔ جمعہ کی نماز اپنے وفت پر قائم ہو۔ کوئی بھی کہے نہ مانا جائے۔'' ''تصاویر ہٹا دو۔'' پھر خود ہی وضاحت کی۔'' بہی کارڈ ،لفافہ، روپے ، پیسے وغیرہ کہ ان پرتصاویر ہوتی ہیں۔'' ''حامہ رضا کہاں ہیں۔''

"ان ہے کہو وضو کر کے آئیں اور سور ہے گین اور سور ہے گین اور سورہ رعد کی تلاوت کریں۔" یہ بھی فر مایا۔" حامد رضا خال وہ دعا ئیں جو فتاوی میں آئیسی ہیں خوب از برکرلیں تو وہ نماز پڑھا ئیں، ورنہ مولوی امجد علی۔"

''جنازہ میں بلاوجہ شرعی تاخیر نہ ہو۔ جنازے کے آگے آگے میری بیدونظمیں پڑھیں۔'' کو کے مدرالدی تم یہ کروڑوں درود مجوب تنیق سے دصال کا تھا۔

کعبہ کے بدرالدی تم پہ کروڑوں وروو طیبہ کے عمل الفی تم پہ کروڑوں ورود

واہ کیا جودو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ''خبروار!کوئی شعرمیری روح کانہ پڑھاجائے۔'' ''قبر میں بہت آہنگی سے اتاراجائے۔''

جر من جہت، میں سے میار بوسے ۔ ''دوقت نزع کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ

ا ہے۔ ''روح قبض ہوجائے تو نہایت نری سے آنکھیں بند کردی جائیں۔''

اثنی دیر میں حامد رضا خال وضو کر کے آگئے اور آپ کی بتائی ہوئی دونوں سور تیس کیلین اور سورہ رعد تلاوت فرمائنیں۔

آخری کھڑی آنے میں چندمنٹ باقی رہ مجے تھے کہ

پر لوگ ایک مسلمان ڈاکٹر عاشق حسین کو اپنے ہمراہ

لائے۔اعلیٰ حضرت نے مصافحہ کیا۔ڈاکٹر نے حال دریافت

کیا گرآپ نے مطلق توجہ نہ دی اور وہ دعا کیں پڑھنے گئے

جوآپ عمو ماسنر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ کو یاسنر آخر کے

لیے تیاری فرمار ہے تھے پھر نہایت آسکی سے فرمایا۔" اے

اللہ سنر کی درازی کومیر سے لیے مختر فرماد ہے۔'

اللہ سنر کی درازی کومیر سے لیے مختر فرماد ہے۔'

کسی کواحساس تک نہ ہوا کہ دم سینے بیں آخمیا ہے۔ آپ نے کلمہ طیبہ کا وردشروع کردیا۔ جب آپ کو بولنے کی طاقت نہ رہی اس وقت بھی لب ہائے مبارک جنبش میں تھے۔کان لگا کر سنا تو اللہ اللہ فرمارے تھے۔

ہونٹوں کی حرکت ختم ہوئے ہی چہرہ مبارک پرنور چیکا جس میں جنبش تھی۔اس کے ختم ہوتے ہی وہ جان نورجتم اطہرے پرواز کرگئی۔

محری قریب رکھی تھی ۔ لوگوں نے گھڑی دیکھی 2 نج کر 38 منٹ ہوئے تھے۔ صفر کی 25 تاریخ اور 1340 ھ تھا۔

جان کی کا وفت بخت ترین ہوتا ہے۔ لوگوں کے چروں پر وحشت چھا جاتی ہے گرسب نے ویکھا کہ آپ کے چروں پر وحشت چھا جاتی ہے گرسب نے ویکھا کہ آپ کے چرے پر بجائے کلفت ہسرت ہے۔
عزیز وا قارب کر دو چیش حاضر تھے لیکن آپ نے کسی کی طرف نظر بحر کرنہیں ویکھا۔ان کی نظر تو اس تھیم ہستی برخی جو سب بیاروں ہے جاری ہے۔ یہ وقت قراق کا نہیں

محبوب میں سے وصال کا تھا۔ اس کا یقین ہوتے ہی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔اعلیٰ حضرت کی وصیت کے مطابق جعہ کی نماز کا اعلان کردیا گیا تا کہ لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جا تیں اور گریدوزاری ہے کریز کریں۔

يستجهيز وتكفين وتدفين كامشوره موا- جكه جكه تاردي

وسر رے روز بروز ہفتہ مل دیا گیا۔ عین وقت مسل ایک حاجی صاحب اعلی حضرت سے ملنے آئے۔ یہاں آگر وصال کی خبر ملی۔ تخفے میں زم زم لائے تنفے۔ زم زم شی کا فورتز کیا گیا اور خلعت رخصت میں لگا دیا گیا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ طیبہ سے سرکاری عطاشی عین وقت پر پہنچیں۔

عطاشی عین وقت پر پہنچیں۔

عظاشی عین وقت پر پہنچیں۔

نعروں سے گوئے دہے اللہ اکبر یارسول اللہ یا خوث الوری کے نعروں سے گوئے دہے۔

جنازہ نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف بڑھا۔ ومیت کے مطابق جنازہ کے آگے بیسلام پڑھا جارہا

کعبہ کے بدرالدی تم پہ کروڑوں درود
طیبا کے ممس الفحی تم پہ کروڑوں درود
سودگری محلہ سے عیدگاہ تک مجیب کھیکش تھی۔آ دی پہ
آدی گرتا تھا۔ ہر مخص چاہتا تھا کہ جنازے کو کندھا دینے کا
موقع مل جائے۔جس کوموقع نہ ملتا اپنی ٹوپی جنازے سے
مس کر کے چومتا اور سر پر رکھتا۔

نماز کے بعد عیدگاہ میں زیارت کرائی گئی۔ اتنا وقت لگ گیا کہ ظہر بھی عیدگاہ ہی میں ادا کی گئی۔ پھرای شان وشوکت کے ساتھ جنازہ واپس ہوا۔ سودا گرال محلّہ میں مولا نا حامد رضا خال کے مکان کے قریب لحد کھودی گئی۔ یہاں تمام حاضرین نے نماز عصر ادا کی اور اس وقت حزار شریف پر تلاوت قرآن شروع کردی گئی اور حسب وصیت ایم آن کو بھی تلاوت ندر کی اور تمین دن جاری رہی۔

☆.....☆

ایبامعلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انظار ہے۔ان شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور! ميرے مال باب آپ پر قربان مول، كس كا انظار

الممين احدرضا خال كاانظار ہے۔" سيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشا وفر مايا۔

"حضوراحمر رضا کون ہیں؟" شامی بزرگ نے عرض

" مندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ مولانا احمد رضا کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے اور جب وہ ہریلی آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا ای روز لیعنی 25 صفرالمظفر 1340 ھے کو وصال ہوا ہے جس روز انہوں نے خواب میں سرور کا نئات کو یہ کہتے سنا تھا۔'' جمیں احمہ رضا كانتظار ب

انیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں ونیا ہے مسلمان حمیا

اب آنی شفاعت کی ساعت اب آنی ذرا چین لے میرے مرائے والے مخدوم الملع ، محدث اعظم مند حفرت سيد محدث مچھوچھوی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں۔''میں ایے مکان پر تھا اور بریلی کے حالات سے بے خبر تھا۔میرے حضور یکے الشائخ سيدعلى حسين اشرقي وضوفرما رب منص كه يكباركي رونے لگے۔ یہ بات کی کی سمجھ میں نہ آئی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔میں آگے بڑھااور پوچھاتو فرمایا۔

'' بیٹا! میں فرشتوں کے کا ندھوں پر'' قطب الا رشاد'' کا جنازہ دیکھے کررویژا ہوں۔ چند تھنٹے بعد بریلی ہے تارآ گیا كهاعلى حضرت كاوصال ہوگيا۔"

مولانا ظفر الدين بهارى بوقت وصال اعلىٰ حضرت پٹنہ میں تھے۔ ان کو بھی اعلیٰ حضرت قبلہ کی زيارت سے مشرف ہوا كەمجدىي نهايت بى سفيد صاف شفاف لباس زیب بدن فرمائے تشریف رکھتے ہیں۔ چاروں طرف لوگ بدستور مسائل یو چھ رہے ہیں لیکن میں بالکل خاموش اعلیٰ حضرت کوجیرت سے دیکھے رہا ہوں کہ خود اعلیٰ حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا۔''

مولانا آب اس قدر جرت میں کیوں ہیں۔ " میں نے عرض کیا۔'' حضور! حامد رضا خاں کا تارمیرے پاس پہنچا كهاعلى حضرت كاوصال موكميا اورميس آپ كوزنده و مكيدر ما ہوں۔اس پر مسکرا کرفر مایا۔ تو آپ نے اس تار پر یقین كرليا- ميس نے كما مجھے يقين بى تو مبيس موا- اس كيے میں نے تاروے دیا کہ کیا آپ نے کوئی تارمیرے نام بھیجا ہے کیکن اس کا جواب نہ پہنچا اور اس پر بیثانی میں حضوركود يمضخود چلاآ يا بول-

ای حالت میں آ کھ کل گئ تو مجھے یفین ہو گیا کہ تارسجا ہے۔اس کیے کہ حضور والا اگرچہ برابر سفید کیڑے ہی بہنا كرتے تھے كراس جوڑے كى سفيدى اور چك دوسرے مم

ای دن دوسرا تاریمی بر ملی ہے آگیا کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر چے ہے۔"

نه صرف بریلی میں قل خوالی کا حتم شریف ہوا بلکہ مندوستان میں جگہ جگہ سوئم ہوا۔اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پر خاوم آستانہ نے جوسوتم کیا وہ بہت بڑے پیانے پر ہوا۔ کلکتہ، رحکون سے بھی سوئم کی اطلاعات

جامعہ از ہر مصر کی تعزیق ربورٹ جو اہریزی اخباروں میں چھپی ۔اس سے بڑی چیرت ہوئی ۔اس واسطے کہ یہاں سے کوئی اطلاع نہ دی گئی تھی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے بھی ایصال تو اب کی اطلاعات ملیں۔ مدینہ منورہ میں مولانا ضیاء الدین برتی اور وہاں کے دیکرعلا کے کرام نے مواجبہ قدس میں بیٹھ کر ایصال تواب کیا۔ بیاس ذانی عشق کا اثر تھا جواعلیٰ حضرت کوسر کار دو عالم کی ذات کرا می

اعلیٰ حضرت کے وصال پر نہ صرف ہندوستان بلکہ حرمین طبیمین مصر، شام اور بیروت کے اخباروں میں بھی اس حادثةارتحال كي خبرين شائع ہوئيں۔

### تلفيص وماخذات

(1) فيضان اعلى حضرت، حافظ محمدر يحان احمر قاوري (2) حیات اعلیٰ حضرت مجمد ظفر الدین بهاری (3) جدائق بخشش، دیوان اعلیٰ حضرت معارف رضا، شاره بشتم 1988ء

FOR PAKISTAN

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



زويا اعجاز

کشمیر ہماری شہ رگ حیات ہے، ہمارا وہ حصّه ہے جس کے بغیر ہم ادهورے ہیں۔ جہاں کے عوام پر عرصهٔ حیات تنگ ہے۔ ایسا کون سا ظلم ہے جو ان پر نہیں توڑا جارہا ہے۔ کیونکه غاصب حکومت اس ں قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔

# Downloaded From sodety.com

### ۔ نظیروا دی کی ایک ان کہی کہائی

میں ایک اسرار ہوں، نظام کا نئات کا ایک اٹوٹ انگ\_میں قرنوں سے حیات ہوں اور ابدتک دائم رہوں گا۔ بچھے نیر تی کا کنات و مکھتے رہنے کے لیے مقوم کیا حمیا ہے۔ تہذیب وتدن میری آغوش میں بل بوھ کر بروان چرهیں۔ میں نے نوزائیدہ تہذیب کی لڑ کھڑاہٹ میں اپنی بقا کے لیے عظیم تڑپ ویکھی۔البیس کی کارفرمائیاں،ممہ وقت خیروشری مشکش اور موت وحیات کے دائرے میں سفر كرية بي نوع انسان كي اي منزاج مك يخينے كي بركاوش

نے بالواسلہ یا بلا واسلہ بھے یہ گہرے نقوش جب کیے ہیں۔ جب موتی کے عصا کے اشارے پر سمندر دولخت ہوکر فرعون غرقاب آب ہوا تو میری سانسیں تھم کی تی تھیں۔ روح اللہ کے مصلوب ہونے اور آسان پراٹھائے جانے کے منظر نے جھے لرزال دیا تھا۔ چاہ سے صدا کی دیتے ہوسٹ کی نظرہ قطرہ قطرہ فیلا بھے تر پاتی تھی تو ایوٹ کی گریہ زاری پر میں قطرہ قطرہ قطرہ کیار بھی تر پاتی تھی تو ایوٹ کی گریہ زاری پر میں قطرہ قطرہ کیار بھی تا اور اس سانسوں نے پہلی بارموت کا مزہ چھا تھا۔ ایک عارضی موت نواس مرسول نے جب پی تو م کی بقا کے لیے عارضی موت نواس مرسول نے جب پی تو م کی بقا کے لیے عارضی موت نواس مرسول نے جب پی تو م کی بقا کے لیے عارضی موت نواس مرسول نے جب پی تو م کی بقا کے لیے عارضی موت نواس تھا۔

اہے ای سفر کی داستانیں صفحہ قرطاس پر جمیرنے لکوں تو ایک ممل خاکی زندگی تمام ہو جائے کیکن میری واستان ہزارر تکے بھی ممل نہ ہو یائے کی۔ میں نے آ ومیت کی معراج مجی دیکھی اور پشر میں سائے ہوئے شرکی تباہ کاریال بھی۔ چیلیز خان نے سرفند اور بخارا میں انسانی محوید میوں کے مینار بنائے تو میں مجس سکوت کی جا دراوڑ ھے و میں خون کے آنسو بہار ہاتھا، ہلا کوخان نے وجلہ کے یاتی کو كتابول كى بحرمتى سے واغرار كيا اواس ون مجھے يفين ہو کیا تھا کہ میرا آیندہ سنر انسانیت کی بدے بدتر تذکیل و کھنے گذرے گا۔ درعدی و وحشت کی بے لگام حشر سامانیاں سہتے ہوئے میں نے ایک ایس وادی مجی ویکھی جس کی تحض ایک جھلک بے خود کر دیا کرتی ہے، جہال دودھ سے شفاف یائی کی نہریں محر تعمول کی طرح بہتی میں۔ پہاڑ دھرنی پر کسی محافظ کی طرح اپنا چوڑا سینہ تانے الیتادہ ہیں۔ سرو قامت درختوں سے سورج کی کرنیں المعیلیاں کرتیں ، زمین کوائی حرارت کی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ شندی ہوا تیں بدن کوسرسرائی ہیں تو پھولوں کی خوش رنگ نر ماہث الكيوں كى يوروں ميں كدكداتى محبت جيكا ويتي ہیں۔جہال جا عرائے ہم نشینوں کے ساتھ قصہ کوئی میں مصروف رہتا ہے، رات سی مہریان محبوبہ کی ما نندا بی زلفیں بميرے دادى من سيح سيح اتر تى ہادرسورج كى بہلى كرن اس کے ہرایک کونے کو بوسے دین منوروتابال کردیتی ہے۔ بہال موسم اپنے اعدر فطرت کی دلکشی سموے ہر شو جلوے بھیرتے ہیں۔اس وادی نے اپنی پیدائش کے آغاز بی سے المناک حوادث کا سامنا کیا۔ مختلف نداہب کے بیرو كاراس كى مكيت وحقوق كے ليے بميشہ برسر بريكاررج

این انجام سے بغلگیر ہوتے رہے لیکن میں آج بھی اس داستان کے اوراق ملٹنے کے لیے حیات ہوں۔

ورسان مے اور ال سے اس کا کات میں ایک مسافر ہوں جو ازل سے اس کا کات میں وقت کی اکائی کاروپ لیے ایک لا متابی سفر طے کر رہا ہے۔

اور مید داستان ہے اس سفر میں میری جمسفر نی ایک وادی " کشمیر" کی۔

☆.....☆

اس وادی میں زئرگی پھر کے زیانے سے سائس لے رہی ہے۔ میری آئیمیں ان کی سادگی، باہی محبت اور خوبصورت طرز زندگی سے بہت شندگ ادر سکون پاتی تخیس، می سے تعیر شدہ کھر، استرکاری، کھر درے برتن اور پھروں سے بنے اوزار ہی ان کی متاع حیات ہوتے ہے۔ شعور کی سطح بجر مزیدا جا کر ہوئی تو مکا نات سطح زمین پر تھیں ہے۔ شعور کی سطح بجر مزیدا جا کر ہوئی تو مکا نات سطح زمین پر تھیں ہے۔ شعور کی سطح بجر مزیدا جا کر ہوئی تو مکا نات سطح زمین پر تھیں ہے۔ شعور کی سطح بھاتی تھیں۔ کیے جانے گاراور مائی گیری کے علاوہ گندم، بھو اور مسور کی دالیں سے باسیوں کو خوب بھاتی تھیں۔

326 قبل اذہبی بورس نے بادشاہ وقت انھیر ہے۔ سکندراعظم سے جنگ کے خلاف مدوطلب کی۔اس جنگ میں بورس نے بادشاہ وقت انھیر نے جنگ میں خلاف مدوطلب کی۔اس جنگ میں بورس کو فلست کا سامنا کرنا بڑا اور انھیسر نے سکندراعظم کوبطورتا وال کئی ہاتھی اورشاہی فرانے بیج کراس کی اطاعت تبول کرلی۔

راجا اشوک کے جد محومت میں کشمیر مور یہ سلطنت کا حصہ بن کیا اور یہال پہلی مرتبہ بدھ مت کی تعلیمات متعارف ہوئیں۔اس دور میں بہت سے سٹانو، شیوا کے نام لیوا شوالہ سری محری (موجودہ سری محر) میں تغییر کیے گئے۔زندگی بہت بہل اور دوال انداز میں بیت رہی تھی۔

موربیہ حکومت کا خاتمہ شہنشاہ کنشکا نے کیا اور یہال ایک نے شہر کنشکا پور کی بنیا در کھی۔اس دور پس اشوا کوش ا نگار جونا' اور ' واسومترا' جیسے کئی نامور علما نے بدھ مت کی تعلیمات کوفر وغ دیا۔

بحقی صدی عیسوی میں شمیر بدھ مت اور ہندومت کا ایک اہم تعلیمی و فدہی مرکزین کیا تھا۔ شمیری بدھ مبلغین نے فرہی مرکزین کیا تھا۔ شمیری بدھ مبلغین نے فرہی مرکزین کیا تھا۔ شمیری بدھ مبلغین نے پارپہنچا دیں اور پانچویں صدی سے ان مما لک کے فرہی زائرین نے نے بھی یہاں کی دورے کیے۔ کمارجیوا (413۔434 بعد ارضی دورے کیے۔ کمارجیوا (413۔434 بعد ارضی کی دورہے کیا۔ کمار خوتی اور تھا جنہوں نے ارکیا۔ اس کی زم خوتی اور تھا جنہوں نے چین کا دشوار ترسفرا ختیار کیا۔ اس کی زم خوتی اور تھا بی و فرہی جین کا دشوار ترسفرا ختیار کیا۔ اس کی زم خوتی اور تھا بی و فرہی

ماہستامہسرگزشت کے 17 (64) ہنتارہسرگزشت

قابلیت نے چینی شہنشاہ یاوزنگ کو بہت متاثر کیا۔اس نے مشکرت میں خانقاہ میں قیام کے دوران بہت سے مشکرت افکار کوچینی زبان کے قالب میں ڈھالا۔

خانہ بدوشوں کا تسلط کمزور پڑگیا۔ میراسفراب سات صدیاں کمل کر چکا تھا اور اس سفر کے دوران میں نے اس وادی میں ہندومت کا اثر ورسوخ قائم ہوتے دیکھا۔ شعرا بلسفیوں اور فٹکاروں نے شکرت اوب اور ہندو نہ ہی افکار پروان چڑھائے۔

آخوی صدی میں یہاں کروٹاسلانت کے جانبازوں نے حکرانی قائم کر کے تشمیر کو ایک سامراتی طافت کا درجہ دے دیا۔للیت آ دیتیہ نے ریائی حدود میں اضافہ کرتے ہوئے اپنااٹر درسوخ مالوہ اور گجرات تک بڑھا کرسندھ میں عربوں کو فکست دی لیکن خود اپنی زندگ کے کافر موت کے آگے سر تحول ہو گیا۔اس کی وفات نے درسری ریاستوں پر تشمیری تسلط کمزور کر دیا اور اس عہد کومت کا باب ختم ہوتے ہی 'اونتی ورس ' نے کومت کا باب ختم ہوتے ہی 'اونتی ورس ' نے جانس کے واشین 'فنکر ورس نے نے بیا ڈال دی جے اس کے جانشین 'فنکر ورس ن نے پنجاب کی سرحدوں تک وسعت درسوی۔

وےدی۔
بہادری، جوانمردی اور جنگی نقاروں کے ساتھ ساتھ
اب درباری سازشیں، حسد اور کینہ پروری نے اس وادی کی
بنیادیں کھوکھلی کرنی شروع کر دی تھیں۔ دسویں صدی میں
سیای عدم استحکام نے سازشی عناصر کا اثر ورسور فی جو صادبیا ور

PAKSOCIETY1

وام کے لیے ظلم و وحشت کے ایک نے دور کا آغاز ہو

گیا۔ شاہی محافظ دستے لوٹ ماراور قانون شخی شی ملوث ہو

گیج جس کے باعث شہری انظامی نظام درہم برہم ہوکررہ گیا۔
دسویں صدی کا نصف بڑاو کمل ہونے کے بعد تشمیر پر پہلی مرتبہ ایک بااثر خاتون کی تحومت کا آغاز ہوا۔ ملکہ دیڈا،
کا بل کے شاہی خاندان کی دختر تھی جس نے تشمیری
بادشاہ کسیم گیتا، سے شادی کے بعد شمیر سے اپنی خاندانی
ریاست کا الحاق کرلیا۔ 858 عیسوی شی شکار سے واپسی
ہوگیا۔ جانشین شنراوہ اسمینے نابالنے تھا لہذا ملکہ نے تحومت
کی وران بخار میں جلا ہونے کے بعد پاوشاہ کا انتقال
موگیا۔ جانشین شنراوہ اسمینے کی جدریا تی معاملات میں بہت کی
ماملا جات نافذ کیس۔ ذاتی کردار میں کی خامیوں کے دور
باوجود وہ گرانفلار سیاس بھیرت کی حال تھی۔ اس کے دور

اور سمیر کی خوبصورتی و اس زندگیوں کو معطر کرنے لگا۔ 1003 میں ملکہ کی وفات کے بعد بخت و تاج اس کے ورثا کو منطل ہو گیا جنموں نے لو ماراعبد حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعدایک طویل عرصے تک حکومت کی۔

حكومت بس كشت وخوان اوررياس بربريت كاخانمه موكياتها

گیارہویں صدی میں محوو فرنوں نے اس جنت تظیر
وادی پر قابض ہونے کی تمنا لیے دو بحر پور محلے کیے کین
تاکام رہااورلوہارا فاعدان کی حاکیت آیدہ دو صدیوں تک
برقرار رہی۔ جابرانہ محاصل، بدعملی،خونریز جگوں اور
جاکردارانہ نظام نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکمی تحی۔
مرکزی نظام کمزورے کمزور تر ہوتا چلا گیا اور بیرونی حملہ
آوروں کی راہیں آسان ہونے لگیں۔لوہارا سلطنت کا
آخری حکران ''سوہا دیو' تھا جس کی تا اہلی اور سیای
ستر ہزارافراد کے لئکر کے ساتھ کشمیر پرایک بحر پوروحشیانہ
ستر ہزارافراد کے لئکر کے ساتھ کشمیر پرایک بحر پوروحشیانہ
حلہ کیا۔سوہاد ہوتخت وتاج چھوڑ کر تبت فرارہ و کیا۔مگولوں
نظم رام چھر نے اس مورت جال کا اجر پور قائدہ
اشخصال کیا۔ بدنظمی اور شورشیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔
وزیر اعظم رام چھر نے اس مورت حال کا مجر پور قائدہ
وزیر اعظم رام چھر نے اس مورت حال کا مجر پور قائدہ

اشایااور تخت پر قبضہ جما کر رکجن کووز برمقررکردیا۔
اب رکجن کا احوال بھی ملاحظہ ہو۔ وہ ایک بدھ شخرادہ تفارلہ کے سردار کا بیٹا تھا۔ اس کے ایک بچانے لداخ پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی لیکن اس نے بچا کے خلاف بعناوت کی علم میلند کیا اور اینا آبائی علاقہ مجھوڑ دیا۔ ان حالات بس

وادی کشیرنے اپنی پائیں واکیے اسے پناہ دی۔را جاسو بادیو
اپنی زندگی ہیں ہی اسے اہم در باری عبدے پر فائز کر چکا
تفا۔در بار میں رکین کے روابط ایک مسلم وزیر ''شاہ میر''
سے قائم ہو گئے۔مسلم عقائد ونظریات نے اسے بے حد
متاثر کیالیکن تبدیلی فرہب سے وہ تا حال بہت دور
تفا۔رنجن نے رام چندر کی حکومت کا تختہ الث کرا سے موت
کے کھا اتار دیا اور اس کے اہل وعیال کو دائی قید میں جتلا

لداخی تظریات و افکار کے باعث وہ اپ عوام کے دلوں کو تخیر کرنے میں ناکام ٹابت ہور ہاتھا۔ حکومتی معاملات میں بہتری کے لیے اس نے جال تو ژکوششیں کیں اور رام چندر کے بیٹے ' راوان چندر' کادل جیت کراسے اپنامشیراعلی مقرد کردیا۔ رام چندر کی بیٹی '' کوٹارائی'' سے شادی کرلی اور ایک بار پھر ہندو مت کی طرف مائل ہونے لگا۔ ساک مقادات کے پیش نظر وہ برہمن پٹالوں کے پیشوا اعظم مقادات کے پیش نظر وہ برہمن پٹالوں کے پیشوا اعظم مقادات کے پیش نظر وہ برہمن پٹالوں کے بیشوا اعظم مقادات کے بیشوا اعظم کے متدومت اختیار کرنے کی درخواست کی۔ سوامی نے اس کی سل اور تو میت کو کرنے کی درخواست کی۔ سوامی نے اس کی سل اور تو میت کو کرنے کی درخواست کی۔ سوامی نے اس کی سل اور تو میت کو کرنے کی درخواست کی۔ سوامی نے اس کی سل اور تو میت کو کہتر قرار دیتے ہوئے اسے ہندو بنانے سے انکار کردیا۔

قدرت نے رفین کی زندگی اور پھر اس کے توسلاء وادی کھیر میں ابھی بہت سے انقلاب برپاکر نے سے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے صوفی سینین وادی کا رفتی کی دوشی کی در کاروں میں ایک سرد جگ جاری ہو چکی تھی ۔ شاہ بر اب دلی طور پراس بات کا خواہاں تھا کہ رفین تینوں غدا ہب میں کی ایک کا مشقل انتقاب کر کے اپنا تذبذب ختم کر میں ایک کا مشقل انتقاب کر کے اپنا تذبذب ختم کر دے۔ اس نے بادشاہ کو رائے دی کہ اگلی میں دربار میں ماضر ہونے والے پہلے محف کو مشیت الی کی تائید بھے ماضر ہونے والے پہلے محف کو مشیت الی کی تائید بھے ماضر ہونے والے پہلے محف کو مشیت الی کی تائید بھے

شاہ مراپ ایک قربی ساتھی بلبل شاہ کے ساتھ ایک منعوبہ پہلے بی ترتیب دے چکا تھالہذا جب الی مج وہ بادشاہ کی معیت میں دربار پہنچا تو ''سیدشرف الدین بلبل شاہ''کو نماز کی اوائیکی میں مصروف پایا۔ رکین نے اسلام قبول کرکے نماز کی اوائیکی میں مصروف پایا۔ رکین نے اسلام قبول کرکے ''سلطان صدرالدین شاہ''کا لقب اختیار کر لیا۔ بادشاہ کی تبدید تبدیلی ند مب کے ساتھ اس کے برادر شبتی راون چندر اوردی بزارعام افراد بھی صلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

اسلام کی روشی اب صدرالدین کے قلب وروح کو

منور کرنے کی تھی۔ اس نے بدھ مندر کی جگہ پر''بڑ مشید'' نامی مسجد تغییر کروائی۔ یہ تشمیری تاریخ کی پہلی مسجد تھی۔ بعد از ال ان تغییرات کا سلسلہ رک نہ سکا علی کدال میں ایک اور مسجد کے علاوہ اس نے اپنے روحانی سر پرست بلبل شاہ کے اعز از میں ایک خانقاہ تغییر کروائی جس کے ساتھ ایک لنگر خانہ بھی منصل تھا جہاں غریبوں کو دو وقت کا کھانا بلا معاوضہ فراہم کیا جاتا تھا۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد شاہ میر نے اس کے جانشین'' حیدر خان'' کے خلاف بناوت کا نیاسلسلہ شروع کر کے تخت و تاج پر قبضہ کر کے مسلم حکومت کا تشکسل قائم رکھا۔

#### ☆.....☆

مدر الدین اور شاہ میر کے افتدار کی واستان ختم ہوئی۔ میراسنراب چودھویں صدی کی مسافت بیل آن پنجا تھا۔ دین فطرت اسلام کا آفاتی رنگ کشمیری عوام کواپنے رنگ میں رنگ میں واحدای رنگ میں رنگ جی واحدای نہ بہب کو نا قابل تغیر بایا تھا۔ ہندو مت اور بدھ مت کے افکار نے اے مغلوب کرنے کی ان تھک کوششیں کر ڈالیس افکار نے اے مغلوب کرنے کی ان تھک کوششیں کر ڈالیس لیکن اے اپنے فدہب میں ہم نہ کر سکے۔ مسلم میلغ بھنے نور الدین نورانی نے بہاں صوفی تعلیمات کا پرچار کیا اور اسلام وجیرے وجیرے دیمام تر طاحتیں منانے نگا۔

الماطین محمل مزاج اور دیگر نداہب کے پیرو کاروں کے سلاطین محمل مزاج اور دیگر نداہب کے پیرو کاروں کے لیے انتہائی روادار تھے۔ شاہی رواداری اور آسودگی کا اثر موامی صلقوں میں بھی شبت اثر ات مرتب کر رہا تھا۔ اس پر سکون سفر میں سلطان سکندر ( 1413 - 1880) کی افتدار میں آمد نے ایک ذرای بلجل مچا دی۔ اس نے غیر مسلموں پر بے جالیس لا کو کیے اور انھیں تبد بلی ندہب کے مسلموں پر بے جالیس لا کو کیے اور انھیں تبد بلی ندہب کے ایم موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کے باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہ کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہی میں موجود بتوں کی تباہ کی باعث اے در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہ کی در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہ کی در اسلامت میں موجود بتوں کی تباہ کی در اسلامت کی تباہ کی در اسلامت کی در

اگلی نصف صدی کے لیے تعمیری سلطنت کی عنان سلطان زین العابدین کے تسلط بیس آئی۔اس نے کئی فنکار، دستگاراور ہنر مند وسط ایشیا اور فارس (ایران) سے مقامی افراد کی تلفیکی تربیت کے لیے طلب کیے۔اس کے عہد حکومت بیس کنٹری پر کندہ کاری، کاغذ کی لیدی کے مواد سے مخلف چیزوں کی صنعتگاری، شال اور قالین بافی کے شعبے مخلف چیزوں کی صنعتگاری، شال اور قالین بافی کے شعبے بہت تیزی سے یروان چڑھے۔

ماسنامه سرگزشت ( 66) [ 7] جنوری 2017ء

سولھویں صدی کے وسط تک درباری معاملات میں ہندہ پجار بوں کا اثر درسوخ مزید کم ہو گیا اور وسطی ایشیا و فارس سے بجرت کر کے آنے والے مسلم مبلغین کی کاوشوں سے فاری زبان نے سنسکرت کی جگہ شاہی زبان کا مقام حاصل کرلا۔

بیده دورتھاجب ہندوستان پر مغلبہ حکومت اپنے کھمل جاہ وجلال سے قوت حاصل کر چکی تھی لیکن اس وادی ہیں ابھی تک مغلول کے مضبوط قدموں کی دھک نہیں کونجی تک مغلول کے مضبوط قدموں کی دھک نہیں کونجی مخل کے ایک فرد مخل کا مخلول کے ایک فرد مرز الحجم حید دوولت نے شہنشاہ ہمایوں کی ایما پر یہاں حملہ کیا اورلگ بھگ ایک عشرہ تک اپنی حکومت قائم رکھی۔

کھیرتا وقت براہ راست مخل حکومت کے زیر اثر انہیں آپایا تھا۔ 1589 میں مخل بادشاہ اکبر نے اس وادی کا بنش نقیل دورہ کیا۔ اس کے جانفین حکر انوں نے بھی بیال کی باغات، مساجد اور محلات تعمیر کروائے۔ مخل تیمن کے وادی کے حسن کومز بددگاشی عطا کردی لیکن اور تگزیب کی وفات کے بعد خرجی عدم برداشت اور جابرانہ محاصل نے وفات کے بعد خرجی عدم برداشت اور جابرانہ محاصل نے ایک بار پھرموای سے پراپنا کھن تھیلا لیا اور مغلبہ تسلط کمزور میں کے مرورتر ہونے تھی۔

1700 عیسوی میں آیک الدارتاج کا الدارم" موتے مبارک" کشمیر میں لایا جے ڈل جیل کے کنارے معزت بل کی درگاہ پر اوراس وادی کی درگاہ پر آیا اوراس وادی کی اجیت میں کونا کول اضافہ ہو گیا۔

المحرانوں کے ساتھ ہرسر پیکار ہوااور میں نے انسانی وحشت کی ایک نئی داستان رقم ہوتے دیکھی۔ان حملوں کے ستجہ میں مغلوں کی مستحدی ایک نئی داستان رقم ہوتے دیکھی۔ان حملوں کے ستجہ میں مغلوں کی مسکری و سیاسی قوت مزید رائر کھڑا گئی اور وفاق سے کئی سومیل دوراس وادی میں ان کا تسلاماش کے پول سے ہے گئی کھر کی ماند بھر نے لگا۔ 1753 میں احمد شاہ ابدالی کے فوتی برنیل عبدالخان نے شمیر کا رخ کیا اور ایک مرتبہ پھر سے جنت نظیر وادئی بارود وخون کی لیبیٹ میں اگئی۔افغان حکومت مقامی باشندوں کے حق میں بے حد آگئی۔افغان حکومت مقامی باشندوں کے حق میں بے حد کا کم و جا ہری فلام بنادیا گیا۔احمد شاہ ابدالی کی وفات کے ابدافغان تسلط میں کمزوری کے باوجود وادی کے رہائشیوں بعدافغان تسلط میں کمزوری کے باوجود وادی کے رہائشیوں بھرا بندہ 47 سال بہت تھن اور کھٹن زدہ ٹا بت ہوئے۔

اس حرمال تصیب وادی پر بینتے والی ہراک کمری میرے سامنے عیال می ۔ ہر گذرتا دن اس کے پاسیوں کے کیے نئی سے نی تبدیلی اور آز مائش کے آتا تھا سینکڑوں حملہ آورول اورورا عدازوں کے قدموں تلےروعری جانے والی یہ سرز مین ایک بار پھر ایک نئ قوم کی وحشت کی جینٹ ي هي والي من او ي لي بعاري بحركم حية ، لي يس اور معنی دار میال کیے بیسکوتوم ایک آندهی کی طرح مودار ہوئی اور سی طوفان کی مائندسب کھے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔درانی حکومت کے جارسوسالدافتد ارکا خاتمہ ایک وجانی سرداررنجیت سکھے نے کیا۔1819 میں درائی سلطنت کے افتدارکا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو کیا۔ افغان جرواستبداد سے بے حال تعمیری عوام نے اپ ان نے حكرانوں كا بہت خوشدلى سے استقبال كيا۔ ان كى بي نا دانیال افسوسناک بی جیس، تشویشناک بھی تعیس مسلموں نے بھی سابقدوش برقرار رھی اور قوام کے لیے ماصی سے زیادہ سخت کیری روا رکھی۔مقامی حکر انوں نے لا ہور میں این وفاتی حکومت کے احکامات کے زیر اٹرمسلم کش قواتین لا کودیئے۔ ذبیحہ کائے میں ملوث مسلمانوں کومزائے موت دی جانے کی ۔ سکھ ندہب کے بیروکار اڈان کے مقدس كلمات بن كرايين كانول ش الكليال تفولس ليا كرتے تھے۔ عوامی مقامات براذ ان کی ادا میکی رو کئے کے علاوہ سری محر کی جائع مجد من نماز کی اوا کیل پرجمی یابندی عائد کردی كى - برسوايك براس وبيس آمول في نفنا ميل بوجل

وادی تشمیر کا حسن بور پی سیاحوں کے دلوں کو بھی گدگدانے لگا تھا۔فطری مناظر کے رسیا ان سیاحوں نے انسانی استحصال کی اس بدترین صورت حال دیمی تو مقای مسلم کسانوں پران کی قوت پرداشت ہے کہیں زیادہ محصولات، خربت، کمپری اور ندہی جبر کے متعلق کی تصانیف نکسیں۔زری اراضی کا محض سولہواں حصہ بی قابل کا شت تھا انگی کی تاب خود میں نہ پاتے تھے تا ہم 1832 میں ایک سخت قط کے بعد سکھ حکمرانوں نے کمال فیاضی کا مظاہرہ اوائی کی تاب خود میں نہ پاتے تھے تا ہم 1832 میں ایک سخت قط کے بعد سکھ حکمرانوں نے کمال فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارضی محصول میں نصف کے تاسب سے کی کرتے ہوئے ارضی محصول میں نصف کے تاسب سے کی کرنے ہوئے ارضی محصول میں نصف کے تاسب سے کی کرنے ہوئے ارضی محصول میں نصف کے تاسب سے کی کرنے ہوئے ارضی محصول میں نصف کے تاسب سے کی کرنے کے علاوہ کی اس کے باوجود بھی کشمیر سکھ سلطنت کی بھی شروع کردی۔اس کے باوجود بھی کشمیر سکھ سلطنت کی دوسری بیزی مالکوار ریاست بین چکی تھی۔کشمیری شالوں کی دوسری بیزی مالکوار ریاست بین چکی تھی۔کشمیری شالوں کی

ما تک میں عالمی سطح پراضافہ ہونے لگا اور پورپی منڈی میں اس کے کی مستقل کا بک بن مجے۔

سکھ تشمیر میں آپ قدم مضوطی سے جمانے میں معروف تنے ان کا جوش اور جنگی جنون مستقبل قریب کے مخدوش حالات کا واضح عکاس تھا۔ رنجیت سکھ کی و فات کے بعدوادی کا جنوبی حصہ جمول مجمی فتح کرلیا گیا۔

اس وادی کی خوتی داستان میں گلاب سکھ کا کردار نا قابل فراموش ہے۔ رنجیت سکھ کا یہ بھیجادر باری خدمات کے علاوہ کی فوجی مہمات میں اپنی المیت کا لوہا منوا کر جموں کے علاقہ کا کورزمقرر ہو گیا۔انسانی لہو کی چائ اور اقتدار کا نشہاس کے علاقہ کا کورزمقرر ہو گیا۔انسانی لہو کی چائ اور اقتدار کا نشہاس کے حواس کھل طور پرمغلوب کر چکا تھا۔اس نے اپنے اور آور شکل معاونت سے اپنی حکومت کی ایک ساتھی افسر " ڈور آ ور شکل "کی معاونت سے اپنی حکومت کی سرحدیں جموں کے مشرق اور شال مشرق تک وسیع کرتے ہوئے کہ کہ اور شال مشرق تک وسیع کرتے ہوئے کہ کہ اور شال میں ہوئے کہ کو تک میں ہوئے کہ کی میں ہوئے کہ کا تھا کہ ہوئے کہ کہ کہ کا تھا کہ کو تھا کہ کا تھا کہ کی کے کہ کو تک کا تھا کہ کی کے کہ کہ کا تھا کہ کو تھا کہ کی کے کہ کی کے کہ کا تھا کہ کی کے کہ کو تک کو تھا کہ کو تک کر تھا تھا کہ کی کے کہ کی کے کہ کو تک کو تک کے کہ کو تک کی کے کہ کی کو تک کو تک کو تک کی کے کہ کو تک کے کہ کو تک کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کر تے کہ کی کر تے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کر تک کی کے کہ کی کی کی کر تک کی کے کہ کی کر تے کہ کی کی کر تے کہ کی کر تے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کر تک کی کے کہ کی کر تھا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کر تی کر کر تے کہ کی کر تے کہ کی کر تے کہ کی کر کی کر تے کہ کی کر تے کہ کی کی کر تے کہ کی کر تے کہ کی کر تے کہ کی کر تے کہ کر تے کہ کر ت

گلاب سکوایک دور اندیش اور این الوقت انهان مفا۔ ہواؤں کا رخ محمل طور پر بھانیجے ہوئے اس نے اپنی در پردہ خدمات اور وفاداریاں انگریزوں کو سونپ دی تھیں۔ تجارت کی غرض سے پرصغیر میں وارد ہونے والی بیا قوم ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط یہاں کے کمزور ہوں پر کمی اور عیش و نشاط کے دلدادہ محکم انوں کی کمزور یوں پر کمی شاطر کھلاڑی کی ماند عالی تھی۔

1845 میں ہونے والی اینگلو۔ سکھ جنگ میں گلاب سنگھا جا تھا۔ ملک میں گلاب سنگھا جا تھا۔ ملکی ملک میں گلاب سنگھا جا تھا۔ ملکی حکمت مملی اور تدبیر کے تحت بالکل طوث نہ ہوا اور انگریز حکومتی اہلکار و فوجی ' سر ہنری لارنس' کے لیے بھی مجر پورٹالٹی مشیر کا کروارا واکر کے ان کی ہمدرویاں کمل طور پرحاصل کرلیں۔

محض چند روپوں نی مراح و نی کس کے مول میں اپنا وجود،شناخت اورآ ومیت کی معراج کھودی۔

1857 کی جنگ آزادی میں ڈوگرہ خاندان نے برطانوی حکمرانوں کی معاونت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انھوں نے اگریز خوا تین اور بچوں کو دربار میں سیای پناہ دی اور کئی کشمیری فوجی دستے برطانوی فوج کی مدد کے لیے بسیجے۔اس وفاداری کے انعام میں اگریزوں نے گلاب سکھی آیندہ نسلوں پر بھی نواز شات کا ایک نیاسلہ جاری کر دیا۔گلاب سکھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹار نیر سکھی بھی اسی میراث پر مل بیراریا۔

کشیری ریاست بھی بھی مربوط شاخت حاصل نہ کو اس کی سرحدیں وسیح کرتے رہے بھی کی نہ کے بعد اس کی سرحدیں وسیح کرتے رہے بھی کیان نسلیت وقو میت کے لحاظ ہے بہال کی تم کی ہم آئی نہ تھی۔ ریاست کے مشرق میں واقع لداخ شافی اختبار ہے ایک بخی علاقہ تھا اور یہال کے باشندے بدھ مت کے پیروکار تھے۔ جنوبی سمت میں جمول کی آبادی مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں کے علاوہ برہمن پنڈ توں کا ایک جھوٹا ساقدرے با اثر طبقہ کمی موجو تھا۔ شال مشرق سمت میں بھوٹا ساقدرے با اثر طبقہ سمی موجو تھا۔ شال مشرق سمت میں بلنستان کی منتشر آبادی کے علاوہ برہمن پنڈ توں کا ایک جھوٹا ساقدرے با اثر طبقہ سمی موجو تھا۔ شال مشرق سمت میں بلنستان کی منتشر آبادی میں اسلی اختبار ہے لداخ کے کینوں جیسی تھی گئی گئی نے کہا کی جانب گلگت آبادی میں ووشیعہ افکار کے حال تھے۔ شال کی جانب گلگت آبادی میں میں اسلی اختبار ہے وادی کے دیکھ علاقوں سے قطبی میں المراف میں سلی اختبار ہے وادی کے دیکھ علاقوں سے قطبی میں المراف میں سلی اختبار ہے وادی کے دیکھ علاقوں سے قطبی میں المراف میں سلی اختبار ہے وادی کے دیکھ علاقوں سے قطبی میں المراف میں المراف میں سلی اختبار ہے وادی کے دیکھ علاقوں سے قطبی میں المراف میں سلی اختبار ہے وادی کے دیکھ علاقوں سے قطبی میں المراف میں آبادی ہے۔ آبادی ہے۔

اس ریاست میں صدیوں سے جاری ظلم وستم ہر گذرتے دن کے ساتھ شدید ہونے لگا تھااوراس عمل کی ذمہ داری کئی نہ کی حد تک ریاسی مکینوں اور اقوام پر بھی عائد ہوتی تھی ۔اس وسیع وعریض کا نتات میں ازل سے ہر قوم کے لیے ایک محصوص راستہ اور طرز حیات متعین ہے اور جب بھی کوئی قوم اپنے مخصوص سفر اور رستوں سے پہلو تھی جب بھی کوئی قوم اپنے مخصوص سفر اور رستوں سے پہلو تھی کرتی ہے ذلت ،عذاب اور غلامی کی نا قابل برداشت بیڑیوں میں جکڑ دی جاتی ہے۔ بالحضوص مسلم قوم بھی اپنی بیڑیوں میں جکڑ دی جاتی ہے۔ بالحضوص مسلم قوم بھی اپنی بیڑیوں میں جکڑ دی جاتی ہے۔ بالحضوص مسلم قوم بھی اپنی اس کوتا تی کے باعث انسانی در ہے کی کم ترین سطح پر زندگی گذار نے برمجورتھی۔

مسلم قوم کو و دیعت کردہ الہامی تعلیمات اور کتاب ان کے لیے ایک کمل ضابطہ حیات ہیں۔ان کے وجود میں

PAISOCIETY.COM

موجزن اضطراب کا ایک بحربی ان کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ وم غلامی کے کیے محلیق میں کی تی۔الہامی کتاب قرآن یاک کے تمیں بارول،ایک سوچودہ سورتوں اور 6666 آیات کی کسی ایک سطر یا حرف میں غلامی کے آواب شامل ى جيس بي تو اس حالت جي يه كيونكر مرسكون ، اطمينان بحش اور با عزیت زندگی گذار عتی تھی۔ان کی تمام تر سابقہ · کوتا ہیوں کی بدولت اغیار ان پر بری طرح مسلط کر دیے محے تنے اور اب تومورتِ حال حربید بے قابو ہونے کئی تھی۔ میرا قرنوں سے جاری میسنر بیسویں صدی کی مسافت مطي كرر باتفا- تبديلي كالمجميرة برئوا يي بلنديروازي مِن مَن تَعَالِمَيْن بِس ايك يبي رياست مي جواب بحي اين اي روش برقائم مى مناى اقتذار كلاب سنكه كى تيسرى سل مين برى سنكه كومتفل موكيا تفاجو همه وفت لهو ولعب اورعيش ونشاط کی سر کرمیوں میں عرق رہتا تھا۔سیای معاملات میں اس کی و پہی مفقود می اور نتیجاریاست کے ڈوگرہ میں و ملاز مین اپنی من مانیول میں مشغول رہے۔عوامی سطح پر لوث مار اور التحسال كاسلسله دراز ہونے لكا متحدہ مندوستان كے مسلمانوں میں سیای بیداری زور پکڑتی جاری تھی جس کے دوررس اثرات تشميري مسلمانون كانسل نوجس بحي سرايت كرنے لكے۔ الى اصل شاخت اور مقصد حیات كر فان نے بالآخران کے دلول میں بھی آزادی کی ایک محم روش کر دی اور وہ ای پوری قوت و استطاعت کے ساتھ شاہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ نتیجہ کی پروا کیے بغیر

سنر کے لیے تیار تھا۔ معور کی سطح جون جول بلند ہوئی ریائی افراد نے مقدور بحراقد امات اٹھانے شروع کر دیئے۔ 1929 میں ، سريكر ميں سيخ عبدالله في ميريك روم يارتى"ك نام . سے ایک عظیم قائم کی ۔ جمول میں چودھری غلام عباس نے چندساتھیوں کے ساتھ ل کر Young Men's "Muslim Association کی بنیاد ڈالی۔ ر یاست کے مسلم نو جوان ایک نیا جوش و ولولہ لیے صدیوں ہے لیٹی غلامی کی ان زنجیروں سے چھٹکارے کے لیے یا ہم منی کی ماندمتحد ہو گئے اور اس پلیث فارم کے توسط معاشرتی نا ہمواریوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پرسرایا احتجاج ہو گئے۔ مہاراجا ہری سکھ شراب و شاب کی مستوں میں اپنی

سرفروشول كالميك قافله اليى منزل متعين كيد يواشدوار أتشيس

سده بده كنوا بينے تھے۔ان كا زيادہ تر وقت كلكته، جمینی الندن اور پیرس کے عشرت کدوں میں دادِ عیش و ہے محزرتا تھا۔ مندو اہلکاروں کے بدعزائم اپنی صدود تجاوز کر رہے تھے۔مسلم رعایا کی جان اور مال کے بعدان کی عزت و ناموس اور دين و ايمان مجى غير محفوظ مو محية تق مساجد من تمازی ادائیل پر پابندی کے بعد خاند خدا کی شہادت نے مسلمانوں کی قوت برداشت کا خاتمہ کر دیا۔ ہندووں کی چیرہ دستیاں اور حوصلے اس قدر بردھ مجے کہ جموں میں پولیس کی سریری میں قرآن پاک کی سرعام بے حرمتی کے واقعات رونما ہونے کے جس کے باعث ریاست میں ساموں کا ایک نیاسلسله شروع موکیا۔ مسلمانوں کاطیش کسی آکش فشاں کی مانندان سب غیرانسائی سرگرمیوں پر بھٹ پڑنے کے کیے ہے تاب تھا۔اتھی دنوں عبدالقدیریا می ایک حریت پہند نے کی پڑے جلوسوں میں تقارم کیں اور مہارا جا ہری سکھے کی کے میلی حکومت کوخوب آڑے ہاتھوں لیاجس کی یا داش میں اے ہی زیراں بھیج دیا گیا۔اس کرفاری کے خلاف مسلمانوں نے کی احتجاجی مظاہرے کیے۔جیل کا محاصرہ کر لیا حمیا کمین حکومتی المکاروں نے مجمع کو بیمانہ فائر تک سے مجعون ڈ الا۔

مہاراجا ہری منکراوراس کے پھووں کے علم وستم کی واستانوں کی کونج اب مندوستان کی و تکرر پاستوں میں بھی سائی دینے کی تھی۔ سالکوٹ، کورداسپور اور جرات سے مسلم عوام تشمیری بھائیوں کی حمایت کے لیے جو ق در جو ق ریاست میں وارد ہونے کھے۔اسلامی مواخات کا تاریخی رشتدایک بار پر اپنی بحر پور جھلک دکھانے لگا اور ای تاریخ میں ہمیشہ سے اپنوں کی دعا بازی اور موقع برتی بھی ایک ابتلا کی مانند نقصانات پہنچاتی آئی ہے۔ تعمیر میں جہاں ایک طرف مندوستاني مسلمان مقامي آبادي كوباجمي تقويت بهم پہنچا رہے تھے وہیں دوسری جانب سی عبداللہ نے ہندو کا تحریس کا دم بحرنا شروع کردیا۔اس کھر کو کھر ہی کے چراغ نے خاکستر کر دیا۔

آ زادی کی پیجدو جہدا ہے اختیامی مراحل میں آن م 1947 میں برطانوی سامراج نے ایک بظاہر تخیف ونزارلیکن مرد آن من محمعلی جناح کی قوت ارادی کے سامنے محضنے فیک دیئے اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی ریاست ''یا کتان'' کا وجود انجرا۔اس نو زائیدہ ریاست کے لیے محتمير كي محبت وضرورت نا كزير امر تحى - وه رياست عوام ماہسنامہ سرگزشت (69) / جنوری 2017ء ے دین ولی اخوت کے انوٹ رشتے ہے بندھے تھے۔

ایک ایبا انمول رشتہ جس میں ہزاروں میل دور بیٹھے دین جوں میں کشت وخون کے بیا ہمائی کو چینے والے ایک معمولی سے کانے کی تکلیف بھی علاقہ میں بھی میں کھیل کھیلنا چاہتا تھا اور مربے بھائی کو جینے والے ایک معمولی سے کانے کی تکلیف بھی علاقہ میں بھی میں کھیل کھیلنا چاہتا تھا اور مربے بھائی کو بے تاب کر دیتی ہے۔مرف میں نہیں عوام اب سر پر کفن باندھے، اپنی ا

پاکتان کی جغرافیائی سرحدی بھی تشمیرے نسلک تھیں۔ المريز سامراج كى جيشه سے ايك خاصيت بدرى ہے کہ اپن نوآ بادیوں سے دستبردار ہونے سے پہلے وہاں کی حكومت وعوام كوكسى ندكي منازعه معامله من جلا كروية ہیں۔ رصغیر پاک وہند کی تقلیم کے وقت 562 ریاستوں کی تسمت کا فیصلہ اِن کے حکمرانوں اورعوامی خواہشایت کے سروكر ديا كيا- تشميركي 80 فصد آبادي مسلمان تمي لهذا اصولی طور بران کا الحاق یا کتان کے ساتھ ہوتا لازم تھا۔ ماونث بین نے کورداسپورکامسلم اکثری علاقہ جنب ملا سے بحارت كى جمولى ميں ۋال كراس تقسيم كورېتى ونيا تيك أيك نا قابل فراموش خوني رنگ بي د حال ديا بهارت كوتشميريس رسائی ال کی لیکن مسلمانوں کی دلی رضامندی یا کستان کے حق من می - برسول سے خوابیدہ ہری سکھے کے اقتدار اور ... ميس دينا ما كانشه برن موجكا تفاروه اس الحاق كے ليےولى طور پرفطنی رضا مندنہیں تھا تر اس میں اب مسلم عوام سے جوش اور جذبه آزادی سے براوراست ار لینے کا بارا بھی نہ رم تھا۔اس نے بظاہر پاکتان میں شوایت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی۔ ڈاک، تاراور مواصلات کے نظام سميت تمام رياس معاملات ش بالهمي تعاون كالمل يقين د ہائی کروائی۔

رہا ہے کہ یہ سادگی اور مروت میں اپنی مثال آپ رہے ہیں۔ آزادی کی سادگی اور مروت میں اپنی مثال آپ رہے ہیں۔ آزادی کی تخریک میں اپنی تھا ظت سے ففلت کا خمیاز والا کھوں افراد کی شہادت اور خوا تین کی بحرمتی کی صورت میں ادا کرنا پڑا اور اب بھی مہار اجا کی چال میں الجھ گئے۔ ہری شکھنے آپنی ریاست سے مسلمانوں کو صفح ہت سیوم سیوک شکھ (آر شبت کردی فوج 'پولیس اور راشتو یہ سیوم سیوک شکھ (آر ایس ایس) نامی شکھیم کے ارکان مسلم عوام پر قبر بن کر فوٹے ۔ آل و عارت اور خوا تین کی آبرور پڑی ایک معمول نوٹے ۔ آل و عارت اور خوا تین کی آبرور پڑی ایک معمول بن کی ۔ ریاتی المحکار بظاہر دوستانہ اور ہور دانہ انداز میں مسلمانوں کو پاکستان شکل کرنے کا جھانیا دے کر بسوں اور شرکوں میں سوار کردیتے مگر رائے میں ڈوگر وفوج کے سپائی اور تنظیم کے افراد کھات لگائے ان کے فتھر ہوتے ۔ موت اور تنظیم کے افراد کھات لگائے ان کے فتھر ہوتے ۔ موت اور تنظیم کے افراد کھات لگائے ان کے فتھر ہوتے ۔ موت

جمول سے مہاراجانے گورز جزل ماؤنٹ بیٹن کوخط اکساجس میں اس نے شدیدخوف اور بوکھلا ہے میں بھارتی مکومت سے مدوطلب کرلی۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی ای موقع کی تاک میں تھے۔انھوں نے ہری سکے سے الحاق کے معاہدے پر دستھلا کروائے اور کشمیر میں اپنی فوجیں بھیج دیں۔ بھارت کشمیر کے تمن چوتھائی حدر پر قابض ہونے دیں۔ بھارت کشمیر کے تمن چوتھائی حدر پر قابض ہونے میں کامیاب ہوگیا اور بول اس داستان نے قابض ہونے میں کامیاب ہوگیا اور بول اس داستان نے ایک نیاموڑ لے لیا۔

April April 170 CTETY Sink the series of the

- حاضر جواني

حفرت خواجه حسن بعری (110021ء) فرماتے ہیں کہ ایک شام ڈھلے میں نے ایک بچے کو و یکھا کہمع روش کیے جار ہا ہے۔ میں نے اس کوروک کر پوچھا'' بیٹے! تم بتا تکتے ہو کہ بیاروشی کہاں سے

میرا سوال سنتے ہی بچے نے ایک کمح تو قف کیا پرفورانی پیونک مارکر هم کل کردی اور محدے کہنے لگا۔ "أب مجمع بتائي كدروشي كهال جلي كن "توميل آپ کو بتادوں گا کہروشی کہاں سے آربی تھی۔' آپ فرماتے ہیں کہ بیجواب س کر میں لاجواب ہو گیا۔ افتخاب:اخز شجاع ،ملتان

سے ر جور ہوگیا۔

ہوم مسٹرسردار بنیل، وزیرد فاع بلد ہو سکھاور پٹیالہ کے مبهارا جائي بالاعده حكمت عملي اورمنعوبه بندي كي تحت مسلم نسل محى كا آغاز كرديا\_مسلمان تاجرون اور دكا عدارول كى ذاتی اطاک سے ال کے نام ہوا ویے گئے۔"اردو بازار کوراجندر بازار کا نام دے دیا گیااور"اسلامیہ اسكول" كى شناخت " برى علم بائى اسكول" بين تبديل موكى \_ بمارتی حکومت نے اپنی سلح ایجنیز کو خصوصی اختیارات تفویض کیے جس کی روے اس ایجنی کا ہرافسر کسی مجى متناز عد تشميري علاقے ميس عوامي امن وامان كے ليے خطره بنے والےمقامی تعمیری پر بلامضا كقد جتعيار جلانے مس آزاد تھا۔مقامی افراد کوحریت پہندوں کی امداد کے فٹک وشہیمیں بحير بريون كى طرح حقوبت خانون مي تحسيث لياجا تا-كسى مجى وارنث كي بغير بدانسران ذاتى الماك من درائدازى کے علاوہ ہر مسم کے ذرائع مواصلات کوروک کر علاقی اور مفکوک افراد کی کرفاری کے بھی مجاز تھے۔اس الجنسی کے افسران برمض این شکار کی بابت نزد کی پولیس اسیشن میں انجارج افسر کومطلع کرنے کی بندش تھی۔

فوجی افیران اینے اعمال وافعال میں سمی بھی قانونی جوابدی ہے مستنی تھے۔ان کے مزاج کی فرعونیت مدے سوا ہونے لکی اور پھر ایک عالم نے ریاست کے مقامی باشندوں برقبرنازل ہوتے ویکھا۔

حراست میں لیے جانے والے افراد برحیا سوز تشدد

تھا۔ اپنی انا اور ضد کی سکین کے لیے اس نے سیاس واو چ اورجث دهری سے مميركوا يكمستقل ميدان جيك بناؤ الا اکور ۱۹۵۰ میں بھارت نے اسے آئین میں الی ترامیم کیں جس کی رو سے ہندوستان کومقبوضہ تشمیر میں اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنے کاحق حاصل ہو گیا۔ سے عبداللہ نے بھی ایک باہی جاق کے تحت بھارتی حکومت کودخل در معقولات كالملي آزادي فراجم كردى \_ كلاب علمے في معابده امرتسر کے بعد فی عبداللہ کا یہ معاہدہ دبلی اس ریاست کی مر اس وعد كى كتابوت بس آخرى كل ابت موا\_

آيندونا مردمون والحوزرائ اعظم بحى بحارت نواز تابت ہوئے۔ ہمہ وفت تناو کی کیفیت طاری رہتی۔ کم عوام دھو کے اور جر کے خلاف سینہ سر ہو گئے۔ عالمی امن كي علمبردار عليم اتوام متحده كا دباؤ، تجاويز اور قراردادي بعارتی بث دحری کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ریں۔اس خطے کی آزادی کے لیے یا کتان اور بمارت ے این نصف صدی میں جارجیس اوی کئی مرب سوورسیای داو ج اور عالمی روهل کی قصه کوئی تو مانو ایک الك بى داستان كى متقاضى ہے۔ تشمير يرمسلط ہونے والے اکثر حکرانوں نے یہاں علم وستم کی تی نی داستانیں رام لیں۔اس وادی نے اس واتنی اور شکھ بھرے دنوں کی اس میں صدیوں کا کرب جمیلا ہے۔ اس نے بھی اس کرب واذيت كوخوب محسوس كياب كيكن ال كي آز مائشول كابيدائي سلسلهاب جس مج برياقي چا تفاكه دادى تشمير من أيك سيج تيار موچكا تماجهال تاريخ عالم كا أيك سفاك ترين خوني كميل رچے والا تھا۔ عوام بے خراص اور خواص بے ص عوام نے مندوآرزووں کے برخلاف تھیل یانے والی اسلام مملکت یا کتان کے ساتھ الحاق کی تمنا کی گنتاخی کی تھی۔ جرم پہلے ہے بھی شدید تھا منزاتو شدید تر ملنی واجب تھی۔

مەتون تك مختلف كنسل حكمرانوں كى لونڈى بنى رہنے والی بدریاست اب ایک الی قوم کے تسلط می تھی جن کے دلوں میں صدیوں سے بروردہ بعض مکینداور وحشت اب طاقت كا سهارا ملت بى ايك كمولاً موا آتش فشال بن چكى محى \_ 'ابنما' اور عدم تشدو كراك الاسيخ وال قائدين کے بیروکاروں نے تہذیب اور انسانی حقوق کی دھجیاں بھیر ، ویں۔انسانیت ہر سُوسسکتی اور بلکتی دکھائی ویے گئی۔اشرف الخلوقات الى يى جنس كے باتھوں تذكيل كے كمتر بن در ح

کیا جانے لگا۔ ہر مقامی فرد پر پاکستانی اہلکار ہونے کاشہ کیا جاتا اور حریت پہندی کی پاواش شن اس کے جنسی اعضا ہے برتی روگذاری جاتی۔اس کارروائی میں خواتین، بچوں یا پوڑھوں کی کوئی تخصیص نہتی۔

نوے کی دہائی میں جمارتی فوج کے چوشےراجوتانہ راتفلونے ایک سرج آپریش می مسلع کواڑہ کی 80 سے زائد مختلف عمر کی خواتین کے ساتھ اجماعی زیادتی کی۔مقامی شفاخانون اور ناموراس تالول من زمر علاج افراد کے علاوہ کی آپریش تعمیر زیس دوران جراحی مریضوں کو دہشت كردى كے شبه مس موت كى سرحدوں كے بار پہنچاد يا جاتا۔ خواتين، يج مرد اور بوز مع جعلى بوليس مقابلول مس سی بھی اندی کوئی کا نشانہ بن جاتے ۔ تفیش کے لیے لے جائے جانے والے افراد ہوں عائب ہوتے کویا لا وجود تنے۔ کو کیوں سے چھلنی لاشیں بے نام و نشان قبروں میں اجماعی طور بر دفنا دی جاتیں۔ تا حال 6000 الی قبریں دريافت موجى مين جهال خون آلود لباس من ان كنت لاسيس الى بحرمتى يربز بان خاموتى نوحه كنال نظر آئى بي-مورت اس ریاست می سب سے ارزال جس ہے جے ہولناک در ترکی اور وحشت سے اجماعی آ بروریزی کا نشانہ بنا کر بے دردی ہے مس دیا جاتا ہے۔ ۱۵۰ سرکاری اعلى عبد يداران ال فيح تعل يس ملوث رب بي ليكن قانون کی دست بردگی سے محفوظ و مامون ہیں۔ تشمیری خواتین جس بدرِین جسی تشدد کا نشانہ بتی ہیں اس کی تظیر روئے کا سات کے کسی اور خطے میں جیس ملتی۔ اس پر بریت کا شکار ہونے کے بعد 17000 حوا کی بیٹیاں خود کشی کر چکی ہیں۔

برترین جسمانی، وجنی اورجنسی تشدد کے بعد بھی جن افرادی سانسوں کی آمدورفت جاری رہتی ہے؛ وہ اپناد ماغی توازن کھو بیٹے ہیں۔100000 افرادوادی کے اپتالوں میں دماغی امراض کے علاج کے لیے اب بھی موجود ہیں۔ مصل دود ہائیوں میں 94548 کشمیری پروانوں کی مائند اپنی زندگیاں تمع آزادی کی روشنی پر قربان کر کچے ہیں۔ 2707 افراد کو غیر قانونی حراست کے دوران ماورائے عدالت قل کیا گیا ہے۔22826 خواتین ہوہ اور 107591 نے بیٹم ہو کھے ہیں۔ اور 107591 نے بیٹم ہو کھے ہیں۔

گذشتہ 79 سال کے جبر مسلسل کے باوجود اس وادی کے مکینوں میں آزادی کی تڑپ اور ولولہ جوں کا توں برقرار ہے۔نسل نونٹی امٹکوں کے ساتھ جبلی حق کے حصول

کے لیے مارتی فرونیت کے سامنے وی کر کوری ہے۔
جینے لاہت وی اور فرونیت کے رہا تھیں بتلا عاصب نے
تین ماہ سے بہاں کے رہا تھیں کا ناطقہ بند کر رکھا
ہے۔ مکانات نذرا آلش کیے جارہ ہیں۔ آزادی کی تمنا ک
پاداش میں انھیں برنام زمانہ تھیار '' پیلٹ گنز'' سے نشانہ
بنایا جانے لگا ہے۔ عالمی سطح پر پابندی کا شکار یہ بندوق
کشیری عوام کولیولہان کررہی ہے۔ انگی کی ایک معمولی ی
جنبش سے بینکروں تچرے انسانی جسم میں پوست ہوجاتے
جینش سے بینکروں تچرے انسانی جسم میں پوست ہوجاتے
جینش سے بینکروں تجرے انسانی جسم میں پوست ہوجاتے
جینس اور آنکھیں تھیتی معنوں میں لیو اگل کرخون کے آنسو
رونے لگتی ہیں۔ آزادی کے خوابوں سے بھی لیولیو تعمیری
آنکھیں اپنے خوابوں کے تاوان کی ادا کی کردہی ہیں گئی
وہان خوشما سپنوں سے دستبرداری کے لیے آبادہ نہیں۔

ہرظم کے جوابی رقیمل میں اس وادی میں ہزاروں
سین ملک، میر واعظ عمر فاروق محر عباس انصاری اور برہان
وانی جیسے جیائے بدا ہوتے رہے، نظر بند ہوتے رہے،
شہادت پاتے رہے لیکن آزادی کی تڑپ تا حال ختم نہیں ہو
بائی ہے۔ بھارتی فوج لاکھوں افراد کوشہید کرنے کے باوجود
تہی واماں ہے۔ دہ جمجولاتے ہیں، مزید شدت سے اپنے
مزید داؤ آز ماتے ہیں گئین ہر حریت پہند کے بعد اس سے
بھی کی گنا جو شلے سرفروش ان کے سامنے سید پر ہوجاتے
ہیں۔ ووائی انسانیت سوز پیلٹ گنز سے صرف ان کے جم
ایس ۔ ووائی انسانیت سوز پیلٹ گنز سے صرف ان کے جم
ایس اور سرفروشانہ سوج

F2017 CONTROL OF THE PARTY OF T

# wwwapalksoefetykeom

# عجيعادتين

رئيسه خالد

عادات ر اطوار انسان کی پہچان ہے اور یہی عادتیں خبطی بھی مشہور کرا دیتی ہیں۔ خبط میں مبتلاہی چند مشہور ادیب کا تذکرہ جن کی تحریر کے لوگ دیوانے تھے، وہ قلم کے شہنشاہ کہلاتے تھے لیکن کچہ ایسی عادتوں کے بھی حامل تھے جوپاگل پن کہلاتی ہے۔

### مشہوراہ یپوں کی جیب عادتوں کا تذکرہ

تخیل کی دنیا میں رہنے والے مصنفین اور فن کار
کے کام اور زندگی کی طرح ان کے پچومعمولات بھی غیر
معمولی ہوتے ہیں۔ چونکہ تحریر وتصنیف کو با قاعدہ کام کے
طور پر اختیار کرنے والول کے لیے یہ ایک پوری سرگری
ہوتی ہاس لیے ہرکوئی اپنے طور پراس کا اہتمام کرتا ہے جو
دوسرول کے لیے بھلے جائب کا ورجہ رکھتا ہولیکن تحلیق کار بی
جانتا ہے اس اہتمام کے چھے کیاراز پوشیدہ ہوتے ہیں۔
جارس ڈ کنز: ایے ٹیل آف ٹوسیٹیز اور کری کیرول

# Downloaded From Paksodiety.com

جیے شاہ کاروں کے تخلیق کاراور انگریزی اوب میں کلاسک کی حیثیت رکھنے والے جارکس ڈ کنز کام کے لیے مخصوص ماحول بتانے کا مزاج رکھتے تھے۔ ان کا روزانہ کامعمول فوجیوں کی طرح سخت تھا۔وہ صبح نو بجے سے لے کر دو بج دوپیرتک لکھے لکھانے کا کام کرتے تھے۔ کام شروع كرنے سے پہلے تين محفظ واك كيا كرتے۔ لكھے ہوئے ڈ اکٹر کو تھر میں ملک خاموشی در کار ہوتی تھی۔ اِن کے ڈیسنگ پر لکھنے کے لیے قلم اور دوات کے ساتھ ساتھ مجھے بھی رکھے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں ڈکٹر کا خیال تھا کہ یہ چھوٹے جسے الہیں سوچنے میں مدد دیتے ہیں۔ جرت کی بات بيب كدؤ اكثر جمال بحي جات بيسامان ان كے ساتھ جایا کرتا تھا بلکہ جب وہ کھرے کہیں دور جایا کرتے تو ہوٹل یا كيث باؤس كا فريح بجي اى ترتيب سے ركھوايا كرتے۔ كمري كأماحول ان كي كمرك ماحول سے قريب ترمحسوس موتا۔ ڈکنز کی ایک اور انونھی عادت تھی وہ ہمیشہ بستر پر اس طرح سوتے تھے کہ ان کا رخ ہمیشہ شال کی جانب ہوتا۔ ڈاکٹرڈ کنزاس بات پریقین رکھتے تھے کہ شال کی جانب منہ كر كے سونے سے زمين كے مركز سے تكلنے والى برقياتى لبرول كاوماغ سے دابطہ قائم رہتا ہے۔

مولانا ابولكلام آزاد يائے زمانے كے ايك ب مثل خطیب اور عالم تھے۔ تحریک آزادی کے دوران کی سال قلعہ احمد عمر میں نظر بند رہے دوران نظر بندی ان کا قاعده تفاكه وعلى الصباح حاربج نيندس بيدار موكراي ادبی کام کی جانب رجوع ہونے سے پہلے اپنے لیے جائے ینانا شروع کرتے۔ مولانا آزاد وہائٹ سیسمین کی چینی عائے استعال کرتے اور اس کا ان کے یہاں برا اہتمام تھا۔وہ چائے دم دے کراہے سامنے رکھتے۔اس کے بعد لطیف اور نا زک روی فنجا نوں میں بیرجائے ڈالی جاتی ہے بی کی بجائے وہ شوکر کیوب استعال کرتے تھے اور پھر بنا دو دھ ک اس چاہے کووہ چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے کر دیریک ہے رہے۔ چائے پینے کا اندازیہ تھا کہ ہرچسکی کے بعد سگریٹ کا ایک میں لیتے اور پھرچسکی لیتے اس طرح ان کا پیشغل جاری رہتا۔ایے اس معمول کوانہوں نے غیار خاطر میں کچھ اس طرح بیان کیا۔ "شایدآپ کومعلوم نبیں کہ جائے کے بارے میں میرے بعض اختیارات ہیں۔ میں نے جائے کی لطافت وشیر بی کوتمبا کو کی تندی و کمنی سے ترکیب دیے کر ایک كف مركب بيداكرنے كى كوشش كى ہے۔ ميں جائے كے

پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی ایک سگریٹ بھی ساگا لیا کرتا ہوں کہ پھر اس ترکیب خاص کا شغل نقش عمل یوں جماتا ہوں کہ تھوڑ ہے تھوڑ نے تھوڑ نے موٹ کے بعد چائے کا ایک گھونٹ لوں گا اور سگریٹ کا بھی ایک کش لیتا رہوں گا۔ علمی اصطلاح میں اس صورت حال کو ' علی سیل التو الی والتعاقب'' کہے۔اس طرح اس عمل کی ہرکڑی چائے کے ایک گھونٹ اور سگریٹ کے ایک گھونٹ اور سگریٹ کے ایک گھونٹ اور سگریٹ ہوا ادھر اور سلسلۂ کار دراز ہوتا رہتا ہے۔ ادھر فنجان خالی ہوا ادھر تمہا کو ئے آئش زوہ نے سگریٹ کے آخری محل کشید تک پہنچ تمہا کو کے آئش زوہ نے سگریٹ کے آخری محل کشید تک پہنچ تمہا کو کے آئش زوہ نے سگریٹ کے آخری محل کشید تک پہنچ

کی نے سے بل ان کی میز پران اشیاء کاظہور تر تیب ہی انہی کی زبانی سنے۔'' جام وصراحی کو میز پر داخی طرف جگہ ووں گا اس کی اقلیت اس کی مستحق ہوئی۔ قلم و کاغذ کو با کیں طرف رکھوں گا کہ مردسامان کا رمیں ان کی جگہ دوسری ہوئی گھر کری پر بیٹھے ہی کس عالم میں پہنچ جاؤں گا۔

سعادت حسن منثو: بيمشهور افسانه نگار خيالات اور افکار کے بے کراں جوم ہے رات جر برسر پیکارر ہے۔ مج ا مصحة تو ان كي آتكمول كے كرد سياہ حلقے چيمائے ہوتے۔ انبیں اس خلیق عمل میں اکثر ایک کرب سے گزرما پڑتا تھا لین ایک بار جب ان کے ذہن میں پورے افسانے کا خاکہ بن جاتا تو وہ انتہائی تیزی ہے اے کاغذی پیر میں ڈ حال دیا کرتے تھے۔منٹوکو لکھنے لکھانے کے لیے کوئی خاص ماحول یا خاموشی در کارنبیس ہوتی تھی۔ وہ گھر میں ہوتے ان کے ارد کرد بے اڑتے جھڑتے شور میاتے تو وہ اطمینان سے ان کے جھڑ سے نمٹاتے۔کوئی مہمان آجاتا تواس کی خاطر مدارت کرتے ساتھ ساتھ بیوی ہے بھی بات چیت جاری رہتی لیکن منٹو کا قلم ندر کتا کسی ناشر کے دفتر ہی میں لکھنے بیٹے جاتے تو گرد و پیش کا شورشرابہ یا لو گوں کی آمدورفت ان کے کام میں بالکل حائل نہ ہوتی۔ منتولهين بهى موت جب افسانه لكص بيضة توايك بى نشست میں حتم کر کے دم لیتے۔ان کی ایک خاص بات بیجی می کہ و ولکھ کربھی نظر ٹائی نہ کرتے تھے۔ کری پر ہمیشہ دونوں پاؤں او پرر کھ کر اکر وں بیٹے کاغذ کو اینے محمنوں پر رکھتے اور لکھتے چلے جاتے۔اردو کےاس منفردافسانہ نگار کا یمی انو کھا اندازنشست تفابه

راجندر سکے بیدی: راجندر سکے بیدی اے معمول کے

ڈیرہ اساعیل خان سے ماہر امراض اطفال ہ ڈاکٹر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ واکر نارل انداز ہے چلے میں مدرمیں دیا۔ان کے بقول " بے کے سلز وفت كے ساتھ ساتھ طاقتور ہوتے ہيں۔ آئيس مل از وفت جلانے کی کوشش میں جب واکر میں ڈالا جاتا 🖊 ہے تو وہ اپناوز ن بیس سہار کتے ، اپنی کمر کوسہار انہیں وے پاتے ، اپنا تو ازن قائم نہیں رکھ سکتے اور پنجو ل کے بل چلتے ہیں۔ایسے میں ان کا واکر وائیں یا تھی و تیزی ہے حرکت کرتا ہے جس سے ہر چیز ان کی ا میں آجاتی ہے۔ یوں وہ مریلو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔'اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے كيا كمال طرح وه كرم دوده يا اشياء اسے اور كراكرات آب كوجلا بشيخ بي ،كوئي مماري چراي او پر کرا کیتے ہیں، زہر باا مواد یا دوائی جاتے ہیں اور میشرز یا اوون سے اسے آپ کونقصان پہنچا کیتے ہیں۔این تیز رفاری کے باعث بعض اوقات ان کا واكر رائے من برى اشاء سے كراكر الث جاتا ہے۔ اس سلطے میں سب سے زیادہ مادثات سرمیوں سے اور مک کر کرنے کے ہیں جو بھی معمولی تو بھی ملین نتائج کوجنم دیتے ہیں۔ بے بی واکر کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے امریکن اکٹرک آف پاڈیا ٹرکس نے اس کے استعال کی حوصلہ فکنی کی ہے اور امریکا میں اس پر یابندی عائد کرنے کی تجویز بھی دی ہے جب کہ کینیڈا بن تواس کی خریدوفروخت پریابندی لگ چی ہے۔ اقتباس: شفانيوز \_

زیادہ ترکام چلتے پھرتے کیا کرتے تھے۔کافی سے ناشتا کرتے تھے اور کافی بنانے کے لیے ہاتھ سے کن کرساٹھ وانے کافی کے ڈالتے تھے۔ پچھ تھنٹوں کے لیے اپنے وانے کافی کے ڈالتے تھے۔ پچھ تھنٹوں کے لیے اپنے ڈیسک پر جیٹنے کے بعدوہ واک کے لیے نکل جاتے۔اس آوارہ کردی کے دوران جب کوئی دھن یا کوئی خیال ان کے ذہن میں آتا تو وہ بغل میں دبائی ہوئی نوٹ بک تھو لتے اور اس میں وہ بات درج کر لیتے۔لڈونگ بیتھون کے بارے اس میں وہ بات درج کر لیتے۔لڈونگ بیتھون کے بارے میں یہ ہوئی توٹ کی دھنیں ترتیب

مطابق تن تین چار بج بیدار ہو جائے۔ اپ ہاتھ ہے خود
اپ لیے چائے بناتے۔ لکھنے کی میز پر بیٹے جاتے بھی بھی
لیٹ کربھی لکھتے جب ان سے پو چھا گیا کہ آپ کوافسانہ لکھنے
کے لیے کیسا ماحول درکار ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا۔
میز پر کتابیں بھری ہوئی ہوں ادرافسانے کے لیے ایک رم
کاغذ ادرردی کی ٹوکری۔ ردی کی ٹوکری سامان تحریکا حصہ
کاغذ اورردی کی ٹوکری۔ بیدی کواگر اپن تحریر میں کوئی جملہ پندنہ
آتا تو اس کی تھے کہ بیدی کواگر اپن تحریر میں کوئی جملہ پندنہ
کی ٹوکری میں ڈال دیتے اور نے سرے سے لکھنا شروع
کی ٹوکری میں ڈال دیتے اور نے سرے سے لکھنا شروع
درست نہ ہو جاتی مطمئن نہ ہوتے اور بے قرار رہے۔
درست نہ ہو جاتی مطمئن نہ ہوتے اور بے قرار رہے۔

کرشن چندر: کرشن چندر کامعمول تھا کہ جب بھی اپنی کہانی کے لیے کوئی بلاٹ سوجتا وہ فورا اس کے بنیادی خیال کوقلم بند کر کے محفوظ کر لیتے تھے تا کہوہ خیال کہیں ان کے ذہن ہے اتر نہ جائے۔اس طرح انہیں پلاٹ سوجھتے رہے اوروہ البیں نوٹ کرتے رہے جس خیال کووہ کہانی کی شكل مين و حال ويت اسه الى فهرست سے فلم زوكرويت اوراس طرح بيسلسله جارى رہتا۔اس مقصد کے ليے انہوں نے با قاعدہ ایک رجشر سابنا رکھا تھا۔ مدیر نقوش لا ہور نے جب ان کا بیرجشر دیکھا تو ابھی ایک سو کے قریب کہانیوں کے بنیادی خیالات کوافسانوں کی شکل دینا باتی تھا۔ اردو افسانه نگاری کی تاریخ میں اس قدر زرخیز اویب شاید بی کوئی دوسرا ہوا ہو۔اس بارے مس محرطفیل لکھتے ہیں۔ میں نے اِن سے بوجھا آپ روز ایک سے ایک موضوع کس طرح لکھ لیتے ہیں۔تو انہوں نے بتایا۔میرے پاس ایک رجیشر ہے جب کوئی پلاٹ ذہن میں آتا ہے تو اسے اس میں تقل كركيتا ہوں۔اس رجشر میں تین تین جار جارسطروں میں افسانوں کے بنیادی خیالات لکھے ہوئے تھے۔ کھ یادداشتوں کے آگے اس مسم کے (X) نشان پڑے ہوئے تھے اور کھے یا دواشتوں پر کوئی نشان نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا۔ ب نشانات کیے ہیں۔ کہنے لکے جن براس سم (X) کے نشانات میں وہ افسائے تو لکھے جانچے میں باتی لکھے جانے والے میں۔انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس طرح تو وہاں بھی ایک سو کے قریب لکھے جانے والے افسانوں کی یا دواشتیں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہرروز ایک افسانہ لکھ لیتے تھے۔ لدُونگ وان پیچهون (معروف جرمن موسیقار):مید

مرسله:انوارنجتنی کوئنه

سلوا ورود الى بيراتين كتعلق ركف والامصور ايني مصوری کے ساتھ ساتھ اپنی موجھوں کی وجہ سے بھی عالمی شہرت رکھتا تھا۔ سرریلیز مصوری کی ایس صنف ہے جس میں غير شعوري انداز من تحيل ميں چھيے خزانوں کوتصوبروں اورفن پاروں کی شکل دی جاتی ہے۔ ڈانی کی معروف پینٹنگز The Persistence of swans Reflecing Memory Elephants.

ان شاہکاروں میں ڈولی نے بوی مہارت سے خواب اور عفلت کے درمیان پائے جانے والے خط تغریق کومدهم کردکھایا ہے۔ وُ الی پینٹنگ کرتے ہوئے ایک انتہائی عجیب تکنیک کا استعال کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک جا بی رکھتا تھا اور اس کے بالکل ینچے ایک دھائی برتن رکھ دیا كرتا تفا موجة سوچة جب ذاني او تمض لكتا تو حاني اس کے ہاتھ میں ہوتی جیسے ہی وہ ذرا گہری نیند میں جاتا تو جا لی اس کے ہاتھ سے برتن میں کر جاتی اور اس کی آ کھے مل جاتی۔اس طرح وہ جاگ اٹھٹاا وراس مخضر عرصے میں خواب کے دوران و ماغ کے پردے پر بنے والی شیب کوموتے قلم ے محفوظ کر لیتا تھا۔ اے فن یاروں کو عجیب وغریب اور ا چھوتا بنانے کے لیے دوخود پر ہمیشہ ایسی کیفیت طاری کیے ر کھتا جے وہ کمل غیر منطقی حالت کہا کرتا تھا۔اس ہے مرادیہ تھی کہ وہ ہمیشہ عجیب وغریب خیال کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کیے خود پر بھی نیم دیوا تھی طاری کیے رکھتا تھا۔

مایا انجلو: مایا انجلو امریکا ہے تعلق رکھنے والی معروف شاعر ادا کاره رقاصه اور کا نیک اس کی نقم "وقفس میں پرندے کیول گیت گاتے ہیں میں جانتی ہول ا بہت مشہور ہوئی۔ مایا نے مختلف شعبوں میں اپنی پہیان بنائی ممر لکھنے لکھانے کا زیادہ ترکام اس نے کھرے باہررہے ہوئے کیا۔وہ خاص طور پرمہینوں کے لیے کمرا کرائے پر لیا کرتی تھی اور پھرضج سورے اپنے کمرے میں پہنچ جاتی تھی۔اس کے ساتھ لکھنے کے لیے در کارسا مان اور وائن کی ایک پوتل و كاردْ ز كاايك گذى ہوا كرتى تھى \_انجلو كا كہنا تھا كەپەچىزىي اس کے جھوٹے و ماغ کو میسوکرنے کے کام آتی تھیں۔ ہولل کے کمرے میں مکمل خاموثی کے بعد انجلو ایک جانب کروٹ یر لیٹ کر لکھا کرتی تھی۔ اپنے انٹرویو میں اس نے بیا اعتراف بھی کیا کہاں عادت کی وجہ ہےاس کی ایک کہنی پر محمرے نشان پڑھیے ہیں۔ دیا کرتے تھے۔اس عظیم موسیقار کے سکریٹری کے مطابق لڈونگ اپنے کمرے میں بھی چلتے گھرتے وطنیں ترتیب دیے تھے اور چلتے مجرتے بار بارایے ہاتھوں پر جگ سے یانی ڈال کرائیس ہوا میں ایرائے رہے تھے۔

مارسل پروست (فرانسین ادیب، نقاد، ناول نگار): انہوں نے ناول کی تفکیل کا ایک نیاا نداز اختیار کیا۔ اس کے ناول''یاد ماضی'' کے مشترک عنوان سے شائع ہوئے جن میں اس نے کئی موضوعات اور واقعات کے امتزاج سے زالا لطف پیدا کیا ہے۔مثلاً حدیث و مگر ال كروب من خودمصنف كيآب بني بالكن آساني سے با چل جاتا ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ ایک لاڈ لے ہے کا حوال جوایک دولت مند کھرانے کا چتم و چراغ ہے۔ انیسویں صدی کی آخری دہائی اور پہلی جنگ عظیم کے ورمیان کے زمانے میں فرائس کے امرا اور ان کے مصاحبین اور حاشیہ برداروں کے طرز زندگی کا ذکر ہے۔ محبت اور جدائی کی صورت حال کا نفساتی جائزہ ہے جس سے طاہر ہوتا ہے کہ جسمانی دوری یا اظہار محبت کے جواب میں انکاری رومل یا ایک کو نہ بے وفائی طالب ومطلوب کے رشتہ الفت کی بے قراری اور استحام کے لیے لازی ہے۔اس کے علاوہ ان تا ولوں میں غیر ارادی طور پر ماضی کے بھولے بسرے واقعات اور کرین کیا کھات کی عمل تصویری بھی آئٹی ہیں۔ مارسل پروست کی میدلطافت آمیز اورطویل داستان جس کا ماحول خواب ساہے حسن نگاری کا ایک غیرِ فانی کرشمہ ہے۔ In search of lost time کھتے ہوئے پروست نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کرلیا تھا۔اس ناول کی شخامت تین ہزار صفحات سے زیادہ ہے۔ عام طور پر پروست دن و جلے یا جار بجے سو کر المحتا تھا۔ جا گئے کے بعد وہ کافی اور فرانسیسی بن سے ناشتا كرتا تھا۔اس كے بعد افيون ملے تمبا كو كے ليے ليے كش ليا كرتا تھا۔اس كے خيال ميں بينشه دے كى وجہ سے ہونے والى تكليف من آرام ده ثابت موتا تها\_ يروست اس قدر كابل تفاكه لكصنے كے وہ تيل استعال نبيں كرتا تھا بلكه بستر يرياے ہوئے ہى لكھتا تھا۔ اس كے بستر يركى تيلے لگے ہوتے تھے جن کا سہارا لیے وہ نیم دراز ہو کر لکھتا تھا۔اس قدرآ رام اورسبولت کے باوجوداس کا کہناتھا کہ بیناول لکھتے ہوئے اے شدید تھان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لکھتا ہے کہ دس صفات لکھنے کے بعد میں نڈ حال ہوجا تا تھا۔

P / جنورې2017ء مايىنامسرگزشت



#### نديم اقبال

شاعر نے غلط نہیں کہا ہے که چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ بلکه سچ یه ہے که میرا وطن چاند سے بھی زیادہ خوب صورت ہے۔ اس کی وادی، اس کے دریا، شہر وکوہسار سب کے سب بے نظیر و ہے مثال ہیں۔لیکن ان فضاؤں سے جو نکل کر کسی اور شاخ پر آشیانه سجانے کی خواہش کرتا ہے۔ اسے کیسی کیسی پریشانیاں گهیرتی ہیں اس کا ذکر جو پورپ و امریکا میں بسنا چاہتے ہیں وہ اس تحریر کو ضرور پڑھیں۔

ایک جداگانهانداز کی دلچیپ سفر کبانی کادسوال حصه

## DownloadedFrom Palsocial Keem HE SIM WESTER

و ج رہا ہوگا کہ بیکیا سایا ہے۔اس کے چرے پر چھائی تمبيرتا كمرى موتى جارى سى اوريس دررباتها كهلبيس بيه جذباتی نه ہوجائے۔ یول بھی وہ بل میں تولیہ بل میں ماشا ہو جانے والا مخص ہے۔ ایسے جذباتی لوگ کی معنول میں

شیر کے نیجے دو یولیس والے کھڑے تھے، شہباز کھڑ کی کے بندشیشے سے انہیں و مکھ رہا تھا اور خان بار بار ایک بی رث لگائے ہوئے تھا کہ مایا کون؟ شہباز کھڑ کی سے باہر د کچے رہاتھا گر مجھے یقین تھااس کے دیاغ میں بس ایک ہی جملہ

خطرناك بمى موت ين-ان كافيصله عقل عينبين جذبات ے ہوتا ہے اور جذبات میں کیے گئے فیلے ہیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ میں خان کو جیب کرانے کی راہ و حوثر رہاتھا کہ وہ کو یا اہل پڑا۔خان کی طرف دیکھتے ہوئے جیج کر بولا۔ ا بد کیا سایا ہے، کچھاتو شرم کروا گرتم نے زبان ندروکی تو میں يوليس بلالون گا-'

خان اور سرعوب ہوجائے بیالک ناممکن ی بات تھی۔ اس نے ہریک دبایا۔ گاڑی کو سائیڈ میں لے جاکرروکی اور پھر ینچاتر کر بولا۔''میں اس کوئیں لے جاؤں گا۔اس سے کہوکہ ووگاڑی سے اتر جائے۔

" مس معى اس كمثارے ميں جانے والاسيس-" شبهاز مجمی کھڑا ہو گیا۔معاملہ بکڑر ہاتھا۔سرجی کی زبان گنگ ہوگئ۔ انہوں نے سر جھکالیا تھا۔ایسے جیسے وہ اس منظرنا ہے میں ہی تہیں۔ میں نے خان کوسنجالنا جا ہاتھا کہ شہباز بدک کیا۔اس فنبتا تيز ليهي كها-"من خودلعن بعيبا مول

وہ گاڑی سے اترنا جا بتا تھا۔ دونوں بولیس والے زديك آ گئے۔

" كيا من آب لوكون كي مدد كرسكما مون-" بوليس والے نے مبذب کیے میں کہا۔ عمر میں مجھ رہا تھا کہ اس کا انداز مبذب سرور ے مرجعے على اے ايا چھ تظر آيا كہ قانون كومداخلت كرنا ہے تو وہ ہم پریل پڑے گا۔ بات سی اوررخ پرنہ چلی جائے ای ڈرے میں نے

مداخلت کی۔''تہیں جناب شکر ہے۔'' '' پھر یہ چیخ کیوں رہاہے؟''اس نے شہباز کی جانب اشاره كيا

شہباز بھی موقع کی نزاکت کو سجھ چکا تھا۔اس نے نورأ پینترابدل لیا۔خان بھی خوفز دہ ہو گیا تھا۔ دونوں ہی سمجھ رہے تے کہ معاملہ آگر ہولیس کی مداخلت کا بن گیا تو ہمیشہ کے لیے ان كاريكارد غلطة وجاسع كا\_

"آفسر-"شہازنے کہا۔"میں اسے چھاکے پاس آج جانا مبیں جا ہتا اور بدمیرے کزن مجھے زبردی لے جانا عاہے جب کہ میں آج کی چھٹی انجوائے کرنا جا ہتا ہوں۔'' ''بک مین!'' آفیسر نے مسکرا کر مجھ سے کہا۔''اسے

" آوا" کو کرخان نے گاڑی اشارٹ کردی۔ برف باری بھی ہو چکی تھی مرسڑک پر مجھی برف کی سفید جادر ہاری گاڑی اور ہارے کیے مہلک ٹابت ہو عتی تھی۔

ہم گارڈ نر ہائی وے پرآئے تورش اینے شاب رتھا۔ ما کی گاڑیوں کے جاری کارہمی ممرکر خلے گی۔فضامیں ایک اجالا سا پھیلا ہوا تھا۔ایسے بی جیسے تجر سے پہلے نور سا مشرقی سمت میں میں جاتا ہے۔ بلق برف باری میں بداجالا بجہار جانب سے نکل کراب بیٹے ہمارے سامنے کوئی نیا منظر تحلیق کررہاتھا۔ہم سب خاموش مضاورخان بوری توجہ سے گاڑی چلار ہاتھا۔

خان نے گاڑی وائی جانب لیک شورروڈ کی جانب موڑ لی۔ ہم نے پوچھا تو کہنے لگا۔"اس برف باری میں اوتئار بوليك كامتظر بمنى و كيدلياجا ئے۔"

او گار پولیک کا نام ساتو ایک لبری میرے جم میں چیلتی چلی تی۔ میں سکتے کی حالت میں تھا۔ بینام میں نے اپنے وماغ میں بھار کھا تھا۔ ٹس اٹی تنہائی میں اسے پہلی یار و کھنا جابتا تھا۔ میں جوم میں انہیں و مکمنا جابتا تھا۔ بات بیندھی کہ مرایک نے اس کی خوب صورتی کی تعریف کی تھی بلکہ میں توریو کے خواب دیکتا تما تو اوشار پولیک ساتھ چپلی ہوتی تھی۔ جہال اورنوکانام آتا ہے تو وہاں لازی ہے کہ اونٹار یولیک کانام بھی آتاہے۔ میں پاکستان میں اینے وائن کے بردے براس حميل كم مناظر تخليق كرتا تها حميل كانام آئے تو ميرے ذمن يرسيف الملوك ما محرراول جيل كانقشه الجرتا تعاظم يدجمل ا تھارہ ہرار مربع کلومیٹر کے رہے برمحیط ہے۔ کمیارہ سوکلومیٹر کا ساطل ہے جو نیا کرہ سے ٹورنٹو تک پھیاا ہوا ہے اور پھرمغرنی ست میں تنگسٹن اور آھے آیک دریا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دریا آئے کیوبک سے گزرتا اٹلانک میں گرجاتا ہے۔ یورپ کے تجارتی جہاز اس جمیل تک مال برداری کرتے ہیں۔ محيلا ومن بداتي برى ب كدوسري جانب نع يارك المعيث كو جِاللَّتِي ہے۔ یاتی ہی میں ایک اُن دیکھی سرحد بناوی کئی ہے جو بنى كينيد أكياس نے نياكرا فال كاذكركيا يا بحرسينول آئي ليند کے جزیرے کا جواس لیک کے اندر سیاحوں کوائی جانب بلاتا ہے جہاں سے ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو کا ایک شائدار منظر دیمتا

جھٹی انجوائے کرنے دو۔ ہوسکتا ہے کہ جہال بیوفت گزارنا ہے۔ چاہ رہا ہے۔ وہال کوئی اس کا منتظر ہو۔'' چاہ رہا ہے۔ وہال کوئی اس کا منتظر ہو۔'' ''شکر بیر اِ'' کہدکر اس نے خان ہے کہا۔''اب تو سردی ہونے کے باوجود باہر کھڑ ہے جمیل کے پانیوں پر آ ہمتگی میری بات مان لوجھے اسٹور پرا تارکر جہال خوثی چلے جانا۔'' میری بات مان لوجھے اسٹور پرا تارکر جہال خوثی چلے جانا۔''

مابنامه سرگزشت (78) (78) جنوری 2017ء

کروں ہے ڈھکی تھی۔اس شدید شدند نے پائی کو برف بناڈالا تھا۔ میں تھوڑا سا تہا ہوکر دور جا کھڑا ہوا۔دھند کی چا در کے پار برف کے ذر ہے فضا میں معلق تھے جو گرر ہے تھے یا میری طرح منجد تھے۔ میں نے اس منظر کو برسوں اپنے ذبن میں تحلیق کیا تھا۔ جھے تو اس کے جیکتے ، لشکارے مارتے پانیوں کو دیکھنا تھا گریہاں ایک کہرز دہ منظر تھا۔سا منے ایک سیاہ اور سلیٹی چا در تھی اور جھے معلوم تھا کہ اس چا در پر جھے اپنے پاؤں نہیں کھلانے۔

اتے میں سرجی تھسکتے ہوئے میرے قریب آ مکے اور کہنے گئے۔'' خان بار بار پوچور ہاہے کہ یہ مایا کون ہے؟ اب میں اے کیا بتا وں؟''

مرا دھیان سرجی نے بھٹکا دیا تو میں نے جل کر کہا۔''اے کہوشہباز پرڈورے ڈال رہی ہے اور شہباز ہمت باندھنے کے مراحل میں سے گزرر ہاہے''

بین کرشاہ جی رخصت ہو گئے اور میرا کہا ایک ایک لفظ خان کو گؤئی گزار کر دیا۔ اس کا مجھے ایسے پتا چلا کہ شہباز کی زور روست میں کھانے کی آوازیں آرہی تھیں۔ خان گالیوں کے مصالحے لگا کر کچھ کے جارہا تھا اور سرجی گاڑی کے بیجھے تھے۔ تھے کھڑے یہ سب بڑے سکون سے من رہے تھے۔

میں قریب پہنچا تو شہباز کا چہرہ اس شفتہ میں بھی پینے سے بھرا ہوا تھا اور وہ ججھے دیکھ کر کہنے لگا۔" سرجی نے پھرسیا پا ڈال دیا ہے۔"

میں نے بلندآ واز سے سرجی سے پوچھا۔" کیا کہدویا ہے؟"

وہ معصومیت سے بولے۔ 'جوآپ نے کہا تھا وہی تو دہرایا ہے۔''

ابشهباز مجعة فكى سدد كمير باتعا-

گاڑی میں دوبارہ روانہ ہوئے تو میں نے خان سے کہا۔''ایک تو شہباز کنوارہ ہاورو کیھوکتنا ہینڈسم ہے۔''
د' ہینڈسم'' پرسر جی کی بھی ہنی نکل گی اور شہباز کے پسینا زردہ چہرے پرایک بارزردی پھیل گئی۔

خان نے پہلے کمی کمی والی اپنی بنسی کوروکا پھر بولا۔ "تمہاری دونوں باتوں میں سے کنوارے والی بات کو میں مانتا موں محر مجھے ایک بار مایا سے ملاؤ دیکھنا جا ہتا ہوں کہ وہ کہیں

ن من ونبيل مي "

نشے کا س کرمیرے اور سرجی کے قبیقیے جو بلند ہوئے تو گاڑی پھرے کو کٹرانے لگی۔

ہم ہنتے اور میں ای باند ہوں کو چھوتا کی این ٹاور نظر آیا۔
ای ٹاورکا پوسٹر جی آسانی باند ہوں کو چھوتا کی این ٹاورنظر آیا۔
ای ٹاورکا پوسٹر جی نے اکثر پی آئی اے کے دفتر وں جی دیکا تھا۔ جی اے لگا تارو کھیار جتا تھا۔ بیان دنوں کی بات ہے جب جی نے کینیڈ اآنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ اس ٹاور کی بناوٹ اور ساخت جھے جیران کر دین تھی کیونکہ بیا پی ذات جی تنہا اور اواس نظر آتا ہے۔ اس کے اردگر دروشنیوں کا دریا موجیس اور اواس نظر آتا ہے۔ اس کے اردگر دروشنیوں کا دریا موجیس مار رہا تھا اور اے ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ اس کے چاروں جانب ایک شور برپا تھا گریہ کی بہرے کی مانند خاموش تھا۔ اتا اضارہ سوے زائد فٹ لمبا ہونے کے باوجود رنجیدہ تھا۔ آتا جاتا ہے دیکی تھا۔ آتا خالوں جی بال آتا تھا۔

ہم اس کے پال سے گزرر ہے تھے۔سب کی نظریں اسے تاک رہی تھیں۔آس پاس کی بلند و بالا محارتوں کے اعدر جیسے لا کھوں جلتے بلب قید ہیں اور دہ باہر تکلنے کی سر تو ڈکوشش کر رہے ہوں۔ برف باری تھم چکی تھی اور شخشہ و ہیں ساکت کھڑی تھی۔ہم اس کے سامنے ہوئے تو پہلی بار میں نے کسی مغربی ڈاؤن ٹاؤن کا منظر دیکھا۔ جیسا سوچنا تھا بیاس سے بڑھ کر قفار ان ٹاؤن کا منظر دیکھا۔ جیسا سوچنا تھا بیاس سے بڑھ کر تھا۔ لا جگ مگ کرتی محارتیں آیک جا ب تھیں اور ہماری وائیں جانب تھیں آئی جانب تھیں آگے۔ ایک جانب بلند اور دیدہ زیب محارتوں کا دمکنا نظارہ آئی سے برخری نظر وال ہے دوسری جانب ایک سرونہائی اس منظر آئی سے برخری نظر وال سے دیکھیری تھی۔ بیانی ٹاور کے بغل سے میں ایئر کینیڈ اسینئر کی دکھی ہیں ہیں ایئر کینیڈ اسینئر کی دکھی ہیں کرتیارہ واتھا۔ ٹورنٹو کے کھیوں میں اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ باسکٹ بال اور آئی ہا کی کا اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ باسکٹ بال اور آئی ہا کی کا مرکزے۔

ہم ڈاؤن ٹاؤن کے باہر کا نظارہ کرتے کرتے چندہی المحوں میں اس کے سامنے سے گزر گئے۔ ہمیں جیرالڈاسٹریٹ جانا تھا۔ ڈاؤن ٹاؤن کے سامنے تو ہماری بولتی بندہوگئی ہی۔ جیسے ہی وہاں سے نظلے تو پھر سے تو تکارشروع ہوگئی۔خان، مایا کا پیچھانہ چھوڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی سوئی مایا پر آکر انک گئی ہو۔ آخر کارسر جی نے سنجیدہ انداز اپنایا اور خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔" یہ مایا یو نیورٹی میں ہماری کلاس فیلو ہے اور پہلے شہباز سمجھتا رہا کہ یہ ہر وقت سوئی رہتی ہے، فیلو ہے اور پہلے شہباز سمجھتا رہا کہ یہ ہر وقت سوئی رہتی ہے، شایدنشہ کرتی ہے۔" پھر فراسا اکٹر کر یو لے۔" پھر میں نے شایدنشہ کرتی ہے۔" پھر فراسا اکٹر کر یو لے۔" پھر میں نے شایدنشہ کرتی ہے۔" پھر میں نے

ی<sup>ر</sup> تال کی تو معلوم ہوا کہاہے شہباز کے عشق کا نشہ ہے۔'' سرتی پھر ہو لتے جلے گئے اور شہباز اپنے بھاری وجود میں ایک محمنڈ کے ساتھ اپی سیٹ پر بیٹا ذرامغرور ہوکر مسكرا تار ہا۔ میں سرجی کی شرارت کو سمجھ رہاتھا کہ دہ شہباز کوغلط البی کے منار پر چڑھائے چلے جارہے ہیں۔

سرجی کی بات کویس نے اختیام لگایا۔" مایا کی عشق میں عالت الي ب جيسة بيل مجمع مار"

خان کے تہتے ہے کار پھر سے ارز نے کی ۔ شہباز بہت تخت خفا ہوا کہتم نے مجھے بیل بنا دیا ہے؟ میں نے وضاحتیں دے دے کراہے دوبارہ موم کیا۔

"میں متم اٹھا کر کہتا ہوں کہوہ جہاز ہے، نشہ کرنی ہے ورندوه ال ير ..... ، يه كه كرخان في شهباز كوايك نظر و يما اور پھراہے دیکھ کر بولا۔''یاروہ تم پر مرمثی ہے۔واہ داہ....کیا اے شرم بھی نہ آئی؟"

خان سر جی کی بات س کر بی جیب ہوا جب انہوں نے خان سے کہا۔ وہ آپ خان والی نظروں سے میں بلکہ مایا والی نظروں سے دیکھیں تو آپ بھی کھائل ہوجا تیں گے۔' خان نے کھا جانے والی نظروں سے سرجی کود یکھالیکن

مجھ بولائبیں۔ مجھدریر تک خاموشی جھائی رہی۔ میں نے شیشے يارد يكها- بهم جير الداسريث في ح ع تف\_

جرالد اسریت ایک برابازار تفارگازی روو کنارے بارك كرنے كے بعدہم باہر تكلية موسم كى شدت ماهم يرد چكى عمی ۔ دونوں جانب درجنوں دکا نیں تھیں ۔ مان شاپ دستور ك مراابق ايك كونے ير نظر آئى۔ كير وال مروسرى، وديوكى دِ كَا نَمِي مَعِيل - كُنَّى اللَّه ولَكِي رئيستُورنبُ كَعَلَم يَتَقِيرا تَنَارَشِ مَهُ فَعَا مگر ہم بہت سے یا کستانیوں کو پہلی بارایک ساتھ مٹر گشت کرتے دیکھے رہے تھے۔ سرجی ایک ملبوسات کی دکان میں جا مسلم ملح ان کے چھے بیچے اندر داخل ہوئے۔ کھ ار کیال میدد کان خلار ہی تھیں۔سرجی نے شلوار قبیص کر خ معلوم کیے۔ لڑکیوں نے اسے اسٹول سے اترے بغیر ہمیں فیتیں بتا کیں۔ انہیں ہاری شکلوں سے بی معلوم ہوگیا تھا کہ ہم خفل بی کے لیے آئے ہیں خریداری کا کوئی اراد ہیں ہے۔ میری جائے اور وہ بھی وطن سے دور میں نے اس طرف رخ كرليا\_آ مح چلے تو ايك جگه تشميري جائے تيار ہور بي تھي \_ ہمیں اس سردموسم میں جائے امرت سے بہتر گی۔ روح تبسیراب ہوئی گویاوہ جائے نہ ہوآ ب حیات ہو۔ پہلا سب لیا تھا کہ ذہن کے کیوس برمری کا مال روڈ اعرآ یا۔ہم

د کانوں میں جما تکتے جما تکتے ایک کروسری کی بوی می رکان ك الدر محكاره أيك براجزل استورتها \_ والتراكل كا وب سب نے اٹھا کر اس میں پاکتان کی خوشبوسو تھے لگے۔ عائے کی بی کے سارے مشہور برائد موجود تھے۔ آناء چاول،مرج مصالح سب چزی تھیں۔میری نظرایک کونے پر پڑی تو وہاں پاکستان سے آئے ہوئے اردو کے اخبارات، جرائد، رسالے اور ڈ انجسٹ بھی موجود تھے۔ مجھے پاکستان کے بارے میں ان دنوں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہاں کیا ہور ہاہوگا۔ ای کیے میں نے اخبارات اور کھے رسالے خرید کے۔ باکستان سے لائی سئی سبزیاں، پھل بھی وستیاب ہے۔ ہم یہ د کھے کر جیران رہ مسلے کہ تازہ مولیاں تک بک رہی تھیں۔ ما لک بور بول کے پیچیے کان میں پینسل انکائے کھڑا ہمیں و کیواور تول رہا تھا۔ اے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کینیڈا میں نے میں ۔اس نے نہایت مہذب انداز میں کہا۔ اگر دس کالنک كار ذكيس محلو ايك كارؤ دى ۋالركے بجائے آتھ ۋالرم

مجھے اپنا پہلا چیک ل جا تھا۔اس کے فکرنہ تھی۔ کیونکہ كالنك كارۋميرے ليے بہت ميتي غا۔ كيونكه كارؤ بى ہے ميں اسے بوی بچوں سے بات کرسکتا تھا۔ آخر سنتے ہی میں نے جيب من ہاتھ ڈال وہا اور اينے تينوں دوستوں کو جيرت ميں وال كروس كارو خريد اے سے-

چند ماہ بعد جب میری قیملی آخی تو ہم گلائی اسٹور کے سامنے والی بلدیک میں ایک ایار شنث کے کر شفت بو سے \_ ای بازنگ میں ایک صاحب رہے تھے۔جن ہے میری منیک سلیک ہوگئی۔وہ یا کستان سے تازہ سبریاں اور پھل منگواتے تھے۔ ہفتے میں تمن جہاز آتے تھے ہر باران کا سامان بھی آتا۔ ای طرح ہم یا کتان کی تازہ سبزیاں، جن میں پالک، بعندی، توری اور کر لیے تک ہوتے ، وہ مجھے دروازے پر لاكرديتا تحا\_

ہاری آج کی دلی خریداری ختم ہوئی تو شہباز چلانے لگا۔ ' مجھے بھوک کی ہے اورتم اخبارات خریدرہے ہو؟ چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں۔"

میں نے کہا۔" کھا کھا کر بیل کی طرح بھول مے

میراً جمله ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک دم بی میں مچٹ پڑااورسر جی سے لڑنے لگا۔

"" تم نے میرا راز فاش کردیا۔ اب ہر وقت ان کی

تہیں لکھر ہا۔

بکواس منی پڑے گی۔''

سرجی نے شہباز کی سی اُن سی کر دی اور منت کرنے ملك\_" يهال مشائى كى دكان ميس نے ديكيدلى ب، جانے سے پہلے جلیبیال ضرورخریدی سے اوروہ بھی شیرے والی۔

جیرالڈ اسٹریٹ پر بہت سے حلال ریسٹورنٹ تھے۔ شہباز کا محوک سے برا حال تھا۔میری ای حالت محمی کوئی خاص تھیک نہ تھی۔ سڑک پر چلنے والے کم تھے مگر د کا نوں میں رش تعاديم نے ايك مشہور ومعروف ہوكل كو پسند كيا۔اس كانام میں کی باری چکا تھااس ریسٹورنٹ کے سامنے بہنچے تو دیکھا کہ لان یا کتانی اعداز میس آراستہ ہے۔اس نے رئیسٹورنث کے چو نے سے لان میں ایک رکشامی کھڑا کر رکھا تھا کہ یا کتان کی کوئی جھلک نظرآ ئے۔وطن سے دوروطن کی کوئی چیز تظرآ جائے تو دل خوتی ہے نہال ہوجا تا ہے۔ میں رکھے پرنظر ۋالتامواا ندركى جانب بردها-

مول كا حجمويًا سا بال تقاجس من اس وقت يا في حيد ميزي بري سي سي الكرى سے بيال ميں ہم كمرے تھے۔ د بواروں پر یا کستانی ثقافت کی پیشنگر تفکی تعیس ۔ اسپیکر بر کوئی ہلگی ی پنجائی نغے کی دھن جے رہی تھی۔ ہمارے علاوہ پچھافراد ایک میز کے کرد بیٹھے تھے۔ایک صاحب کاؤنٹر پرآئے تو ہم ان کی طرف برجے۔اس نے ستعلق انداز میں السلام علیم کہا۔ ہم فیجی جوایا سلام دیتے ہوئے جس کڑھائی اور وال کا آرڈردیا پھرایک خالی میزے کردبیٹھ کرانظار کرنے لگے۔ یہاں باہر جا کر ڈ نر کرنا بہت اچھی تفریح ہوتی ہے۔

يبال كيايا كتان مس بحى يبي حال ب\_روز كمعمول س عورت بھی تکل آئی ہے۔ورنہ سے اس سوچ میں اٹھتی ہے کہ آج کھانے میں کیا بنائے گی؟ جبرات کوڈ نریر جانا ہوتو وہ بہت ریلیس ہوتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پریہاں باہر جا کر ڈیر کرنا اچھائبیں لگتا۔ میں ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھے کر کچھ کھا ہی نہیں سکتا۔ مجھے جو چیزیا ہر کھانے میں سب اچھی لکتی ہے وہ تندور کی کرم روٹیاں ہوتی ہیں۔ باتی چیزوں کا ذا نقدایک جیسا ہوتا ہے۔ ہم جس ریسٹورنٹ میں آج بیٹھے تھے، یہاں چند ماہ قبل میرا ایک دوست اوراس کے بیٹے کام کرتے تھے۔وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہال کر بی کے برے تین ڈے جرے رہے ہیں۔ آبدال، کراہی گوشت، بریانی یا کسی چیز کا آرڈر کریں تواس بن بنائی کریں میں تیاری جاتی ہے۔وہ اپنا کھانا کھرے لاتے تعظم بورے ثور نویس بیریسٹورنٹ مشہور تھا کہ یہاں کا کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ ای وجہ سے جس اس ریسٹورنٹ کا تام

ہم نے آج مزے لے کے کر کھانا کھایا تھا اور تعریفوں میں زمین وآسان ملارہے تھے۔ کی مہینوں بعد تندور کی گرم رو نیوں پر ہم عربیدوں کی ماند ٹوٹ پڑے۔ ہم ایک دوسرے کے دسمن بے خاموتی ہے کھانا کھارہے تھے۔خان کا شکریہ مجمی ادانه کرتے تھے۔واپسی پرخان سڑک پرتظریں گاڑے گاڑی چلار ہاتھا اور میرے علاوہ سب اوتکھ رہے تھے۔ میں خاموشی میں سردی سے لیٹا ٹورنٹو دیکھر یا تھا اور سرجی اب جلیبوں سے بحرا لفافہ تھاہے ہم سے منہ پھیرے ہیتھے تھے۔چبرے سے خوتی پھوٹی پرٹی تھی۔

ا محلے دن میں کین سینٹر سے سیدھا ہولڈ تک سینٹر جاب کے لیے پہنچاتو سب قیدی کمروں میں لیٹے تھے۔ایک سمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیدی کسی غور وفکر میں ڈوبا ہیڈ گارڈ کی كرى يربيغا تعا- مجعه ديكها تؤيزه كرباته ملايا-اس كاروب بہت ہی اجھا ہو گیا تھا جب سے میں نے اسے کینیڈا کا قانون یر حایا تھا۔ بیدی کے بدلتے اچھےرو بے سے میں تو مطمئن تھا مربسل کی پریشانی خاصی برده چی تھی۔وہ اور بیدی ل کر مجھے تك كرر بے تقے مرجب سے بيدي بدلا تقاتو جميل حمران و یریشان بینا جمیس کن اکھیوں ہے دیکھتار ہتا تھا۔

بیدی بولا۔ ' میں تمہاراہی انظار کرر ہا تھا۔ ایک قیدی استال میں ہے۔ تم پاہل کے ساتھ وہاں چلے جاؤ، کام کچھ مبیں ہے۔ وہ بیڈ پرسویا ہوگا اورتم کھومتے رہنایا بیٹر کرائی كتابيل برصت رمنا جوتم ہر وقت اسے بيك مي والے -42 P

بیدی ایک طرح سے میرے ساتھ بھلائی کررہا تھا۔ کہنے لگا کہ جاپ کے اختیام پر ویکن ہے کی گاڑی حمہیں گھر بھی چھوڑ آئے گی۔ مجھے کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔میرے ساتھ دوسرا گارڈ انڈیا کا تھا۔ نام یابل اور شکل سے شریف انسان لگ رہا تھا۔ گاڑی نے ہمیں اسپتال کے عیث یر اتارا۔ ڈرائیور نے رات بارہ بج آنے کا کہدکرائی راہ نی اور ہم دونوں مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔

مجچیلی بار ہم ایک قیدی کوئسی دوسرے اسپتال لے کر آ گئے تھے۔ آج کوئی اور اسپتال تھا جو پہلے سے بہت بڑا تھا۔ سیات یا آتھ منزلہ عمارت ایک پرشکوہ انداز میں دھند میں کیٹی تھی۔اندرے یہ کوئی اسپتال نہیں لگ رہاتھا۔ایسا لگ رہاتھا جیسے یہ کوئی بردا فائیواشار ہوئل ہے یاسی بہت بردی امریکن فناتقل کمپنی کاہیڈ آفس ہے۔ ابیتال کا اندازہ صرف اساف

مابىنامەسرگزشت

### مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

کی ورد اول سے بی ہوسکتا تھا۔ مریضوں کے چروں پر لا جارى مجمع لا في من تظرفين آئى - سامن ايك شاعدار ریسیکٹن تھا جس کے پیچھے اُجلے چہروں والے درجنوں لوگ معردف تھے۔ اس کے بائیں جانب کافی شاپس، تفش شاپس، آرام ده صوفے ، دبیر قالین جس میں یاؤں وحسّ رہے تھے۔ یہاں علاج کے کیے ضروری نہ تھا کہ کوئی امیر کبیر انسان ہی اس میں آسکتا ہے۔جس کو بھی ضرورت ہے، جا ہے دہ کوئی مزدور ہویا کسی بڑے کاروبار کاما لک، وہ یہاں آگرای قطار میں اپنی باری کا انتظار کرر ہا ہوتا ہے۔ان کے چروں کو جیس ان کی بیاری کو دیکھا جاتا ہے، میں سششدر کھڑا آس یاس و میدر ما تھا کہ یابل نے شہوکا لگایا کہ چلو۔ میں نے اس ہے کہا کہ وہ قیدی کے کمرے میں جائے، میں چھود رہیں آر ہا

دراصل بحصر برایداری کتابین رکےنظرا گئی تھی۔ یا بل چلا کیا تو میں اس میز کے ساتھ آ کھڑ اہوااوران کتابوں کو و يلصنے لگا۔ وہ پياس سينث ش ايك كتاب جي ربي تھي۔ یوچنے پر بتایا کہ لوگ پڑھنے کے بعد اپنی کمایس مارے ادارے کومفت دے دیتے ہیں۔ ہم انہیں بیج کر بچوں کی فلاح و بہود کے ایک ادارے کو بیرام دے دیے ہیں۔ میں نے ایک ڈ الریس فلٹن پردو کتابی*ں خریدیں*۔

دس سے زیادہ تفش ایک لائن میں تھیں۔ میں ان میں ے ایک برق رفنارلفٹ ہے ساتویں فلور پر پہنچا۔ منی کا ایک ذرہ نظرنہ آتا تھا۔صفائی والے ہرجگہ اور ہروفت موجود تھے۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ اس وقت او پر کے فرشوں کو کیوں جپکا ہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کہیں بدر گر رکڑ کران کی چک کہیں ختم نہ کردیں۔

میں اسپتال کے اس کمرے میں پہنچا جہاں اس قیدی کو رکھا گیا تھا۔ دو بیڈایک دوسرے سے ذراسے فاصلے پر پڑے تھے۔ان کے درمیان پردہ تھا مگروہ اب ہٹا ہوا تھا۔ سامنے ایک بڑی کھڑ کی کے ساتھ دوآرام دہ کرسیوں کے چ میز تھی اوراس پرر کھے گلدان میں پھول تھے۔ فرش چیکدار تھا۔ بیا ساتواں فلور تھا اور یا ہر کردونواح کے شاندار منظر کھڑ کی ہے و مجدم اتھا۔ میں نے ول میں بیدی کا شکر بداوا کیا کہ مولد تگ سينشر كے محضے ماحول سے نكال كر مجھے يہاں بھيج ديا۔

ایک بیٹر پرسری لنکا کاوہ قیدی تھاجس نے سیاس پناہ کی درخواست امیکریش میں جمع کروار تھی تھی۔معلوم نبیں اے کیا باری می ساتھ والے بستر پر ایک بوڑھا کورالیٹ کر ہمیں

خونخوار نظرول سے دیکے رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ کمرے میں اور لوگوں کی موجو دگی سے کڑھ رہا تھا۔ ہربیڈ پر ایک علیحدہ سلائیڈنگ ٹی وی مریض کے آئے لگا تھا۔ چینل تو بہت ہے فری میں آتے ہیں مرآپ اوا لیکی کرے کچھاور چینل بھی خرید علتے ہیں۔اس بوڑھے نے کھے چینل خریدے ہوئے تھے۔ اب مجھاس کی ہم سے بیزاری کی وجہ مجھ میں آنے لی تھی۔وہ ا سے کہ موصوف نے ایک ایسا جینل خریدا تھا جس پر علی قلمیں آئی تھیں اور ہم اس کے اس دید نظارہ میں حائل ہو گئے ہتھے یا وہ ایساسمجھ بیٹھا تھا۔اب وہ چندساعت ہم سے منیموڑ کرتی وی پرنظری گاژتا اور پھر ہماری جانب تھوم کرہیں تھورنا شروع گردیتا۔اس کا مزہ کر کرا ہو گیا تھا۔ یا بل جنی اس کی اس <del>حرکت</del> پر مسکرار با تھا۔ ہمارا قیدی مریض بھی اپنی بیاری کو بھول کراس مفت کے معلی میں محوتھا۔ بوڑھے مریض نے اپنے تی وی کا میڈفون کانوں میں لگارکھا تھا۔فلم ویکھتے ویکھتے اس سے پچھ بن نه يا تا تو كمانساشروع كرديتايا أكر بم كوبمي محود يكما تو مومكنا شروع کردیتااورتی وی ہے چینے پھیر کرروٹھ کرلیٹ جاتا۔

ایک ٹریں ان دونوی کا کھانا ایک ٹرالی پر لیےا تدر داخل ہوئی۔ ارے دھی ہوئی تھی۔ ہرمریض کی علیحدہ ارے تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر دونوں کے لیے مختلف مینونھا۔ سوپ، جوس، چاول ،، دوده، ایل سبریال، چیلی اور بھی بہت کھے تھا۔ بوڑ ھے نے کھانے کود مکھا تو زیادہ تدیدہ ہو گیا۔ تی وی کو بند کردیا اور و میستے ہی و میستے چندمنٹوں میں سب صاف کرڈ الا۔

میں نے کھڑ کی کے ساتھ والی آرام وہ کری سنھالی اور بابر بجها كمرول، درختول مركول، ياركس اورآسان كود ميمين لكا جنہوں نے برف کا سفیدلباس زیب تن کررکھا تھا۔شام کا خوب صورت منظر يهال سے نہايت ہى فسول ساز تھا۔ ميں تاديراس مظريس كحويار بالجب سيمس آياتها، شايدايك دو باربي سورج كي شكل ديلهي تحيي ورنه هرونت ايك دهندي حجماني رہتی تھی۔ میں سوج رہا تھا کہ اسکلے چندمہینوں بعد جب ہے... رفیں پھلیں کی تو اندر سے کیا برآ مد ہوگا؟ آسان اور زمین كرنگ كيے ہول كے؟ جس كينيداكى تلاش ميں، ميں إدهر ... آ بھٹا تھا، کیاوہ یمی ہے یا کسی اور روپ میں سامنے آئے گا۔شام کی سیابی نے منظر پر جب کمل پردہ ڈالاتو میں کھڑ کی كآك عمدي

آج شہبازی تو جاب تھی مرسر جی آج فارغ محریر بیٹے تھے۔مفتی بھی گھر پر تھا اور میں نے اس سےمعلوم کرنا تھا کہ میرا Resume اس نے کمپنی کودے دیا ہے؟ کمرے

ماسنامه سرگزشت

میں ایک نون تھا جواس بوڑھے مریض کے بیڈ کے ساتھ ایک میز بررکھا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس نے نخوت سے مجھے فون کرنے سے روک دیا اور بولا۔" بید میرا فون ہے، اسے باتھ مت لگاؤ۔''

میں نے پوچھا۔" کیا آپ کیبل کی طرح اس کا بل ويتے ہو؟۔"

بمارا مریض اینے کھانے سے اب فارغ ہو گیا تھا۔وہ بولا۔ ''مہیں! بیروم کا فون ہےاورآ پ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔'' عمروہ بوڑھا اپنی بات برجم کیا اورفون پراس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ میں بھی اب طیس میں آچکا تھا۔ اس سے پہلے میں کھے کہنا كدوى زى كهائے كى زے كينے ثرالى صيفتى اعدر داخل موئى۔ اس نے بوڑھے مریض کو لڑتے ویکھا تو برا سامنہ بنایا۔ شاید وہ اس کے مزاج کو پہلے ہے ہی جانتی تھی۔ میں نے فون کا یو چھا تو وہ کہنے لگی کہ بیکوئی پرائے ہے فوال جیس ہے، کوئی بھی استعال کرسکتا ہے۔اس پرس نے بوڑھے کوئٹیبی اعدازے ويكما تواس نے اپناہاتھ سٹالیا۔

یں نے ایار شند فون کیا اور مفتی نے میری آواز سنتے موتے کہا۔''بریشان لگ رہے ہو؟''

میں نے مخضر طور را سپتال میں جاب کا بتا کراس سے ایے Resume کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا۔ 'میں نے وہ وے دیا ہے اور ان کوتمہارا فیلس بھی ل کیا ےاور Resume می آرہے ہیں۔ پروائزر کہدہا ہے کہ ہم چھانٹی کر کے کچھدن بعدا نٹرو یو کال کریں گے۔'

میں مطمئن ہو گیا۔فون بند ہوا تو میں ایک کتاب لے کر کھڑی کے ساتھ آرام وہ کری پر بیٹھ کرمطابعے میں غرق ہو ميا\_ يابل اوتكه ربانها\_ بوژهامريض اين تي وي مي دوباره ہے کھو گیا تھا۔

بہت در بعد من بھی تھک گیا۔ جھےا ہے آپ کو چوس رکھنے کے لیے جائے کی طلب ہونے کلی محر کیا کرتا جائے یہاں ملی مبین میں نے یابل نے کہا کہ لائی سے نیچ فلور پر كافى ملتى بــــا كرتم كهوتو من في كرآ جاؤى اس في خوش ولى ے اجازت دے دی۔ میں نے بیک لپیٹا اور یابل کو وہیں حمور كرلفث كذريع لا في سے نيلے فكور برآ حميا۔

یہاں ہوکا عالم تھا۔میرے اندازے کے مطابق کوئی کاؤ نثر ہوگا اور لڑ کیاں کافی چیش کررہی ہوں گی۔میزیں اور كرسيان ركعي موئى مول كى مريهان توچندالماريان ويوارے

چیں رکھے تھے۔ ایک کے اندر ڈرنٹس اور مختلف اقسام کے جوس پڑے ہے۔ ایک دوسری الماری میں کی ایک ذائقوں کی فریش کافی تھی۔ وہیں پر دودھ اور چینی بھی مختلف خانوں میں ر محى تھیں۔ آپ الماری كا درواز و كھول كر مجھ تبيں نكال كتے۔ ہر چیز کے آ مے تمبراور قیت درج تھی۔آپ ایک سلاث میں والرياسكية التع بي اور كراس چز كانمبرد باوي بي اوروه چیز با ہرآ جاتی ہے۔

مس نے کافی کے لیے دو ڈالر ڈالے اور تمبر دبایا تو الماري كا عدر م كر كرا احث آني شروع موتى - پر ايك كب آيا اوراس من فريش كافي بحراثي مشين في احتياط سے اس کپ کو بنچے پہنچایا۔ ایک کھڑ کی ہی کھلی اور کپ میرے ہاتھ میں تھا۔ کافی سے بھاپ تکل رہی تھی۔ دودھ کم تھا اور چینی تو یہت ہی کم تھی۔ ایک اور بٹن دیایا تو ایک چھوٹے کیے میں دود صوصول کیا۔ چینی باہر میز پر بھی رکھی تھی۔ میں جراتی سے بيسب بيكى باركرتا جار ما تعار ويره والرمشين نے اين ياس رکھ کیے اور پچاس سینٹ نیچے ایک خانے میں میرے کیے مجينك دي \_ من تعجب سيب كحدكرد بانقارات وينذك

اتن مس لفث تعلى اوراك عورت وسيل چيز تقسيني بابر نکل۔ وہل چیئر پر بوڑ حامریش تھا۔اس عورت نے بوڑھے كے ليے جاكليث تكالى اور چرتازہ جوس ليا۔ يہلے اے عاکلیٹ کھلائی۔اس کا مند شو سے صاف کیا۔ پھر اس مندیر جوس كاكب لكاديا \_ وه با بالا ذكرر ما تعااوروه عورت خنده پيشاني ے مسرا کراس کا کہا مانے جارہی تھی۔وہ جوس کے چھھونث بھرتا اور چھاس کے دہانے سے باہر بہہ جاتا ہے وہ تشوسے پہلے اے صاف کرتی اور پھر بہت محبت سے بلانے لگتی۔

مل حرت ہے بیسب و کھور ہاتھا۔میراکب ابھی تک ہاتھ میں ہی تھا۔ بھی بایا ضد کرنے لگتا کہ اسے سکریٹ پنی ہے۔ عورت نے اس کی جیکٹ ٹھیک کی اور اسے تھینتی ہوئی سامنے ایک شیشے کے گیٹ سے باہر لے آئی۔ میں بھی ساتھ ساتھ ہاہرآ گیا۔اب میں رات کی سیابی اور خنک ہواؤں کے درمیان کرم کافی فی ر با تھا اور بابا اپنی سکریث چونک ر باتھا۔ كل صبح الزبته كويورى كلاس كومين لابسريري لي جانا تفا اورشام جاربيج مجهے دوبارہ جاب ير مولد تك سينشر پنجنا تھا۔ میں اسپتال کے کمرے میں پہنچا تو یابل نے ایک کاغذمیرے باتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔''سینٹر سے فون آیا ہے کہ کل تم فیک لگائے کمڑی تھیں۔ ان میں جاکلیٹ کیک، آلو کے مولڈ تگ سینٹر کی بچائے ڈاؤن ٹاؤن اس بلڈ تک میں تین بج

ر جنوری **2017ء** 

جاب کے لیے جاؤ گے۔

ش حران تفا كرومال سب دفاتر ميں جو پانچ بج بند مو جاتے ميں اور تمن بج سے رات دس تك مجھے كس كى چوكيداري كرنى موكى؟ ميں نے ير چەرك ميں ركھاليا۔

بجيلے كى مفتول سے میں كھر سے منے مندا ند جر سے لكا تا تھا اور رات ایک ہے کے قریب اپار ثمنٹ پہنچا تھا۔ چے میں صرف ایک دو دن مجھے جاب پرمہیں جانا پڑا تھااس وجہ ہے میں اندر سے تھک کیا تھا۔خوراک مھی تھیک سے بیس مل رہی تقی اور نیندی مسلسل کی چلی آر بی تھی۔ ہم میں سے صرف مفتی مزے میں تھا۔ وہ مجمع سات بجے نکاتا تو تمین بجے کمر آ جا تا اور پھر رات تک تی وی کے آ گے بیٹھار ہتا۔ دوسراعذاب ہم پر ال موسم كا تقاله نه آسان وكهما تعااور نه زمين بروفت فضامي دھوال اور باول رہے تھے۔ سلسل برف باری نے مجھے تو رکر ر کھ دیا تھا۔ یا کتان میں ہوتا تو سے برف باری ایک رومانوی موسم کی مانند ہوتی یہی وجد تھی کہ جیسے یہاں سر جی کا ابھی تک شوق بورانه بهوا تعام ش شروع ش تو مجمدون برف كوكرتا و کھتار ہا تھا مکراب شخصے کے یار بیمنظرد کھتا تو ول کرتا کہ رضائي بيس تحس كركمي تان كرسوجاؤل مكريهال توتهكا مانده سونے کے لیے رات کو بستر پر جاتا اور ای تھکا وٹ کو اوڑ ھے منه اندهرے بیدار ہوجاتا تھا۔ کچھٹائم ملاتو ناشتایا کھانا بنالیا ورنہ ڈبل روتی کے چند سلائس، اللے آلواور انڈا فرائی ہی پر تخزاره چل رباتھا۔

رات آیک بج سے پہلے اپارٹمنٹ پہنچا تو سردی،

ہوک، تھکا و ف اور وی د باؤنے جھے ادھ مواکیا ہوا تھا۔ ایک

آیک قدم بھاری تھا۔ بھکل کپڑے تبدیل کے اور بستر پر جا

گرا۔ تھکا و ف آئی زیادہ تھی کہ نینڈ نہیں آر بی تھی۔شہاز اور

سرجی ل جل کر خرائے لدے تھے۔ یہ ایک اور عذاب تھا۔

میں ہے آرامی سے کروئیں بدلتا رہا اور ہوا کمرے کی

ور وال کے شیشوں پر دستک دیتی رہی۔ ابھی میں سویا ہی تھا

گرسرجی نے اٹھا دیا۔ "جلدی سے تیار ہوجاؤ۔ آج سب نے

لا بسرجی جاتا ہے۔ " یہ کہہ کر ذرا تو قف کیا اور پھر سوال

داغا۔" نسرین بھی کیا آر بی ہے؟"

میں نے پی نیند میں انہیں جب محور کردیکھا تو یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھ روم میں تھس گئے۔''کوئی بھی اپنے دل کے راز نہیں بتا تا اور ہم ہیں کہ سب کچھ بتا ہو چھے بتائے چلے جارہے ہیں۔''

ہم تینوں ایک ساتھ کھڑے سراٹھائے اس عظیم وشان

اور کیر منزلہ ممارت کوسراک پر کھڑے دیورہ تھے جس کو لائبریری کہا جاتا ہے۔ اس پر کھنے بادل چھائے تھے جو کس وقت بھی مرخ بات ہے۔ آج برف باری نہ تھی مرخ بستہ ہوا کیں باری نہ تھی مرخ بستہ ہوا کیں چل رہی تھیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ سرجی مسلسل بھند تھے کہ ہم غلط مقام پرآ گئے ہیں۔ یہ کوئی شاپنگ سینٹر ہے کیونکہ آئی بڑی لائبریری ہو ہی نہیں کوئی شاپنگ سینٹر ہے کیونکہ آئی بڑی لائبریری ہو ہی نہیں کئی۔

میں نے انہیں لائبریری کا سائن دکھایا تو وہ پھر بھی انکاری تھے۔ دروازے کے قریب مارک، میامبو اور بن کو دیکھا تو سرجی کی کچھ کی ہوئی گر پھر بھی بھی کیے چلے جاتے متھے کہ یہ بھی دھوکا کھا گئے ہوں گے۔

مارک قریب آیا اور میرے کان میں بولا۔''وہ تمہاری گرل فرینڈنسرین بھی آئی ہوئی ہے۔''

میں نے جواب میں اسے کہا۔'' مارک! میں بخت تھکا ہوا ہوں اور لاغر بھی ہوں اس نا تو اس کندھوں پر کسی کرل فرینڈ کالو چھٹیس اٹھا سکتا۔''

اس نے بنس کر اپنا بھاری ہاتھ میرے کندھے پر کسی ہتھوڑے کی طرح مارا اور کہا۔'' بیموقع جانے نہ دو۔وہ بھی تم میں دلچسی لے دی ہے اور میں سب دیکھ رہا ہوں۔''

سر جی مارک کی بغل میں کھڑے تھے، وہیں سے
منمنائے۔" ماشانلہ بہت حسین ہے۔ ہرنی کی طرح اس کی
آئیس ہیں۔سیب کی طرح سرخ رکھت ہے۔ جھے تو موم کی
گڑیاگئی ہے۔" وہ بیسب اردو میں کہد ہے تھے۔
مارک نے یو چھا۔" یہ کیا کہد ہاہے؟"

میں نے کہا۔ 'نیہ بجھے شہباز بنارہا ہے۔'' مطلب یہ تھا کہ جس طرح سرتی نے شہباز کو مایا کے عشق میں یک طرفہ پھنسادیا تھا ای طرح بجھے بھی سبز باغ دکھارہے ہیں۔ مارک کو بات بجھ میں آئی تو اس کے بھر پور قبقہ نے تھکا وٹ کی موت سے نظل کر زندگی کی اہر میں بھینک دیا۔ دوست زندہ دل ہو تو نظر کر زندگی کی اہر میں بھینک دیا۔ دوست زندہ دل ہو تو نظر کر ندہ کی تھی کہ آب کی لڑکی ہے بات کریں تو نگا تارکریں، تو کی تھی کہ آب کی لڑکی ہے بات کریں تو نگا تارکریں، تو یور بین بھی باتیں بنانا شروع کردیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہ تھا محرسب بہی تجھرہے تھے کہ ہمارا کوئی چکر چل رہا ہے۔

اتے میں الزبھ الشکارے مارتی ہنستی مسکراتی اور سب
کو ہاتھ ہلاکر صبح بخیر کہتی ہوئی آئیجی۔سرجی اب اس کے
قریب کھڑے اسے سوگھ رہے تھے۔ اتنے میں مایا، ین اور

مابنامسرگزشت PA184 (157) جنوری 2017ء

yww.palksociety.com

نسرین بھی آ چیچیں۔نسرین نے فرکا نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جو اس پر بہت سے رہا تھا۔ مارک نے اسے دیکھ کر مجھے آ تکھ ماری، نسرین نے دیکھ لی۔قریب آ کر ہولی۔'' جھے سب معلوم ہے کہ مارک بہی مجھتا ہے کہ ہم دونوں کا کوئی چکرچل رہاہے۔'' میں نے کہا۔''تم ہی اس کی بی غلط ہی دورکردو۔''

یں سے جا۔ میں ان بیات کا دور ردو۔ وہ بولی۔'' جھے کیا پڑی ہے کہ لوگوں کو صفائیاں دیتی مجروں اور بیہ مارک مجھ غلط بھی تو تنہیں سجھتا۔'' بیہ کہہ کر ہنس پڑی ادر سرجی بھر سے ہمار ہے قریب کھنچے چلے آئے۔

بہت سرجی قریب آگرایے کھڑے ہوئے جیسے یا تو کچھ کہنا جاہتے ہوں یا سنتا جاہتے ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ بڑی معصومیت سے بولے۔'' کچھ بھی تو نہیں۔''

میں ان کی اس ادا پر بنس پڑا اور ہنتے ہوئے ہم سب لا بھر رہی میں داخل ہو گئے۔

تورنٹو بھے آئے ہوئے دو ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔ ہیں استے عرصے میں مالوں میں تھمار ہاتھا۔ بیزی بیزی عمارتیں، اپارٹمنٹ، بلڈنگز، بیزے بیزے دفاتر دیکھے تھے۔اسپتالوں کی شاندارعمارتیں بھی دیکھ چکا تھا گرجو جیرت کے جھکے جھے اس لائبریری کودیکھ کرلگ رہے تھے دہ پہلے نہ گھے تھے۔

کی منزلہ عمارت تھی جس کے پچے ہیں آخری منزل کی حصت تک خلا تھا اور پوری عمارت پچے ہیں آخری منزل کی حصت تک خلا تھا اور پوری عمارت پچے ہیں تعلی تھی۔ اردگرد چاروں جانب تدورت منزلیں تھیں۔سامنے فوارے چل رہے منزلیں تھیں۔سامنے فوارے چل رہے منظران کے پیچھے ایک نیم دائر ہے کی شکل کا بہت بڑا کا وُنٹر تھا جس کے پیچھے تازہ دم اور دکتے چہرے مسکراتے نظر آ رہے منظر آ رہے منظر آ

الربعة بمنیں پہلے فرسٹ فلور پر لفٹ سے لے آئی۔ ہم میکائی انداز سے اس کے پیچے چل رہے تھے۔ فرسٹ فلور پر دور دور تک جاروں جانب کتابوں سے بعرے ریک رکھے تھے۔ عملے کے لوگ ٹرالیوں میں کتابیں بعر کر آیک

ترتیب سے آئیں رکا رہے تھے۔ یہ وہ کتا ہیں تھیں جن کولوگ پڑھ کر واپس لوٹا گئے تھے۔ بہت ی میزول پر کمپیوٹر رکھے تھے۔ وہاں موجود لوگ یا تو کمپیوٹر پرکام کررہے تھے یا کچھ دوسری میزول پر بیٹھے ورق گردانی کررہے تھے۔ ہر موضوع پر کتابیں دستیاب تھیں اور ہر موضوع کا اپنا علیحدہ شیشن تھا۔ بیس منٹ میں اتر ہے تو یہاں دنیا ہر کے تمام اخبارات موجود شیس منٹ میں اتر جھیے تھے اور وہ ہمی جوسوسال پہلے چھے تھے۔ ان اخبارات کی مائیکر وفلم ہمی موجود تھیں۔ یہا خبارات ہر ملک کی ہرزبان میں دستیاب تھے۔ آپ کی اخبار کی فلم لے کر ان اخبارات کی مائیکر وفلم ہے کہا دور اپنے والے ان میں دستیاب تھے۔ آپ کی اخبار کی فلم لے کر کر جارئی کو ان میں اور پرانے اخباروں میں چھے آ رئیگل پڑھ کی ہرزبان میں وار پرانے اخباروں میں چھے آ رئیگل پڑھ کے آرئیگل ڈھونڈ تے ہیں اور اپنے بیرز اور نوٹس تیار کرتے آپ کی ڈھونڈ تے ہیں اور اپنے بیرز اور نوٹس تیار کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے پاکستانی اخبارڈ ان کے بچاس سال پہلے چھے سے سے سے ایک کا کھونڈ تے ہیں۔ اور اپنے بیرز اور نوٹس تیار کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے پاکستانی اخبارڈ ان کے بچاس سال پہلے چھے سے سے سے ایک کھونڈ تے ہیں۔ اس میں کی کھونڈ تے ہیں۔ اس میں کی کھونڈ تے ہیں۔ میں سال پہلے چھے سے سے سے کہاں سال پہلے چھے سے سے سے کہاں سال پہلے چھے سے سے کھونٹ دیکھے۔

تیسرافلور برنس کے جرائد سے جراپرا تھا۔ کاروباری
دنیا میں کہاں کہاں کیا کچھ ہورہا ہے، اس کے بارے میں
کتابیں اور میکزین موجود ہیں۔ چوتھے فلور پر دنیا بجرکی
انڈسٹری کے متعلق موادر سنیاب تھا۔ ایک فلور پر آرٹ گیلری،
ڈاکومٹری ویڈ بوز، نقشے، ہر ملک کے ہرشہراور ہر موضوع پر
نی، ہرزبان میں ویڈ بودستیاب تھی۔ آپ اپنی پیندکی ویڈ بو
لیں۔ کی میز پر گئی اسکرین کے آگے بیٹھ کر ویڈ بوکو وی می
آرے میڈون لگا کے دیکھ کھتے ہیں۔ پانچویں فلور پرامگریزی
آرے میڈون لگا کے دیکھ کھتے ہیں۔ پانچویں فلور پرامگریزی
سیھنے کے لیے کیا کیا موادموجود ہے کہ اللہ کی قدرت یاد آئی
سے بندہ دیکھیا جائے اور حیران ہوتا جائے۔

ایک فلور تحقیق جرا کد کا تھا۔ دنیا پھر میں کسی بھی موضوع پر جو بھی ریسر رچ ہور ہی ہے اور اس کے مقالمے حجیب رہے ہیں۔ وہ یہاں نظر آئے ہر جربیدہ نیا ہو یا پرانا، یہاں موجود ہے۔ میری الی حالت تھی جس طرح کسی بچے کو کھلونوں کی دکان میں کھلا چھوڑ دیا جائے۔ میں بھی ایک چیز کود کھتا اور بھی دوسری کو کسی نے الزبتھ سے پوچھا۔ ''ہم اپنے مطلب کی

وہ کینے گی۔ 'قیس بہی سکھانے آئی ہوں۔ آپ کمپیوٹر پرکسی بھی مصنف، برنس، کسی بھی موضوع کوٹائپ کریں۔اس طرح سے .... آپ کچھ دیر بعدائی کتاب، اخبار یا میکزین کو ٹریک کر لینتے ہیں۔اس کاریفرنس نمبر کاؤنٹر پردیں تو چندمنٹ میں وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔''

عر الربقے نے ہم سب کوعلیدہ علیدہ کابوں کے نام

85

مابىنامەسرگزشت

ویے کہ ان کا ریفرنس تمبر تلاش کرنا ہے۔ شروع میں مشکل ہوئی مرآ ہتہ آ ہتہ ہم میع کے میں نے اردو کی کہاییں تلاش کیس تو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھیں۔ یا کتان تی وی ڈراے ڈھونڈے تو مجھے''لاوارث' ڈراما س کیا۔سرجی زينت امان كے كانوں كا كيت مالا وْحويثرلائے۔اب توبيحال ہے کہ آپ گھرے کیٹلاگ تلاش کریں اور اپنے اکاؤنٹ میں جا کرای کتاب کا آرو رکروی بردوس دن لا برری میں آپ کے لیے رکھی ہوگی۔اگر کوئی کتاب موجود ہیں تو آپ کو وس ون میں دستیاب کر کے وے دیں مے۔ ٹورنٹو کی سب لائيرىيال ايك دوسرے سے مسلك بين اگركوئي كتاب ايك لاجريري مسموجود ميس توآب كودوسرى لاجريرى سے مبياكر کے دے ویں مے۔آپ کو ضروری میں کہ اس لائبرری میں آنا بڑے۔ ہرعلاقے میں ایک بڑی لائبریری موجود ہوتی ہے۔اب تو موبائل لائبريري بھي موتى ہے۔ ہفتے ميں دويا تین دن آب کے علاقے میں جلتی پھرتی لائبریری کی گاڑی آنی ہے۔آپ اپنا آرڈروہاں سے بھی وصول کر سکتے ہیں اور کوئی کتاب لوٹا بھی سکتے ہیں۔

ہر لائبریری میں خاموش کمرے ہوتے ہیں، جہاں چھنکنے کی بھی اجازت بہیں آپ ان کمروں میں بیٹھ کر اپنے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ میں نے جب بعد میں اپنے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ میں نے جب بعد میں اپنے امتحانات دیاتے پورادن لائبریری میں گزارتا تھا۔

میں اس کو تفصیل ہے صرف دو چیز وں کی وجہ سے بتار ہا ہوں۔ایک تو پڑھنے والوں کومعلوم ہو کہ ترقی یا فتہ تو موں میں لائبرمری کی کیا اہمیت ہوئی ہےاور دوسری وجہ بھی یہی ہے، جو قوم پڑھنے اور ریسرچ سے پیچھےرہ جائے تو دوسری اس ہے بہت آ مے نکل جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کیے حکمران تک کوئی مجمى مطالعة نبيس كرتا اورتو اور بهاري اسمبلي كيطس بيشجاتو ايك فقرہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور اگر پڑھ لیں توسمجھ نہیں سکتے۔ میں نے جب بھی کسی ٹرین،بس یا جہاز میں سفر کیا ہے تو ہرا یک کو كوئى نهكوئى كتاب يرصة ويكها بيدكوئى ايني فلائث كاانظار كرر ہاہے تولا وُرج ميں بيھا كتاب پڙھ رہاہے۔ كوئى ٹريڈمل پر ورزش كردم با ب تو سامن كتاب ما كوئي رساله كهلا ب\_ كوئي یارک میں لیٹا ہے تو چرے پر کتاب محلی ہے۔ کوئی من بھی ضالع نه چلا جائے، به آپ يهال آكر ديكھيں ليكن ہم كيا كرتے پھررے إلى، يد مجھے بتانے كى ضرورت نہيں۔ يہ سوال اینے آپ سے کر کے دیکھیں کہ ہم تو فون کے پیکیج و موند نے میں ہی اپنا کتنا وقت مٹی میں ملادیتے ہیں اور کہتے

یں کہ فلال ملک ہارے فلاف سازش کردہاہے۔
سب تھک کے تھے۔ سب کے لیے یہ جگہ اتی دافریب
نہ تھے۔ بہت سے بیزار تھے اور وہاں سے نگلنے کی سوچ رہے
تھے۔ ان میں شہباز سرفہرست تھا۔ مایا نشے کے عالم میں تھی۔
ایما نداری سے بتا تا ہوں کہ اس دن یہاں دیجی جھے اور چینی
ایما نداری سے بتا تا ہوں کہ اس دن یہاں دیجی جھے اور چینی
کی وزیادہ تھی۔ شہباز کی آج شام کی فوڈ فیکٹری میں سیکیورٹی
کی جاب تھی۔ سرجی کو اپنی جاب پر کہیں جانا تھا۔ جھے سے کہنے
گے۔ "جھے معلوم ہے آپ تو رکیس کے اور آج با ہر ملاقا تیں
ہوں گی۔ "اس کا اشارہ نسرین کی جانب تھا۔

میں نے اکتا کر کہا۔'' مجھے بھی ڈاؤن ٹاؤن جاب پر ہے۔

. وہ لبک کر ہو لے۔" یہ بہانے کسی اور کوسنا کیں۔جاب پر بغیر در دی کے جانا ہے؟"

میں نے کہا کہ وہ میرے بیک میں ہے تو ضد کرنے سے کہ دردی دکھلاؤ۔ میں نے اپناسر پکڑلیا۔ وہ پھھادر کہتے کہ میں نے جلدی سے کہا۔ ''وہ شہباز، مایا کے پیچھے بیچھے ہے۔ جاکرد یکھو ماجرا کیا ہے؟''

بیسنااور شہبازگی جانب ویکھا، جو مایا کے بیک کی تلاشی لینے کے چکر میں تعااور سرجی ادھر کو ہی بہرہ گئے۔ میں نے کھکنے ہی میں عافیت بھی۔

میں نے بیک ہے آج کی جاب کا پتا نگالا۔ نقشے کی مدد سے اندازہ ہوا کہ ہیں منٹ کینچنے میں لگ جا کیں گے۔ ابھی ایک گھنٹار ہتا تھا آگر میں وہیں رک جاتا تو سرتی اپنی جاب بھول کرمیرے پیچھے پڑجاتے۔ میں نے نسرین سے ہاتھ ملایا اوربس اسٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔

برف باری نہ جی۔ موسم بہت بہتر تھا اور اب برف کی جگہ ہلکی ہلکی ہلکی ہاں ہورہی تھی۔ ڈاؤن ٹاؤن پہنچا تو وہی او نجی او نجی علامتی ہوں ہوری تھے۔ سورج او نجی عمارتیں اور ان کے نیچے چلتے بھا گئے لوگ تھے۔ سورج اگر لکلا بھی ہوتو ڈاؤن ٹاؤن میں ردشنی او نجی عمارتوں کی دب سے کم پڑرہی تھی۔ آج تو ویسے ہی گھنے بادل چھائے تھے اور وہاں شام محسوس ہورہی تھی۔ میں بارش کی یوندوں سے بچتا ہو اور ان شام محسوس ہورہی تھی۔ میں بارش کی یوندوں سے بچتا تو ویران تھا کہ بیاتا جی مطلوبہ بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو جران ہوا کہ بیجگہ تو ویران گئی ہے۔ پہلے سوچا کہ فلط نمبر پرتو نہیں آگیا مگر جب نیج تا جی مطلوبہ بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو جران ہوا کہ بیجگہ تو ویران گئی ہے۔ پہلے سوچا کہ فلط نمبر پرتو نہیں آگیا مگر جب میری منزل تھی۔ مرکزی دروازہ جو پچھ سٹر ھیاں پڑھ کرتھا، وہ میری منزل تھی۔ مرکزی دروازہ جو پچھ سٹر ھیاں پڑھ کرتھا، وہ جھے بند ملا ۔ وہ ایک بارہ منزلہ بڑی عمارت تھی۔ میں اندرداخل جھے بند ملا ۔ وہ ایک بارہ منزلہ بڑی عمارت تھی۔ میں اندرداخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ تلاش کرر ہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہونے کے لیے کوئی دروازہ تلاش کرر ہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ

مابنامه سرگزشت 17/2017 (86) 7/2017ء

کہیں بھے وکی مفالط ہو تہیں ہو گیا گریس آسانی سے شلنے والا بھی نہ تھا۔ پانی کی ہوندیں بادلوں سے ڈھے آسان سے بھی بھی نہ تھا۔ پانی کی ہوندیں بادلوں سے ڈھے آسان سے بھی والی کھڑکیاں دکھ رہا تھا جوا کی خوب صورت ترتیب سے ایک دوسرے سے ایک ہاک میں گئی تھیں۔ ان پر دوسرے سے ایک ہی قاصلے پر ایک لائن میں گئی تھیں۔ ان پر سے نقش و نگاراس محارت کے رعب و دبد بہ میں اضافہ کر دہ سے تھے۔ ہر منزل پر درجنوں کھڑکیاں او پر نیچے ایک شا تھاراور پُر قارمنظر پیش کر دہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ باہر سے اس محارت کا بیال ہے تو اندر سے کیا ہوگا۔ یہ محارت لگ بھگ ڈیر دسوسال سے ذا تد پر انی گئی تھی۔ میں اندر سے خوش ہور ہا تھا کہ آج جاب کے بہانے اس محارت کا ایک ایک گوشہ و کھوں گا۔

شن دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ وہا تھا۔ سڑک پر فرایس چل رہی تھیں۔ سامنے ایک چرچ کی پرانی عمارت وصدی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چوک ساتھا جہاں کی جو بھی نصب تھے۔ اس کے ساتھ ایک چوریٹورنٹ اور بیکری تھی۔ اچا تک ایک چھوٹے سے دروازے سے سیمیورٹی گارڈ تکی ۔ اچا تک ایک چھوٹے سے دروازے سے سیمیورٹی گارڈ تکی سکھ تھا۔ بیس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے جرت سے میکی سکھ تھا۔ بیس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے جرت سے درکھی کروایا تو دہ جھے جرت سے درکھی کرکھی کروایا تو دہ جھے جرت سے درکھی کروایا تو دہ جھے جرت سے درکھی کروایا تو درکھی ک

میں نے اپنے بیک کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ہے اور میں سیدھا کلاس سے آرہا ہوں۔

میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو جھے اند جیرامحسوں ہوا۔ جب ذرا آئسی کھلیں تو میں جیران و پریشان کھڑا اِدھر اُدھر اُدھرد کیمنے لگا۔ ایک لمیاتھا جو ہرجانب کرا ہوا تھا۔ زمین کا پرانا فرش اکھاڑا جا چکا تھا اوراب سیلن زدہ مٹی تھی جور گلت میں سیاہ پڑنچکی تھی۔ کمروں کے دروازے خائب تنے یا ٹوٹے ہوئے بڑنچکی تھے اندر کچرا بجرا تھا۔

منصوبہ ہے جس سے اس ممارت کو دفاتر میں تبدیل کیا جائے گا۔ ہاہر سے قانونی طور پر تبدیل نہیں کی جاسکتی کیونکہ بیان کا تو می ورثہ ہے۔ اندر سے اسے مرمت کر کے اسے قابل استعمال لا سکتے ہیں مگراس کو کراکرکوئی پلازہ کھڑ انہیں کر سکتے۔ میں نے یو چھا۔'' مجھے یہاں کرنا کیا ہوگا؟''

کہنے لگا۔ '' پیچھے کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور کوئی بھی
اندر آسکتا ہے۔ پہلے جب سے ممارت متروک ہو بھی تھی تو نشہ
بازیبال رات کو آجائے تھے۔ دسیوں سالوں سے بیوریان
پڑی تھی۔ حکومت نے کی بڑی مپنی کوستے داموں اسے بھی دیا
ہے اور وہ اب اس پر جتنا خرج کریں گے اس سے دس گنا
زیادہ کما کیں گے۔ جاتے جاتے بچھے ہدایت کی کہ ان خشہ
مال سیرجیوں سے اوپر نہ جانا۔ پھر بچھے بیجھے سے ایک کھلا
راستہ دکھایا جو ایک تک موک پر کھل رہا تھا۔ یہاں سے کوئی
بھی اندر آسکی تھا اور بچھے ای راستے پرنظرر کھنی تھی۔

وه گیا تو اپنے پیچھے ایک کھل خاموشی، تاریکی، خوف یا دہشت چھوڑ گیا۔ بیس نے جونظریں اٹھا کر ارد کرد اوپر نیچے و یکھا تو معلوم ہوا کہ بیس کسی تاریک اور دیران کھنڈر بیس اکیلا کھڑ اہوں۔ کو باہر سڑک پرٹر یفک دواں دواں تھی گریہاں باہر کا شور موٹی دیواروں کی وجہ سے اندر نیس کہنچا تھا۔

میں نے اپنا بیک میز پر رکھا۔ وردی نکالی اور تبدیل ک \_ کری پر فیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ بیک سے کھھ کتابیں نکالیں اور متوقع انٹرو یو کی تیاری کے کیے ان کو پڑھنے لگا مرد ماغ اس عمارت كے سنائے ميس كھو منے لگا۔ كى سالوں ے شاید بچاس سال ہے وہران میمارت وہران کیےرہ عتی ہے؟ ضرور کی آسیب کا سامیہ یہاں ہوگا۔ جن محدوق کے مسکن یہاں ضرور ہوں گے۔ یا کستان میں اگر کوئی جگہ دوسال مجھی ہے آبادر ہے تو وہاں کے دروازے بجنا شروع ہوجاتے ہیں۔ بورے علاقے میں وہ جگہ جنوں والی جگہ مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ تو پچاس سال سے ویران ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ یہاں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو۔ بیرخیالات پہلے میرے وہم ہے اور جیسے جیسے سوچما گیا و یسے ہی یہ یقین میں بدلتے گئے۔ پھر مجھے کچھنا مانوس آ وازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی سٹر حیوں ے دیے یاؤں نیچ آر ہا ہو، کوئی شیشہ ٹوٹا ہو۔ کسی نے کسی کو یکاراہو،کوئی سر کوشی میں باتیس کررہاہے۔اب میراوماغ ای فلنج میں پھنس چکا تھا۔ میں اب خوف کی کھائی میں کرتا چلا جار ما تھا۔ جارول جانب نیم تاریک ماحول اور مہیب سناٹا تفاریق سالوں ہے ویران بڑی عمارے جس کی مرمت کا کام

نامەسرگزشت

شروع ہوا تھااور مجھےاپیامحسوں ہوتا تھا کہ کوئی سیر صیاں پڑھ رہاہے یااتر رہاہے۔ میں نے تھبرا کراپنا بیک وہیں چھوڑ ااور باہر سڑک پر

کفرا مجری محبری سانس لینے لگا۔ باہرشام کی سیابی پھیل رہی تھی۔ ابھی مجھے چھ تھٹے اور بھی گزارنے تھے۔ میں سوچتار ہا کے سم مصیبت میں مجنس چکا ہوں۔ کہیں بھی جاب پر جا تا ہوں تو کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آجا تا ہے۔معلوم ہیں آج کیا ہونے والاتھا۔

سامنے چرچ پردھند بوھ چکی تھی۔ بھی بھاریانی کی بوندیں ذراسا برسیں اور پھر تھم جاتیں۔دھند کی وجہ سے چرچ كى صليب كا صرف كراس نظر آر ہا تھا۔ ميں اس كے سامنے ر کھے ایک چھی جا بیٹھا۔ آئی جاتی ٹراموں، گاڑیوں اور پیدل چلتے لوگوں کود کیلھنے لگا جو تیزی ہے کہیں بھا مے جارے ہے۔ لگتا تھا کہوہ اس عمارت کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنی رفتار تیز کر ویتے ہیں۔ گاڑیاں این اسپیڈزیادہ کرکے اس مقام سے جلد لكنا جائتى ہيں۔ يدمير بي تو ہمات تھے جو اب محمد ير حاوي تے۔ میں سامنے اس عمارت کو دیکھتا تو مجھے ڈریکولا کامحل دکھائی دیتا۔ مجھے اندر جانے کے لیے ایک ہمت جا ہے تھی جو مجھ میں ای مبیں رہی تھی۔ مجھے اندر او جانا ہی تھا کیونکہ میڈ آفس سے بھی بھارفون بھی آجایا کرتا ہے۔ وہ لوگ چیک كرنے كے ليے فون كرتے رہتے ہیں كہ كہيں كارڈ بھاك تو تہیں گیا۔ مجھےمعلوم تھا کہ میراخوف بے جا تھا۔ کوئی الی انہوئی بات نہ بھی کہ میں دہشت زوہ ہوجا تا۔اندر کے سکوت، تنبائی، تاریکی اور کھنٹررزوہ ماحول نے مجھے دہلا دیا تھا۔ میں نے اینے اندر ہمت کھونگی، خود ہی اینی برولی کو مصنوعی مسكرا بث سے بھانے كى سعى كى اور ارد كرد ير اعتاد نظروں ے دیکھا اور سڑک یار کر کے اس اندھیری قبر میں اتر گیا۔ اندرداخل مواتو پھرے پہلے کی طرح باہر کا شور باہررہ ملیا اور میں کسی ٹائم مشین سے ڈریکولا کے ویران کل میں جا کھڑا ہوا تھا۔ میں بزدل نہ تھا، جنوں، بھوتوں، روحوں ہے بجھے بھی اتنا ڈر نہ لگا تھا کہ میں چھپتا پھرتا۔اس موقع پر مجھے اینے بچپن کا ایک واقعہ یا دآر ہاہے۔

میں تیری جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے پرائمری

اسكول كانام كم كل فقيراسكول تعا-أيك جانب جار كمرے تھے

اور نے میں سیرهی جو جھت پر جاتی تھی۔ برانے اور بوسیدہ

كمرے جن ميں سانيوں كے بل تھے۔ كمروں كے سامنے

بہت بڑا کیا محن تھا اور اس کی تین اطراف میں چمپر ڈالے

ہوئے تھے۔ بیاب چھیر ہمارے کلال روم تھے۔ کمرول کی خالف سمت میں محن کے یار ایک بیری کا درخت تھا۔اس درخت کے ساتھ اسکول کی بیرونی دیوار سی اور دیوار کے پار

لزكيون كالثرل اسكول تعا\_ ميرك سميت بإنج جونج ايخ اليخترم فيجر،استادرزاق ہے شام سے پہلے ٹیوٹن پڑھا کرتے تھے۔ ہم سب ای اسكول من الحضي وت-بند كمرول عناث تكافي جات تو چی زمین برسانب ریک رہے ہوتے اوران کے ریکنے کے نشان لکیروں کی صورت پورے مرے میں جا بجا تھیلے ہوتے۔ ہمیں دیکھ کرسانپ دوبارہ اپنے بلوں میں ص جاتے تھے۔ہم ٹاٹ اٹھا کر ححن میں بچھاتے اور حتی پراستاد محتر م املا اور حساب کے سوال حل کرواتے تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا تو مجھے دی منٹ کا وقفہ دیتے اور میں اس وقفے میں اپنے منہ ہے موٹر کی غول غول کی آواز نکالنا تحن میں بھا گا پھر تا اور اپنے ہاتھوں کوایسے رکھتا کہ جیسے گاڑی کا اسٹیئر نگ وہیل پکڑا ہے۔ ایک دن میں ای طرح وقفے کے دوران اینے آیے کو موٹر گاڑی بنائے بھا گا چھرر ہا تھا۔ بھی رپورس لگا لیا اور بھی بھا گتے ہوئے موڑ کاٹ لیا۔اسی رفنارے بیگاڑی چلاتا میں ای بیر کے درخت تلے آگے اموا۔ وہاں سے ہمارے اسکول کا صحن نظر نہ آتا تھا۔ میں نے گاڑی کو بند نہ کیا اور'' انجن'' اسارت رکھا۔ اڑکیوں کے اسکول کے نے کمرے تعمر ہورے تصاور ﷺ کی چی د بوار گرادی گئی تکی تا کہ دہاں کی اینوں کی ئ د يوار تعمير كي جاسكے۔اب ميريے سامنے لڑ كيوں كے اسكول كالك كمراتها بلكه كمرے كي كمركي حي برجالي كي تي يشام کی سیابی ابھی نہیں اتری تھی مگر دھوپ پھیکی پڑتی جارہی تھی۔ سائے کیے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے میں میری چلتی ''موٹز''کے سامنے جالی کے بارایک بچی میری طرح موثر چلاتی آئی۔ نیلی فراک اور سفید شلوار۔ مجھے اِس کے چبرے کے نقوش ابھی تک یاد ہیں۔میرے ذہن کے کسی کوشے میں یہ نہ آیا کہ شام کے وقت ، وہران زیرتعمیر اسکول کے ایک مرے میں کوئی اڑی کیے اعتی ہے۔اس بی نے بھی میری طرح اہنے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ بنایا ہوا تھا۔وہ موٹر کی آواز تكالتى اور باتفول سے اسٹيرنگ سے موڑ كافتى تو ميں زيادہ رفتار ے اپنی " کاڑی" چلاتا اور ہاتھوں کے اسٹیرنگ کو کسی ماہر ڈرائیور کی طرح تھما تا۔ ہمارا مقابلہ شروع ہوا۔ یہ مقابلہ بھی ختم نه ہوتا اگر مجھے دور کھڑااللہ وسایا چنج چنج کرنہ بلاتا۔وہ کہہ ر ہانھا۔'' جلدی آؤ استاد صاحب بلارے ہیں۔''اس کارنگ مابىنامەرگزشت جنرري 2017 8

yyyg palksocietykcom

میں نے اپنی موٹر کور ہوری گیئر پرڈالا۔ لڑکی جمعے وکھے کر مسکرائی اور وجیں خلیل ہوگئے۔ میں نے کوئی نوٹس نہایا کہ وہ گئی نہیں بلکہ عائب ہوگئی ہے۔ میں ای طرح گاڑی دوڑا تا جب صحن میں پہنچا تو دیکھا کہ استادرزاق صاحب سمیت تمام بچ ٹاٹ لیسٹے ، کا بیاں اور تختیاں بغلوں میں دبائے کھڑے تحرتھر کانپ رہے جیں۔ میں نے اپنی گاڑی ان کے قریب لے جا کریر یک لگائی۔ استادرزاق صاحب نے کہا۔ ''اپنا بستہ اٹھاؤ اور یہال سے جلداز جلد بھا کو۔''

میں نے اپنے مختی اور کا پی اٹھا کی تھی محر تھا کہ ماجرا کیا ہے جوآج جلدی پھٹی ہوگئ۔اللہ وسایا سے پوچھا تو اس نے کہا۔" ہیر کے در خت پردیکھوکیا ہے؟"

میں نے دہاں ویکھا تو نیلی قیص میں ایک تخص آسان کی جانب منہ کیے، ورخت کی چوٹی پر بیٹھا خلاؤں میں پچھے سکے حاریاہے۔

استاد رزاق صاحب نے کہا۔''یہ جن ہے۔'' اور پھر مجھے کہا۔''جساڑی ہے تم کھیل رہے تھے وہ بھی جنات تھی۔'' میں جن کودوبارہ غور سے دیکھنا چاہتا تھا۔شام ہوری تھی اور وہ جن ابھی تک اس حالت میں خاموثی کے ساتھ خلاؤں میں سوچ رہاتھایا کچھد کم کھے رہاتھا۔

استاد صاحب نے جب دوڑ لگائی تو مجھے بھی دوڑ لگائی

اس کے بعد شام سے پہلے میں کی بار اسکول کے پہلے میں کی بار اسکول کے پہلے میں کی بار اسکول کے درخت نے،آس پاس، درخت کے اوپر جن تلاش کرتا۔ ایک بار جن نہ ملا تو میں درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں بھی نہ تھا۔ پھر میں اکثر عیدگاہ کے ساتھ وہرانوں میں گرمیوں کی پتی دو پہروں میں جن تلاش کے ساتھ وہرانوں میں گرمیوں کی پتی دو پہروں میں جن تلاش کیا کرتا تھا۔ مجوروں کے درختوں پرٹالی اور ہو ہڑ کے درختوں پرگر پھرد بداریار نصیب نہ ہوا۔ بس ایک دو بار جھلک دیکھی اور برگر پھر دیداریار نصیب نہ ہوا۔ بس ایک دو بار جھلک دیکھی اور وہ بھی سرسری کی گراس دیداری بیاس نہ جھی۔

ہماری پڑوس کی لڑکی پرجن آتا تو دہ ہے ہوش ہوجاتی۔
دہ مردانہ آواز میں باتیں کرنا شروع کردی ہے۔ جھے خبر ملتی کہ
شیدی پرجن آیا ہوا ہے تو میں خوشی سے پھو لے نہ ساتا اور کہیں
میمی ہوتا دوڑتا ہواو ہیں گئی جاتا۔ جن کوسلام کرتا، ہاتھ ملاتا۔
دہ جن صاحب اکثر کہتے کہ آتی دیر کیوں کردی میں معذرت
کرتا۔ وہ بنس پڑتے۔ میں کہتا۔ 'اپنا چرہ تو دکھاؤ تو وہ ٹال
جاتے۔دودو کھنے یا تیل ہوتیں۔ میں ہونے والے لے پرچوں

ے سوالات ہو چھتا تو ہنے لکتے۔ پراڑی کے ماں باپ ایک سیدصاحب کو پکڑلائے۔انہوں نے جن سے میرے سامنے جھڑا کیا کہاڑی کی جان چھوڑ دے۔وہ بعند تھا۔ مارلڑ کی کو پڑ ر بی محی محر مرد کی آواز میں جن می رہا تھا۔ آخر کاروہ مانا کہ اعلی جمعرات کے بعد مہیں آئے گا۔ مجھے یقین تھا کہ جمعرات کوتو ضرورا تے گا۔ میں نے بیاری کا بہانہ بنا کر جعرات کو چھٹی كى -ووشام سے يہلے آيا- ہم نے خوب باتيس كيس اور جانے ے پہلے کرم جوتی سے مصافحہ کیا اور کہااب وہ بھی نہیں آئے گا۔وہ کیا توشیدی نے اٹھ کر کلمہ پر حما اور مال نے بینی کو یاتی طایا۔ وہ پھر نہ آیا۔ میں اکثر شیدی کے ساتھ بیشا رہنا۔ دہ كيڑے دھور ہى ہوتى يا جھاڑو دے دہى ہوتى يا برتن ما جھےرہى ہوتی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا کہ شایدوہ ملنے آجائے۔ وہ نہ آیا اور پھرشیدی کی شادی ایک ریڑھے والے سے جب موئی تو میری بدأمید بھی جیشہ کے لیے دم تو ز کئے۔ جھے اس کا دولہا بہت خوش قسمت لگا اور اس کی قسمت پر رشک آنے لگا تھا کہوہ بھی نہ بھی اس جن سے مطے گا۔

کیکن آج میں اس عمارت کی ویرانکی ہے ڈررہا تھا۔ جنات سے كم مرانبونى آوازول سے وُرتا تھا۔ ميں كھسكتا کھسکتاس کمرے میں آجیشا جہال لیمپ روش تھا۔ کری پر بیٹے كر دُائري لكسن لكا-خوف مدهم يزن لكا- يكه دير بعديس ماحول كاعادى مواتو بيخوف موكيا-سرجى ايار منث مي ہوتے تو ان سے بات کر لیتا۔شہباز کاسیایاس لیتا مردونوں چاب پر شخے مراب میں ذرا بے خوف ہو کر بیٹھا تھا۔ ساٹا اپنی بوری قوت سے سی رہا تھا۔اجا بک میں اپنی کری ہے المحل یرا۔ دنی دنی سی میرے ملق سے لگی۔ وہ کسی دوڑتے ہوئے قد مول کی آواز تھی۔ کچھ دیروہ آواز آئی رہی اور جب وہ حتم ہوئی تو پھراس کی بازگشت مسلسل آتی رہی۔ میں کری پر بیٹا مسی خوف میں کھرا بیٹھا تھا۔ اگر چیخنا بھی جاہتا تو حلق ہے آواز نہ تھی۔ میں نے صاف طور پر اینے کانوں سے اپنے ارد کرد وه آواز سی تھی۔ پھر مہیب خاموشی جھا گئے۔ ایک بھیا تک سناٹاعود آیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ اسے اندر يملے سے موجود خوف كاعس جانا۔ ابھى دل كودلا سے دے بى ر ہاتھا کہ پھرے کی کے بھا منے کی آواز آئی۔اب کی بار میں کری سے اٹھ کریا ہر کی جانب بھاگا۔ مجھے خوف زوہ کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا جا ہے تھا۔ میں بائیا کا نیتا ہرونی وروازے کے قریب پہنچا۔ وہاں ادھڑ ے فرش پر سلے قدموں کے نشانات بیٹھے باہر کا درواز واتو کھلا رہتا تھا اور پچھلی و یوار

**™**P

**جنوري2017ء** 

مل بھی خلاموجود تھا۔ میں نے کھے کمھے سوچااور پھرائی نتیجے پر
پہنچا کہ کوئی یہاں ہے پہلی سڑک پرجانے کے لیے شارٹ
کٹ مارگیا ہے۔ ایک لیے چکر سے بیچنے کے لیے یہ آسان تھا
کہ یہاں سے بیچیے جایا جائے۔ ایک نہیں بلکہ شائد بہت سے
لوگ بھی کرتے ہوں گے۔ انہیں یہ معلوم تھا بیکیورٹی موجود
ہے، ای لیے بھاگ کر نکلے ہوں سے یہانے ای نقطے پرجب
سوچا تو اندر سے مطمئن ہوگیا۔

میں واپس اپنی میز پر آیا اور کمپنی کے کنٹرول روم کونون

ملایا۔اے ساری صورت حال بتائی۔ جتنا وہ مجھ سکاءاس کے صاب سے بیصرف کراسک تھی۔ مجھے کہا کہ لاگ بک بر سب درج كرلواوردس بج جوگارة آئےاسے بھی خود بتادینا۔ جب میراخوف حتم ہو چکا تو میں نے سوجا ذرااو پر جا کر اس عمارت کا جائز و تولیا جائے ۔ کول، چوڑی سیر صیاب جن کا بلتر اکھاڑا جاچکا تھا۔ان کوآ ہطکی سے پھلانگیا ہوا میں پہلی منزل برآیا۔ وہال بھی ایک بلب نا کافی روشی پھیلا رہا تھا۔ او کی مجھتیں اور چوڑی بالکونیاں تھیں۔ چھتوں کولکڑی کے هبتروں نے سنجال رکھا تھا۔ کمروں کے دروازے نکلے ہوئے تصاور فرش پر ملیا پڑا تھا۔ لگتا تھا کہ کام کچھدن پہلے ہی شروع ہوا ہے۔ کمرے بڑے اور چوڑے تھے۔ سالوں پہلے بدعمارت کسی شینک مینی کا دفتر ربی سی۔ وہ مینی افریقا ہے غلاموں کو بحری جہازوں میں بحر کرلائی تھی۔ آج غلاموں کے ساتھ یہ مینی ناپید ہو چی ہے۔ای طرح میں دوسرے اور تيسر يفلور برحميا- موكاعالم تفاييوري عمارت سائيس سائيس كرر بي مى - بين اب ب خوف موكراس كے كونے كارے و کیور ہاتھاجس سے مجھے بیا تدازہ لگا نامشکل نہ تھا کہ سوسال يہلے يهال كس طرح سے تعميرات موتى مول كى۔

دس بجے دوسراگارڈ آیا۔ پس نے نظام اس کے پردکیا اور اپنے آپ کو ہاہر کی شنڈ سے بچانے کے لیے کمل طور پر لپیٹا۔ ایک تھنٹے بعد میں اپارٹمنٹ میں شاور لے کرسب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھار ہاتھا۔ شہباز کا موڈ سخت خراب تھا۔ سرحی تو الائیر مری میں

شہباز کا موڈ شخت خراب تھا۔ سر جی تو لائبریری میں جاب کرنے گئے تھے اور شہباز کی فوڈ فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتے ایمی آیا تھا۔ مفتی ہم سب میں اچھی جاب پرتھا گرخاصا غیر مطمئن لگنا تھا۔ کہنے لگا۔ 'اس بار میری شخواہ سب کم بڑھی ہے۔ بھے سے ذیادہ منظروا کیں کو ملاہے۔' سے کم بڑھی ہے۔ بھے سے ذیادہ ہوں گی۔' اس کی ضرور تیں تھے ہیں۔ اس کی ضرور تیں تم سے ذیادہ ہوں گی۔'

کہے نگا۔'' کمپنی والوں کومعلوم ہے کہ اس کے بیج ساتھ ہیں؟ اور وہ کیا بچوں کی تعداد دیکھ کر تخواہ بوھاتے ہیں۔''ای وقت سرجی وافل ہوئے۔

میں نے کمرے میں داخل ہوتے سرجی کو دیکھا پھرجواب میں کہا۔"اللہ کو تو سب پتا ہے۔ وہ تو ہماری ضرورتوں کے مطابق ہمیں دیتا ہے۔تم بھی بچے لے آؤ تو دیکھوکس طرح تمہاری آمدن بڑھتی ہے۔"

بین کرنوالداس کے منہ کے پاس رک گیا۔وہ جیرت سے جھے دیکھنےلگا۔ کھ کہنےلگا تھا مگر دک کیا اور تائیدی انداز

کشہبازی خطکی کی وجہ فوڈ فیکٹری میں وہ بدیونتی جو ان مجھلیوں ہے اس کے نتھنوں تک پہنچی تھی پھر وہاں ہے و ماغ میں تھس بیٹھی تھی ، جنہیں ٹن ڈیول میں پیک کیا جارہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ وہاں وہ کئی بار نے کر چکا ہے۔ وہ براسامنہ بتائے میں اپنی درد بحری واستان سنارہا تھا۔

" بہال سیایا ہی سیایا ہے۔ ہم تو یہ سوج کرآئے تھے کہ بہال فضامی ہرجانب خوشبو بھری ہوئی ہے۔معطرآب و ہوا ہوئی ہے مگر بہیاں ......

سرنی ایک تیل گالی من کرد را تازه دم ہوئے تو بولے۔ ''ہم بھی تو بد بوسے دوجار ہیں مگر ہارے منہ سے کوئی شکایت ''یے۔''

شہباز تک کر بولا۔ "تم نے آج لا بریری کے کیا واش روم صاف کیے ہیں؟"

کے گئے۔ '' میں اس بد ہو کی بات کرر ہا ہوں جوتم اپنے ساتھ فیکٹری سے لاکر یہاں پھیلا رہے ہواور ہم بھی تو جر کے بیشھے ہیں۔''

شہباز نے سنا تو غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری طرف د کھے کر بولا۔" آپ کہتے تھے کہ یہ بہت معصوم مخص ہے۔اس کی باتنس سن رہے ہیں؟"

عرجی بولے۔" کیامعموم بندے کی ناک بند ہوتی ہے؟"

مجھے معلوم تھا کہ شہباز سے کوئی ہوئیں آرہی تھی ۔ سرجی بات کومناظرے کی جانب لارے تھے۔ بیس نے استے دنوں بیس جان لیا تھا کہ سرجی اپنا غماق بھی بنواتے تھے اور دوسروں کے ساتھ بھی چہلیں کرلیا کرتے تھے۔ بیس اور مفتی ان باتوں پر ہنتے رہے اور سرجی اتنی دیر بیس دودھ کرم کر کے اس بیس جلیبیاں ڈال چکے تھے۔

ALSO CIETY. COM

یا کتانیوں کی ثقافت کا مسئلہ ہے تم مت پڑوتو کہتی بیدمسئلہ اران کامجی ہے۔

آج شہباز مایا کے ساتھ جزابیٹا تھا اور اس نے اینے بیک کوئن سے تعام رکھا تھا کہ کہیں اس کے برگر پر ڈاکا نہ بڑ جائے۔وہ این برگر کی حفاظت میں پریشان میمی می اور ڈری ڈری نظروں سے شہباز کود کھے رہی تھی۔ شہبازاے ادائے بیار سمجه کرای جا بت کے تیر پھینگ رہاتھا۔ند مایا شہباز کو مجھر ہی تھی اور ندشہباز مایا کو۔ میں اورنسرین دور بیٹے ہیں رہے تھے كيونكه بم ان دونول كے جذبات اور خيالات كوا پھي طرح سمجھ رے تھے۔شہباز پوری طرح قائل ہو چکا تھا کہ مایا کی زندگی اس کے بنا اس پیڑ کی طرح ہے جو نہ پھل دیتا ہے اور نہ سابیہ بھے بیمعلوم نہ تھا کہوہ اس پرکون سا پھل لگانا جا ہتا ے۔ علی نے سرتی سے یہ یو جمالت کھنے کیے کہ شاید آلو ہے الك جاس

من في شبباز ع براح احرام ع يوجع كم كومايا میں یا مایا کوتم میں آخرنظر کیا آتا ہے تو کہنے لگا کہ بھی اس کو آ تھوں من فور سے دیکھاہے؟

مس نے کہا۔ "میں

کہنےلگا۔" ایک بھی می مری ہے جو جھے خاکسترکرے

دےری ہے۔ س نے کہا۔"اسے ابی آکھیں تھیک ہے کھلی نہیں توييكى كمال عم في كودت وكيولى؟"

اس بات كاوه برامنا كيا اور پورادن كهومتار با\_

ایار شنث بہنچ تو سرجی نے اعلان کر دیا۔ " آج وہ الی چیز کھانے میں بنارہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی نہ کھائی ہو

شہبازنے بار باراصرار کیا کہ کیا بنارے ہیں تو بتانے ے انکار کردیا اور شہباز سے بولے۔"جس طرح میں مایا کاتم ے عشق کا قصد کسی کوئیس بتا یا ، اس طرح اس ڈش کا بھی تہیں يتاؤں گا۔'

شبباز جمنجلا الما-" تو بھی نرا سایا ہے۔ ایک مختف بات کودوسری سے کہاں جاکر جوڑتا ہے؟

من ما تنے ير باتھ ر كے بس ر باتھا اور بيسوچ رہا تھا كه اكريه دونول ان حالات من مير استحانه وت توش كب كافحتم موچكا موتا\_سرجى في ماحول كورتك دار بناركها تھا۔ شہباز کی ان سے بحث بھی ہوتی رہتی تھی مرایک دوسرے کے بغیررہ بھی نہ سکتے تھے۔سر جی کود کھے کر مجھے بار بار نا نگا

فروری کا مهیناشروع ہو چکا تھا۔ برف ، مسنداور ذھکے آسان نے اب و ماغ کوقید کر کے رکھ دیا تھا۔ لگتا تھا کہ میں سالوں سے کسی فریزر میں بڑا ہوا مجمد ہو چکا ہوں۔ کھلے آسان کود میصنے میں کہیں بھی جاتا تو ایک بی معمرا ہوا منظر سامنے ہوتا۔ زمین، آسان اور اس کے درمیان ہے چیز کی ساخت ایک بی جیسی تھی۔ فرق بیرتھا کہ بھی برف اور بھی چھ میں تفہرے باول ، زندگی جیسے رک می تفی تھی۔ میں متحرک تو تھا محمرابیامحسوس ہوتا کہ ایک ہی دائرے میں چل رہا ہوں۔ کوئی سرامبیں مل رہا تھا کہ جے پکڑ کرکسی اور جانب چل کر کھلے موسمول كوديكمول \_ بيس ال موسم كاعادى ندتها اوران موسمول کومیری درابرایر بھی پرواہ نہ گی۔

آج میں کین سینٹراس خوشی سے کمیا کماس کے بعد سب يهر جحصه ولذتك سينظرجاب برنه جاناتها بلكه اسكار بروش كسى ایار شن بلدگ یس رات وس بے سے سے جم بے تک سیکیورٹی کی جاب پر پہنچنا تھا۔ کھرے وہاں تک کا ٹائم نایا تو ایک کھنے کا سفرتھا۔ میں نے شام ساڑھے آٹھ بیجٹرین کی بجائے گلائی کے سامنے بس پروہاں جانے کا ارادہ کرلیا۔اس كا مطلب يه تفاكر تين بع سے آتھ بج شام تك مي ایار شند مین آرام کرسکا تھاجس کی مجھاشد ضرور مت تھی۔ کین سینٹر میں بیرچ جا تھا کہ ندیم کوانٹرویو کی کال آئی ہے یانبیں \_کوئی بھی فکراتا تو بیسوال ضرور داغیا\_ الربھ کلاس مِن كَهِنِ لَى \_" جب بحي نديم كوائثرويوك كال آئى توجم سبال کراس کی تیاری کروائیں گے۔''

میں اب ای حوالے سے کلاس کے اعدرسب کی نظروں میں آچکا تھا۔ شہباز مجھے ندیم انٹرو یووالا کہ کریکارنے لگا تھا۔ سرجي ديد بالفاظ من تديم ،نسرين والا كهد مح تنه مي نے حق سے موراتو چردوباریمی کہدیا۔

سرجی اور شیباز میں راز و نیاز کی باتنی مور ہی تھیں۔س جی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس کے کان میں کوئی منتر پهو تکتے تو جواب میں وہ پہلے زرد پر تا اور پھرفوری طور برسرخ ہوجاتا اور پھر بری طرح سے شرماتا۔اس کے بعد جمک کرسر جی کے کان میں کوئی پیغام ڈالٹا جووہ مایا کو پہنچانے کی بجائے مجھے بتادیتے اورشہبازے کہتے کہمراسلہ پنجادیا ہے۔

من كہتا كه مايا كو كيول نبيل بتاتے تو كہتے اس ب جاري كوتو كي معلوم بي تبيس-

نسرين كوسارى واردات كأعلم نفا اور وه محى اس كهاني میں مجھ سے بڑھ کر دمچیں لتی تھی۔ میں اسے کہتا کہ ب

یر بت والے شاہ جی یاد آجاتے۔ دونوں میں بہت ی باتیں مخترك تعيل - بضرر، خيال ركھنے والے اور كھرے۔ ميں بہ اعلان کرے کمرے میں سونے چلا گیا کہ مجھے آج رات جاب يرجانا ہاوركى دنول كى تعكاوث بھى ہے۔"ميں سونے جار با اور مربانی کر کے کوئی کمرے میں نہ تے۔

میں تین تھنے گہری نیند لے کراٹھا تو تازہ دم تھا۔میرا وینی د با دُ اورجسمانی تھکاوٹ بہت حد تک زائل ہو چکی تھی۔ بہت دیر تک کرم بھاپ اڑاتے پانیوں سے شاور لیتا رہا تو ساری تھ کا وٹ دور ہو گئی۔ بھوک لکی تھی اور ذہن میں بیاتھا کہ سرتی نے آج کوئی خاص چیز بنائی ہوگی جس کا ذکروہ کررہے تھے۔ میں نے و وروال سے باہرد یکھاتو برف باری تیزی سے ہور بی تھی۔ ہوائیں برف کو لیے اثرتی پھرر بی تھیں۔ ہواؤں کی تیزیشیال مجھے اندر بیٹھے سائی دی تھیں۔میرے لیے اس موسم میں پہلے گلائی اور پھروہاں سے بس پر ایک محنیا سفر کر کے جاب پر جانا تھا جولی ایک عذاب ہے کم نہ تھا مگر جانا ضروري تفااور فرارمكن نهتما\_

میں نے یونیفارم پہنی۔اس پرایک جری اور پھروہ لمبا اونی کوٹ جو میں نے لا مور کے لنڈے بازار سے خریدا تھا، اے بینا، پہن کرجمجا کے معلوم بیں اس میں کیما لگ رہا ہوں كإ مراب مجهاس شديد موسم من الجعماور عجيب لكني كي برواه نہ تھی۔ مجھے تو اس سردی اور پرف سے اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ سر پر اونی ٹونی اور مفار بھی لے لیا لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ بیہ اليار ثمنث بلذنك مير بساته كياسلوك كرنے والى ب تيار موكر ليونك روم عن آيا تو شهباة ابنا مود انتالي صب يرخراب ركے كاربث يريزا بينكارد باتھا۔ سرجىمفتى كے ميٹرك سے فيك لگائے اداك بيٹے جہت كوتك رے تھے۔ جب سے مفتی یا کتان سے آیا تھاوہ اس کے میٹرس پر ير صنے كى مهت بھى نەكرتے تھے۔ بيس نے ان دونوں سے بیزارگی کی وجہ نہ پوچھی۔ مجھے معلوم تھا کہ پھرکوئی بحث ہوئی ہو

سرجی سے پوچھا۔''وہ نایاب کھانا تیار ہے؟' سرجی خاموش رہےاور شہباز نے مجھے دیکھے کر غصے ہے منہ پھیرلیا۔ میں نے جب کچن میں جا کردیکچی کا ڈھکن اٹھایا تو سوج مس بر کیا کہ بیاناموا کیاہے؟

سرجی سے یو چھا تو وہ خالی نظروں سے مجھے و مکھنے لگے۔ شہباز سے یو چھا تو وہ غصے بھرے انداز میں کہنے لگا۔" میں توسمجما تھا کہ آج معلوم نہیں کیا توب چیز بنارے

انہوں نے تو بیکٹن بنا کراس میں انڈے ڈالے ہوئے ہیں۔"معلوم ہوا کہ شہباز کا موڈ ای لیے خراب ہے کیونکہ آج مایا کے بیک پرجمی اس کا ہاتھ نہ پڑسکا تھا اور بھوک ہے بھی بلبلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا۔ "سرجی! بیدوش آپ نے کہاں سے

كبنے كيكے\_" اليي چيزيں ہوٹلوں ميں كہاں ملتي ہيں۔ يية خاص خاص موقعول پر بى بنائى جاتى ہيں۔'

میں نے پوچھا۔''وہ خاص خاص موقع کون سا ہوتا

وہ شر ما کر کہنے لگے۔'' آپ کی بھائی شادی کی سالگرہ يريناني بين ـ

مں نے پوچھا۔"چلوبياى بتا ديس كەاس كورونى كے ساتھ کا اجاتا ہے ایکے ہے؟"

جواب مين كنف كك\_ ومهين! حاولون يردُ ال كر\_ میں نے کہا۔" تو جاول کب بنا میں گے؟ تو جواب بيديا\_''انشاءالله كل بناؤل گا\_''

ای دوران میراسرخاصا کرم ہوچکا تھا۔ میں نے سر سے اوئی ٹوئی اتاری اور اسے آپ کومستعل ہونے سے بچانے کے کیے جتن کرنے لگا۔ اس ملغوب کو پلیٹ میں ڈالا۔ تاديراے فورے ديكارا۔ پر ج ے اے كانے لگا۔ معلوم نہ پڑتا تھا کہانڈ ہے ہیں یا بینگن۔سرجی اورشہباز مجھے کھاتے ہوئے تورہے دیکھتے رہے۔ میں نے وہ نامعلوم ڈش کھا کرسر جی کود مکھا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ میری ہسی نکل کئی اورساتيم بى بى ايار شمنت كادرواز ه كھول كر با برنكل آيا۔

آج برف باری ایے بی ریکارڈ توڑے والے ربی تھی۔ گو ریھم چکی تھی تحرِ اپنے نشانات ہر جانب برف کے د چرول کی صورت بھیر چکی تھی۔ بخ ہوا چل رہی تھی جس سے میں کسی خزال رسیدہ نبنی کی ما نند لرزنے لگتا۔ میں اس وفت سرك كے يار شخشے كے كيبن ميں كھڑااس بس كا انظار كرر ہاتھا جو مجھے گلائی اسٹاپ پر لے جاتی۔ وہاں سے مشرقی سمت کو جاتی بس ایک محضے کی مسافت کر کے مجھے اپنی جاب کے اس

پاس اتارتی۔ سزکیس ویران تھیں۔ اِ کا دُکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔لگتا سنزکیس ویران تھیں۔ اِ کا دُکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔لگتا تھا کہ سب مکین کی انجانے خوف سے ڈر سے چھے بیٹے مول -استاب يريس اينالمباكوث يهناكيلا كعر اتعا-اس كوث نے مجھے سردی سے بہت حد تک بجا رکھا تھا۔ میں اس میں

SUCIETY COM

محفوظ تھا۔ ہیں بس سے گلائی پر اثر الو اگلی بس کا زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا۔وہ بس ایک کھنٹے ہیں متعددا شاپس پردگی۔ایک گھنٹا ہیں اپنے مکندائٹرو یو کی تیاری کے نوٹس پڑھتار ہا۔ جھے آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا۔بس رکتی اور پچھ تھکے اور لاغر چہرے سوار ہوتے اور پچھ تیزی سے اتر جاتے۔

یں ہیں ہے اترا تو چاروں جانب پرفوں کے ڈھیر تھے۔رات کی سابی اور بھیا تک خاموثی نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔اییا لگ رہا تھا جیسے آس پاس سر اٹھائے کئ اپارٹمنٹ بلڈنگز آپس میں سر جوڑے کی راز و نیاز میں تحو ہیں۔ میں نے اپنی بلڈنگ کا نمبرایک بار پھر سے دیکھا اور ایک خالی سڑک کے نیچ چلنے لگا جس کے دونوں جانب برف کے سفید دھیر سڑے تھے۔

میں اس ماحول میں تنہا چل رہاتھ بخوف ندیھا پراداس زیادہ تھی۔ یا کستان میں ذراعی بھی سردی پڑی تو چکن کارن سوپ بن جاتا تھا۔وہال سرد یوں کوایک اہتمام اور قریبے سے مناتے تھے اور یہاں ان کو معنن سے کاشجے ہیں۔ دہمبر کے مہينے ميں يهال كوئى آپكود كي كرسرد جا در يہنا ديا ہے۔اسكلے جارمینے یہآ پ کے وجود سے لیٹی رہتی ہے۔آپ کے اندر کا موسم سردہویا گرم مربیآپ کے جسم کا حصہ بی رہتی ہے۔ مجھے توبیآتے ہی بہنا دی گئی می اورآج میں اس کے بوجھ سے تھک چكاتھا\_ ميں چلتا جار ہاتھااور ميرى بلد تك شايدو ہال جيس تھى۔ سامنے ایک چوک سا آیا۔ ارد کرد ذرا ہٹ کے یا یکی بلند عمارتين سرافعائ ايك دوسرے سے قدرے فاصلے بر تقين مكر ایک دوسرے کی تنہائی کی ساتھی بن کھڑی تھیں۔ میں اگر اندازے سے کی ایک عمارت کا رخ کرتا اور اگر وہ میری مطلوبہ بلڈنگ نہ ہوتی تو دوسری تک جانے کے کیے مجھے دوبارہ وس منٹ چلنا پڑتا۔اب بیمعرکہ میرے سامنے تھا جو مجصے ہی سرانجام دیناتھا۔

چوک کے بچے میں مجھے ایک کیبن نظر آیا اور پچے بالی کبی محسوس ہوئی۔ میں بھے ایک کیبن نظر آیا اور پچے بالی کبی محسوس ہوئی۔ میں بے اختیارای جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ کس سیکیورٹی کمپنی کا فیلڈ آفس تھا۔ آس پاس کی تمام عمارتوں کی محمد اشت اس کمپنی کے سپر دھی۔ ان تمام بلڈنگز کو اپنا اپنا گارڈ رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ بیٹین جارگارڈ کمپنی کی گاڑی میں بیٹھ کران کے اردگر دیائے والگ کرلیا کرنے ہے۔

میں نے اس کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھولنے والے نے میری یو نیفارم کود کی اتو جان کیا کہ میں بھی انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی بلڈنگ کا نمبر دکھایا تو وہ ان عمارتوں کود کی کر کہنے لگا۔"وہ تو ان سے ذرا پرے ہے۔"

اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو دور سے کوئی ہیں بائیس مزلہ ممارت خاموثی کی چادراوڑ ھے تنہا کھڑی نظر آئی۔ بجھے امید تھی کہ وہ مجھے وہاں تک اپنی گاڑی میں ڈراپ کردیں گے گروہ چپ سادھے کھڑے رہاور شن یو جمل قدم اٹھا تا چل کڑا۔ پندرہ منٹ انہی سردہ واؤں اور تاریکی کے بچ چل کر آخر کارمیں وہاں پہنچ اور سکون کا سانس لیا کہ میں منزل تک بہنچ چکا تھا۔

شیشے کا دروازہ کھول کر گرم لائی میں ذرائر سکون ہوا اور وہیں سے سپر کے ایار شمنٹ کا نمبر دیایا۔ پینل پر کئی بٹن لگے تھے اور ہر بٹن پر ایار شمنٹ کا نمبر درج تھا اور سپر کے ایار شمنٹ کا نمبر درج تھا اور سپر کے ایار شمنٹ کے نمبر پر سپر بی لکھا تھا۔ جواب میں ایک کرخت آ واز سنائی دی۔ دی۔ وہ مجھ یو چھر ہا تھا جو میرے بلے نہیں پڑا ہیں نے بچھ نہ سجھتے ہوئے صرف سیکیو رثی گارڈ'' کہا۔

اس نے پھر سے جا کر پھے کہنا شروع کیا۔ میں نے الفاظ دہرائے اور میں اپنے الفاظ دہرائے اور میں پہلے کی طرح کچھ کی نہ بھے سکا۔ اب پچھ مکا لمے شردع ہوئے جن کو نہ وہ بچھ رہا تھا اور نہ میں۔ میں صرف دو پول بچھ سکا تھا۔'' یہاں کس گارڈ کی جھے ضرورت نہیں، دفع ہوجاؤ۔'' میں نے اپنی بہت ہنگ محسوس کی ۔ سوچا اب کیا کروں۔ رات کے گیارہ نج رہے تھے۔ سنا ٹازیادہ الثرآیا تھا۔ سوچا والیس کھر چلا جاؤں گر اس طرح والیس جانا بھی اپنی جاب کو داؤ پر لگانے جاؤں گر اس طرح والیس جانا بھی اپنی جاب کو داؤ پر لگانے کے متر ادف تھا۔ سوچا اس کیبن والوں کے پاس جاکر کنٹرول روم فون کر کے آئیں صوریت حال سے آگاہ کرتا ہوں۔

کیروہی لمباسر داور مختمرتا ہوارات تھا۔ سرد جھکڑوں اور
اڑتی برف کے بچ ایک کلومیٹر چل کر وہاں پہنچا۔ انہوں نے
فون کرنے کی اجازت دے دی۔ فون پرسب ماجرہ سایا جس
میں صرف وہی دو جملے تھے جومیری سمجھ میں آئے تھے۔ جواب
آیا کہ دوبارہ جاؤ اور اس سے کہوکہ ویکن ہٹ سیکیورٹی کمپنی
سے آیا ہوں۔ وہاں سے رہمی کہا گیا کہ رہم سیراس وقت نشے
میں ہوتا ہے۔

میں ہوتا ہے۔ نشے میں ہونے کاس کر بیڈ حارس بندھی کہ میں غلط نہیں بول رہاتھا بلکہ وہی غلط بجے بھی رہاتھا اور بک بھی رہاتھا۔ پھراسی راستے ہے دوبارہ پہنچا۔ وہی مکا لیے دوبارہ دہرائے

مابىنامسرگزشت

جنوري2017ء

گئے۔اس بارفرق سرف بیتھا کہ اس کالہرزیادہ کرخت ہوگیا تھا۔ایسا کہ اگر آ منے سامنے ہوتے تو تھتم کتھا ہو چکے ہوتے یا وہ مارکھار ہا ہوتا یا بس پٹ چکا ہوتا۔

میں نے سرائیکی میں اسے مال بہن کی گندی گندی گالیاں دیں۔اس نے ان کا کوئی برانہیں منایا اور اپنی بکتار ہا۔ بیسلسلہ کچھ دیر جاری رہا اور اب میں بیسوچ کرکیبن کی طرف گیا کہ فون کر کے کنٹرول روم والوں کو بتا دوں گا کہ میں تو اب گھرواپس جار ہاہوں۔

دوبارہ وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی خاموثی سے فون میرے آئے سرکا دیا۔ میں نے نمبر طلایا۔ اپنا فیصلہ سنایا تو جواب سے بھی مجھے۔ میں نے فوری طور پراپے فیصلے پرنظر ٹانی کی۔ انہوں نے کہا۔ ' واپس اس بلڈنگ پرجاؤاور انجی سپروائزروہیں پہنچا ہے۔'

تيسرى باردبال ببنياتو مس منشر عدجم چكا تفا-اس سارى كاررواني مين دُ حاني محفظ م ف بهو يك تق \_ محدد مر میں سفید اشکارے مارتی ہوئی گاڑی آرک ۔ اس پر بوے برے حروف میں ویکن ہے سیکیو رتی لکھا تھا۔ چوفٹ سے زائد لبا بروائزرجس نے کی بولیس افسری طرح کی وردی چنی تھی اور سرکو شد کیا ہوا تھا۔ اس نے سیر سے کوئی بات ندی ۔ اپنی بیلٹ سے بندھا پلاسٹک کا ایک کارڈ تکالا اور اے دروازے کی کسی جی ہے س کیا تو ایک چرکی آوازے دروازہ کمل کیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک کرے کا دروازہ کھولا جہاں ایک نیج پڑا تھا۔میرے حوالے وہ کارڈ كيا اور بولا-"بيد بلدنگ ممل طور بر محفوظ ب اورتم آرام ے یہاں سو جاؤ۔' پھر معذرت کی کہ مجھے تکلیف اٹھائی یڑی۔ پھرجاتے جاتے اس نے سپر کو انگلش میں وہی گالیاں دیں جومیں اپنی زبان میں پہلے ہی دے چکا تھا اور کہا۔" بیرات کونشہ کر کے سوتا ہے۔ تمہاری مہلی شکایت نہیں ہے اوراوگ بھی شکایت کر چکے۔'' میہ کہ کر وہ فرائے کھرتا چلا گیا اور چیچھے وہی سناٹا تھا۔سرد ہوا نمیں تھیں اور ارد کرد کی تاریجی میں وہ بلڈنگ جگمگار ہی تھی۔

کمرے کے اندر میں نے اپنا کوٹ اتارا کیونکہ یہاں گرمی محسوس ہور ہی تھی۔کوٹ کا تکمیہ بنایا۔ شولڈر بیک کوفرش پر رکھااور چند محوب بعد گہری نیند میں بیٹیج گیا۔

معلوم نہیں کیا وقت ہوا تھا کہ لائی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ باہر آکردیکھا کہ ایک صاحب آج کے اخبارات کے بنڈل اٹھائے اندر داخل ہورہے ہیں۔اس کی وین باہر

کری تھی۔ میں نے پوچھا۔"نیداخبارات لائی میں چھوڑ جاؤ کے۔"

" " بیس، ایک ایک کر کے ہرا پار شنٹ کے دروازے کے آگے رکھوں گا۔"

"يہال كےعلاوہ بھى كہيں اور بانؤ كے؟"

"ہاں!ان تمام بلڈ نگر میں جاكر بانؤں گا۔"

پراس سے اس كام كى تفصيل معلوم كى مبح كے چارئ رہے ہے ہے مات بج تك اپنايہ كام ختم كر ليتا تھا۔ اس كام سے اسے اچھى آيدن ہو جاتى تھى كمر بارش ہو يا طوفان ، اسے بيكام پورے ہفتے رات وو سے بح مات بج تك كرتا چلا آر با بارش ہو يا طوفان ، اسے بيكام پورے ہفتے رات وو سے بح مات بج تك كرتا ہوتا اور وہ بجھلے دو سال سے بيكرتا چلا آر با مات بج تك كرتا ہوتا اور وہ بجھلے دو سال سے بيكرتا چلا آر با تھا۔ اس نے بتايا كراب ميں تھك كيا ہوں كركيا كروں اس كے علاوہ كوئى روزگار بى نہيں ملا وہ آد ھے كھنے ميں اخبار شال كر چلا كيا۔ وہ لا ہور كا رہنے والا وسيم تھا اور پیشے كے حاب سے انجينئر تھا۔

میں میں ایار شنٹ بہنچا تو مفتی اپنے میٹرس پرسویا ہوا تھا۔سرجی اور شہباز آ ہمتگی سے کین سینٹر جانے کے لیے تیار ہور ہے تنے کہ مفتی کی فیند خراب نہ ہو۔ میں بے حدثھک چکا تھا اور معذرت کی کہ آج مجھے نہیں جانا سرجی اور شہباز نے میری تا ئیدگی۔ میں نے یو نیفارم تبدیل کیا اور بستر میں تھس گیا۔

مجھے گہری نیند نے جگڑ لیا تھا۔معلوم نہیں گئی دیراورسوتا رہتا کہ نیند کے عالم میں کسی کی زورزور سے بولنے کی آوازیں سنیں۔ پھرکوئی کمرے میں آیا اور میری رضائی تھنچ کر ایک جانب بھینک دی۔وہ مفتی تھا۔ میں تو اسے وضح دار فض سجھتا تھا اور مجھے اس سے اس بے ہودگی کی تو قع نہ تھی۔اس کا چہرہ تمتمار ہا تھا اوروہ چلا ہے چلا جاتا تھا۔

" جلدی اٹھو! تمہارا جیموسال سےفون آیا ہے۔ " بیہ الفاظ سن کرمیرا دیاغ بھی بیدار ہو گیا۔ فون کی ایک لائن کمرے میں بھی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور مفتی وہیں میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے جیلو کہا اور دوسری جانب میں عورت تھی۔ نہایت ہی خوشگوار کہے میں بولی۔ "کیاتم ندیم ہو؟"

میں نے اثبات میں جواب دیا تو کہنے گئی۔" لگتا ہے تم سورے تھے۔ تمہیں بے آرام کیا، اس پر معذرت خواہ ہوں۔" پھر بولیں۔" ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں آج جمعرات ہے۔ اسکلے ہفتے کون سا دن اور ٹائم آپ کے لیے مناسب ہوگا۔"

مابىناماسركزشت PATCIETY جنورى 2017ء



جا ہتوں کے دل فریب گداز میں بل بل رنگ بدلتی فسوں خیز کہانی سے مال پر ہونے والے اندو ہنا ک ظلم کا انتقام لینے پر تلا ہوا نو جوان اندر کی شرر بارآ گ میں جل رہا تھا۔اسے حالات نے قہر ہاراورصف شکن بنا دیا تھا۔ظلم کی چنگاریاں اس کے وجود میں ہولنا ک شعلوں کا روپ دھار چکی تھیں۔ وہ دشمنوں کو خاک وخون میں نہلا کرساری رکاوٹوں کوروند تا جار ہاتھا مجھراس کی شناسائی ایک سیمیں بدن ، غنی دہن، شیریں سخن دوشیزہ سے ہوئی اور کیویڈ کا تیر چل گیا۔عزت سے رسوائی اور پھر سرخ روئی کے اس روح فرسا سفر میں وقت اس کے ساتھ تھا۔

نی اور تحیر میں میٹی دل گ**راز داستان** 

بهت جلد

میں نے کچھ سوچا اور کچھ بھی سجھ میں نہ آیا۔ پھر اتو ایسے بی کہددیا۔ ''اکلی جعرات کو یہی ٹائم مناسب ہوگا۔'' سامنے لگے وال کلاک پردیکھا تو دو پہر کاڈیز ھنج رہا

ساسے سے وال طات پردیکھا تو دو پہرہ و بیرہ ہے۔ تھا۔اس نے بیہ کہہ کرفون بند کردیا کہ آفس میں اسٹنٹ بنجر مائیک شولز پہلے آپ کا انٹرویو کرے گا اور اگر اس نے آپ کو منخب کرلیا تو سپروائزرآپ کا انٹرویو کریں گے اور پھر نیک تمناؤں کا اظہار کردیا۔

مجھے یہ جاب چاہیے تھی۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے بچوں کواسپانسر کردیا تھا۔ان کا ویزے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ سمیہ کوکا غذات ل مجھے تھے اور اب اس نے اپنے دستخط کرنے تھے اور کسی سے اپنے دستخط کی تقد این کروانی تھی۔

پیچلے سال جولائی میں ہمارا میڈیکل ہو جکا تھا اور بیہ میڈیکل ایک سال جولائی میں ہمارا میڈیکل ہو جکا تھا اور بیہ میڈیکل ایک سال کک فعال رہتا ہے۔ ان کوجولائی سے پہلے ویزا ملنا ضروری تھا ورنہ پھر سے میڈیکل ہوتا اور بات مہینوں آھے جا سکتی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے مجھے ایک باوقار اور احجی جاب جا ہے ہے۔ ا

میں نے توکل برغور کیا تو کھے راز کھے۔ جب اینے مختلف کاموں کے لیے انسائی ذات ان کاموں کی تحیل پر قادر نہ ہوتو انسان اس ذات کا انتخاب کرتا ہے جو ان کاموں کو ممل کرنے کی طافت بھی رکھتی ہواوراہے آپ سے ہدردی بھی ہو۔آپ پھراس ذات کی طاقت پر بحروسا كرتے ہوئے اپنے كام اس كے سردكر ديتے ہيں۔ چر انسان اس ذات کی قوت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور اس کی طاقت اور صلاحیت سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب انسان کے راہے میں مشکلات اور پیچید کمیاں آئیں تو وہ اہیۓ خالق اور رب کا ئنات کواپنا وکیل قرِ اردے اور اس پر بحروسا بھی کریے۔خود بھی جدوجہد اور عمل کرتا رہے اگر جہاں انسان خود کسی کام کوسرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا مجمی ہوتو تب بھی مور حقیق اینے رب کو مانے کیونکہ وہی تمام قو توں اور قدر توں کا سرچشمہ ہے تو کل ایک قوت بخش احساس ہے جوایک بھروسے کی بدولت آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ بھروسا کیا ہے؟ آپ ایک ارادہ کرتے ہیں اور پھر جدوجد شروع كروية بن- بحى آب كاعمل آب كو رائيگال جا تانظرة تا ہے۔ بھی کوئی انہونی بات آپ کے مل ك دجيال الراكر كودي باور بروسا در كمات لكاب اور يبيل يرحققى امتحان شروع موجاتا بـــانسان مايوى مي توكل كمون لكتاب مريهان اينا بحروسام منبوط رهيس تو

مجرق نظراتی چیزی آپ کودرست جانب سنر کرتی نظراتی ہیں۔

میرے دل نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا تھا۔ میں ایک مشکل وقت سے گزرر ہا تھا۔ اپنا سارا بوجھ اٹھا کراپنے خالق کے حوالے کردیا تھا اورخود مطمئن ہو گیا۔ جدوجہ دجاری رکھی۔ جہال کہیں مایوی اتری تو یہی خیال کیا کہ وہی سب پھے کرر ہا ہے تو ٹھیک ہی کرے گا، مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں ایک کمز ورانسان تھا۔ بہت بار مایوس ہوا نا امید ہوا گر پھر مجھٹ سے اللہ کا در پکڑلیا۔

بھے بھی انٹرویو کی کال موصول ہوئی تو ہی جاتا کہ ایک مل شروع ہے جو میری کامیابی اور اطمینان کی جانب ہی بڑھے گا۔ میں ان دنوں جیران رہ کیا تھا کہ ایسامحسوں ہورہا تھا کہ سب مل کرمیری مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے دعا کررہے تھے اور کینیڈ امیں جانے والے ایک میکا تی انداز میں مجھ ہے جڑ بچھے تھے۔ آپ آگے دیکھیں سے کہ کس طرح سب نے مل کرمیرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے پاؤ کر اطمینان مل جانب رواں ہوگئے تھے۔

فون رکھے کے بعد مفتی خوشی سے دمک رہاتھا۔ کہتا تھا۔
'' دنیا میں تم واحد انسان ہوجس پر میں نے اعتبار کیا ہے۔
میری خواہش ہے کہتم ہیموسال میں جاپ حاصل کرلو۔''
خوشی میرے چرہے پرزیادہ نہتی بلکہ وہ میرے اغرر

خوتی میرے چہرے پرزیادہ نہ تھی بلکہ وہ میرے اندر ایک پُر وقار انداز میں بیٹے کرمیری خود اعتادی میں بدل چکی تھی۔۔

میں تادیر کرم پائی کے نیچے شاور لیتا اپی خود اعتبادی
سے لطف اندوز ہوتار ہا۔ کوابھی بجھے انٹرویو کی کال بی آئی تھی
محر کمان غالب یہی تھا کہ یہ جاب بجھے ہی ملے گی کو یہ جاب
بہت او نیچے درجے کی نہ تھی مگر نئے آنے والے کے لیے یہ
ایک نعمت سے کم نہ تھی۔ اس تخواہ میں کوئی بھی صبر وشکر کرنے
والا آسانی سے یہاں کینیڈا میں اپنی فیملی کو با آسانی رکھ سکتا

جھے آج ہولڈ تک سینٹر جاب پر بھی جانا تھا۔کل رات میں نے کڑی گزاری تھی اور دو تین کھنٹے کی نیند لی تھی محر میرا کام جہد مسلسل تھا۔ سر جی اور شہباز کین سینٹر ہے آئے۔ انہوں نے ایک کھنٹے بعدائی اپنی جاب پر نکلنا تھا۔ سر جی آئے ہی میرے کان میں کہنے گئے۔" آپ کانسرین بہت ہو چھر ہی تھی۔ کہدہی تھی کہمیری طرف سے مزاج ہو چھ لیما۔" میں نے کہا۔" ایسی ہاتوں میں نہیں آنے والا اور میں

ووقسمیں کھانے لکے۔مفتی نے جب بیہ بتایا کہ ندیم کو میموسال سے اعروبو کی کال آئی ہے تو سرجی اور شہباز نے م كلے لگ كرمبارك باو دى۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔سر جى چردوبارہ میرے کان کے قریب آئے اور بولے۔"اس خوشی کے موقع پر میں جموت بول کر بدشکونی تو نہیں پھیلاؤں گا۔وہ آپ کابار بار پوچور بی گی۔"

شہباز نے کل مفتی کوفون کر کے کہددیا تھا کہ میرے کیے ای فیکٹری سے ایک ماسک لے آئے کیونکہ اسے فوڈ فیشری میں چھی بار بد بونے خاصا عاجز کیا تھا۔ اب ہم کھانا کھا کرائی ورد بول میں ملبوس برتو لے کھڑے تھے۔شہباز نے ماسک لگا کر اینے آپ کوشیشے میں دیکھا تو سر جی بولے۔ " قسم سے ممل زس لگ رہے ہو۔"

شہازنے اس براہا کوئی بیان نددیا اور کھڑ اشتھ میں اہے آپ کو ہرزاویے ہے دیکھنے لگا۔ سرتی اپنی وردی میں لا بور كا وه ثريفك وارون لك رب عظ جو بورا ون ويولى كر كي كبير كونے ميں كفر استار با ہوتا ہے۔

آج ہولڈنگ سینٹر جاب پرآیا تو یا جوہ ہیڈ گارڈ کی کری یر جینا شاید میرای انظار کرد با تھا۔ ویصنے بی بولا۔" کا کا اقبال! پہلے نیچشاپ سےلاٹری کےدو مکٹ لے آؤ۔"

میں نے یو چھا۔'' میجیلی بارکوئی انعام لکلا تھا کے ہیں؟'' خوشی سے کہنے لگا۔" ساڑھے تین سوکی لاٹری تعلی تھی۔" بھرمیرا ہاتھ زورے دباتے ہوئے بولا۔ ''تم میرے لیے لی ٹابت ہوئے ہو۔ میں تو کہنا ہول کہم بھی اینے کیے دوڈ الرکی

مي بولا-"باجوه صاحب! اكرمي في خريد لي تو آب كاانعام نبيس تكلے گااور پھرميراني تكلے گا۔"

رر سام-بین کر کھے کمح اس نے سوچا اور پھر بولا۔" مل کر لیتے ہیں۔"

میں نے کہا۔"ایا نہ ہو کہ آپ کی نحوست اس میں شامل ہوجائے اور کوئی انعام ہی نہ تکلے۔ "اس بات بروہ ذرا بھی خوش نہ ہوا اور اینے غصے کو دباتے ہوئے بولاً۔" چلو میرے کیے تو لے آؤاور پنجوست والی با تیں مت کیا کرو۔'' میں نے مامی بھری اور پھراس کی مکث لے آیا۔ اسکلے دن اس نے ڈھائی سوکا انعام کھر سے جیت لیا تھا۔

باجوه نے مجھے پھر راہداری کے آخر میں ایک آرام دہ کونے بر بٹھا دیا جہاں کمل خاموثی تھی۔ میں اسینے انٹرویو کے

ليے كيمسٹرى كے وہ باب پڑھنے لگا جن كا تعلق ہيموسال كے کام سے تھا۔ میں اینے آپ کو ممل تیار کر کے انٹرو یو پر جانا جابتا تھا۔اتے میں گرنام سکھائی خفیہ پوسٹ سے لکلا اور ميري جانب چلا آيا\_ قريب آكرايك اخبار مجص تعاديا\_ وه اردو کامقای اخبار تھا۔ کہنے لگا۔ "کل اپنی گروسری کے لیے گیا توتمهارے کیے إخبار المحالیا۔"

میں نے شکر بیادا کیا۔اس کے بعد ہر ہفتے وہ با قاعد کی ے میرے لیے اخبار لاتا تھا۔ کہنے لگا۔" تم نے باجوہ پر کیا جادو کیا ہے کہ ہروقت تمہارے کن ہی گا تار ہتا ہے۔

میں نے لاٹری کے عکمٹ کی کہائی سنائی تو ہنے لگا اور بولا۔" جب وہ ہارنا شروع ہوا تو تم سے بدک جائے گا اورابیا نه موکه تک کرنے لگے۔"

ميس في جواب ديا- "وه جوتمبرون والارجيز بعل مين د بائے چرتا ہے، میں وہی جرالوں گا اور چراس کے ہوش معانے آجاتی کے۔"

بنتے بنتے کرنام نے وہی اخبار میز سے دوبارہ انھایا اور یڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب کھی نہ مجھ سکا تواہے میزیر پڑتا عرمسكرا تا ہوا چلا كيا۔

وہیں آخری کمرے میں ایک قیدی گرمیت محکم تھا۔وہ چھ ماہ سے قید بی تھا۔ اس کے لیس کا فیصلہ میں ہور ہا تھا۔ ر حتار حتاتمک کیاتواں نے باتیں کرنے لگا۔ جھے بھی ہر ایک سے اس کی کہائی سفنے کا شوق تھا۔

وہ اینے کرے کے دروازے سے فیک لگائے ،ادای میں ڈوبا ہوا جھے خالی نظروں سے تھورر ہاتھا۔ پوچھنے پربتانے لگا۔" وہ نوسال پہلے کینیڈا آیا تھا۔ دوماہ بعد بچوں کو بھی بلالیا۔ ان دنول كينيدًا ے امريكا داخل مونامشكل ندتھا اوروہ بجول سمیت امریکا جابسا۔ چھ ماہ پہلے اکیلا کینیڈ اکسی کام سے چند ون کے لیے آیا تھا۔ و ماغ میں کیا سائی کے چیے بنانے کے چکر میں ایک فیکٹری میں کام کرنے چلا گیا۔دات کی شفت تھی كه فيكثرى كواميكريش يوليس في تحير عي الحاليا اورجو بمي غیرقانونی تصانبیں پکرلیا حمیا۔ای طرح میمی زنے میں آ گیا۔ بیوی نیچ اب بھی امریکا میں ہیں اور وہ چھ ماہ سے

کھے توقف کیا اور اپنی بات آ کے برحائی۔ "میں آج کل بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں۔ بھی دل کرتا ہے کہ خودکشی

و محضوا الكويهال بهت آزادى نظر آتى ساورواقعى

ہے ہی مرآپ ہیشہ نظروں میں رہتے ہیں۔ایک کرانی میں ہوتے ہیں۔ ایک کرانی میں ہوتے ہیں۔ ایک کرانی میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ایک ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے جس سے آپ انکاری بھی نہیں ہو سکتے اور شرمندہ کھڑے رہنے ہیں۔ ہیں سوچتا ہوں کہ ایسے ہی ہمارا ریکارڈ جب روز محشر ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور ہم انکاری بھی نہیں ہو سکتے ہوں کے اس کا تو انسان سے ساتھ کر چے ہوں گے اس کا تو انسان ہو و سرے انسان کے ساتھ کر چے ہوں گے اس کا تو انسان ہو گا۔ وئی رحم نہیں برتا جائے گا۔ میں یہ لکھ کر کسی کو فیصحت نہیں کر والے اپنا کا۔ وئی رحم نہیں برتا جائے گا۔ میں یہ لکھ کر کسی کو فیصحت نہیں کر والے اپنا دل میں ایک کر کسی کو فیصحت نہیں کر والے اپنا دل میلانے کریں۔

ميرى الكي يوسث برايك بإكستاني كارد بيضا تعارنام کے آخریس بث لگا تھا۔ای لیےاے بث صاحب ہی کہوں گا۔ اللہ نے قسم سم کے لوگ بنائے ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے جدا، عمر کوئی ساتھ پنیسٹھ کے جج تھی۔ گوری ركت، سياه رسك بال اور كفا مواجم - جهال وه بيض ہوتے ہر کوئی ان سے دور بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا اگر وہ خاموش رہیں تو بہت مہذب لکیں۔ان کے ہاتھوں میں ہر وقت اللی بنانے کی ایک کالی اور ایک دو پنسلیس رہتی تعیں۔ فارغ تو سب ہی جیٹھے رہتے تھے اور اسی فراغت میں کوئی کتاب پڑھتا تھااور کوئی اخبارات، کوئی سوچتار ہتا تفااور کوئی د ماغ میں فلم چلائے بیٹھا ہوتا تھا مگر بٹ صاحب كإلى بركونى ندكونى التيج بنار يم وت عفر آپ ساته بيش جا میں تو پہلے آپ کواپنا تازہ النے دکھائے گا جو ہمیشہ عورت ذات كاموتلاوراعضا كبيس كيس كفظرة تے تھے۔لكتا تھا کہ اس اسلی برکوئی خودکش دھاکا ہوا ہے اور تمام جسم مكر بو مح بي اور بث صاحب في دانست مي انہیں جوڑ دیا ہے۔ ویکھنے میں اسکے ایک عورت کانہیں بلکہ عورت كى توبين لكتا\_اسے الثاد يكھيں ياسيدها، يروه بميشه النابي نظرة تا\_ بقول بث صاحب ك، ان كي أيك بيني بوسنن میں ہے۔ بہت بوی آرشٹ ہے اور امر یکا بھی اس کی صلاحیتوں کامعترف ہے۔اتی فصدان کی ہاتیں اپنی بئي مضعلق موتيس اور بقايانيس فيصداي "تخليقات" ك بارے میں۔ پہلے دن میں بڑے ادب سے ان کے ساتھ بیشا اسلام کیا امصافحہ کیا اور علطی سے اپنی عادت کے مطابق ان کے بارے میں جانے لگا۔ پہلی بارا بی اس عادت کی خرابی و کھائی وی جب بث صاحب نے بات اپنی بیٹی سے

شروع کی۔ کہنے گئے کہ اس نے بوسٹن کے میوزیم کے لیے
ایک پینٹنگ کلیں کی ہے اور وہ اب مرکزی دروازے پر کی
ہے۔ بنی نے تو اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ پھر کہنے
لگے۔ "بنی جھے کہتی ہے کہ آپ بیس کلیقی صلاحیت بہت
زیادہ ہے اور آپ اپنے اس فن کو کمال پر پہنچا کیں۔" اور
ساتھ ہی کوٹ کی دا تیں جیب سے اپی صلاحیتیں نکال کر
میر سے سامنے پھیلا دیں۔ بیس نے پہلے ان فن پاروں کو الٹا
میر سے سامنے پھیلا دیں۔ بیس نے پہلے ان فن پاروں کو الٹا
اور پھر بٹ صاحب کی طرف دیکھا۔ دوسرے گارڈز دور
بینے میری جانب دیکھ کرمسکرائے تو میں بات کی تہدت کہنے
ہیٹے میری جانب دیکھ کرمسکرائے تو میں بات کی تہدت کہنے

دوباره ملے تو بھول تھے تھے کہ پچھلی ملاقات میں بھی کی شان میں کیا کہا تھا۔اب کی بار کہنے گئے۔'' بوشن کی پینٹنگ پرآٹھ ہزارڈ الراسے انعام میں ملاتھا۔اگلی باربیانعام پڑھ کر سولہ ہزارڈ الرتک جا پہنچا تھا۔ کہنے گئے کہ بیٹی کہدرہی ہے کہ میں بھی امریکا شفث ہو جاؤں اورا بی تخلیقات کومنظر عام پر لے آؤں۔''

وہ دراسل اپنے آپ کو مائیل انجیلو بھی بیٹھے تھے اور ان سے ڈالر بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کچے دنوں میں میری یہ حالت ہوگئی کہ ادھر آئیں بیٹھے دیکھا تو ادھر چہرے کو کتاب میں چھپالیا۔ متوجہ کرنے کے لیے وہ کھنگھارتے ، کری تھیلتے ، دور سے پھرائی تخلیقات دکھلاتے مگر میں جنبش کھی نہ کرتا تھا۔

آج میں بے نیاز بیٹا رہاتھ میری جانب کھنچ چلے
آئے اور بولے۔" آج میں تمہارا تھے بناتا ہوں۔" پھر دور
سے بیٹھ کرکاغذ پرکیسریں تھنچنے گئے۔آ دھ کھنٹے بعد جو بھے دکھایا
تو میں خودز مین میں گڑھ گیا۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ
ان کی اس حرکت پرکینیڈا کے مروجہ قوا نمین کے مطابق ہتک
عزت کا دعویٰ بنتا تھا۔

میں خون کے گھونٹ بھر کررہ گیا اگر ذرای بھی میری تشہید ہوتی یا کری میز بھی واضح ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ داو دیتا گروہ اب دادطلب نظروں سے جھے دیکھے جارہ تھے۔اس دن میں سوچنا تھا کہ کاش میں منہ بھٹ ہوتا اور سب بک دیتا جومیرے دماغ میں چل رہا تھالیکن اب خدا کاشکرا دا کرتا ہوں کہ اس دن کچھ بکا نہیں۔اگر بک دیتا تو وہ کچھ دیکھنے کو نہ مان جو میں جن مینے یر مجبور کر دیتا ہے۔ہوا یہ تھا۔

(جاری ہے)

مابنامسرگزشت <u>98 77 77 98</u> مابنامسرگزشت

راحيله كاشف

تاریخ کے اوراق ایسے لوگوں سے پُر ہیں جن کو کذاب کہنا چاہیے تھا پہر بھی انہوں نے خوب شہرت بٹوری۔ ایسے بی چند بدنام زمانه افراد کا تذکرہ۔

### انہوں نے جھوٹی شہرت کے لیے خو د کومشہور کیا

مدونیا مکروفریب ہے بھی خالی ہیں رہی ہے۔ لوك دوسرول كى كمزوريون كافائده اشاكرانبيس ورغلات مين اور فائده الحمالية من خاص طور يرند مي اعتقادات كا-آب نے اشتہارات تو و تھے ہوں مے طرح طرح کے بابا دومنٹ ش کام کردینے والے، وشمن کوجلا کررا کھ کردینے کا دعویٰ کرنے والے اور نہ جانے کیا کیا۔ ہم میں بھتے ہیں کے صرف عور تیں ہی کمز ورعقبیدوں کی ہوتی ہیں، ایبالبیں ہوتا۔ مروحصرات بھی اس معالیے میں کم نہیں یے ایے عقل مند حضرات ان دھوکے بازوں کی گرفت میں آجاتے ہیں اور وہ البیں اپنے حربوں سے برباد کر کے رکھ رتے ہیں پھر جھی کمزور عقیدہ لوگ ان کی دست بوی کرتے

## DownloadedFrom Palsodetysom

اجازت دے دی۔ اس شرط کے ساتھ کداکر اس نے آیندہ اس تسم کی کوئی بات کی تو اس کی کرون اژادی جائے گی۔ بھرہ میں ایک محص نے چیمبری کا دعویٰ کیا۔ لوگ اے بکر کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔اس زمانے میں سلمان بن علی و ہاں کا حکمران تھا۔ سلمان نے دری**افت کیا۔** "كياتم خداكي بصح بوئ يعمر مو؟" بولا\_"جي مليكن اس وقت او قيدي مول\_" سلمان نے غصے ہے کہا۔" کم بخت تجھے س نے نی بنایا

ال نے کہا۔''بادشاہ ذراخودسوچو کیا پیمبروں کے ساتھ ال طرح بات كى جاتى ہے اكر ميں كرفقار نه ہوتا تو جرئيل و حكم ويتا كتم سب كوبلاك كردي ليكن كيا كرون\_قيد بوكيا بو**ن** سلمان نے یو چھا۔'' کیا قیدی کی دعا قبول نبیں ہوتی ؟'' اس نے جواب دیا۔"عام قیدیوں کی تو ہوجاتی ہے سکین چیمبرون کی مبین ہوئی۔ ان کی دعا تیں آزاد ہو کر اثر دکھائی

سلمان بنس پڑا۔ پھر کہا۔"اچھا چلو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب آزاد ہو کر جرئیل کو حکم دو کہ وہ ہم سب کو ہلاک

اس نے کہا۔" باوشاہ سلامت کیاتم اتنا بھی نبیں جانے كه پنيبربغض مبيل ركھتے اور نه بي وه كى سے انقام ليتے ہيں۔ جو جو کمیاوه ہو کمیا۔"

سلمان نے تنبید کی کیا کرایی کوئی حرکت کی او گرون اڑا وى جائے كى اورائے جانے كى اجازت وسےدى۔

مامون کے بعد ایک محص بنے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہی اہراہیم حلیل اللہ ہے جب وہ کرفتار ہوکر مامون کے سامنے پیش ہوا تو اس وقت مامون کے پاس ثمامه بهي بيضا بواتفايه

مامون نے اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے کہا۔ "من في الساجري حص بين ويكها كه خدار بهي تهمت لكاتي-ثمامہ نے کہا۔"اگر اجازت ہوتو میں اس سے تفتلو محرول-''مامون نے اجازت و ہے دی۔

ثمامہ نے کہا۔"اے محص حفرت ابراہم کے یاس تو نبوت کی دلیلی تھیں ۔ تمہارے پاس کون کی دلیل ہے۔" اس نے بوچھا۔" کون کی دلیل تھی ان کے پاس۔" ثمانه في كما-" آك جلائي كى اور وه آك ين دال وتے گئے مرآگ ان کے لیے خندی اور آرام دہ ہوگئی تو ہم بھی

آن میں ہے کچھ لوگ ایے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس شیطانی قو تمس ہوئی ہیں۔وہ کالےجادووغیرہ کے عامل ہوتے ہیں اوراس کے ذریعے دوسروں کے ذہنوں کواپنی کرونت میں لے لیتے ہیں اور جوالٹاسیدھا کام کروانا جا ہیں کرواتے رہے ہیں۔ یہ بوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ہرجگدا یے لوگ موجود ہیں۔ امریکامیں مروس میں (راسپوئین کی مثال) ہندوستان میں (بے شار بھلوان )اور ہردور میں۔

یا کتان میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کے درجات دیکھیں۔ تمبرایک وہ لوگ جوخود کواللہ کا خاص بندہ قرار دیتے ہیں جیسے جعلی پیراور عامل

دوسرے درجے کے وہ کار مگر ہیں جو نی ہونے کا دعویٰ رتے ہیں۔ان کی مجھی تعداد سینتکڑوں میں ہے۔

تيسرے درج والےسب سے بڑے كاريكر ہوتے ہیں۔وہ پیرعال یا نی ہونے کے چکر میں نہیں پڑتے بلکہ براہ راست خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ایسوں کی تعداد کم

ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں۔ اس مضمون میں ایسے حضرات کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے بی ہونے کے دفوے کیے سیخی دوسرے درجے کے لوگ ۔ میذ کرصرف اس کیے کیا جار ہاہے کہ لوگوں کی آسمیس تعلی

بہت سے جموئے تی عمای خلفاء کے دور میں سامنے آئے۔ یہ بہت دلچسپ کردار ہوا کرتے تھے۔اس کتاب کا ماخذ جناب نثاراحمہ خال مفتی کی کتاب کےعلاوہ کو کل ہے۔ خلیفہ مہدی عباس کے عہد میں ایک محص نے نبوت کا جعوثادعوى كيا-اسے بكر كرخليف كے سامنے پنجاديا كيا۔ مهدی نے یو چھا۔"تم نی ہو؟"

بولا۔"جی ہاں!اس میں کیا شک ہے۔" مبدی نے سوال کیا۔" کن لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہو؟"

ال نے جواب دیا۔" بادشاہ سلامت آپ نے سی کے پاس جانے کاموقع ہی کہاں دیا۔ اِدھر میں نے دعویٰ کیا آدھرآپ کے بندے مجھے پکڑ کرآپ کے سامنے لے آئے۔اب میں کیا بتاؤل كهيس كس قوم كے ليا تارا كيا مول \_ جھے قو نائم بى تبيس

یہ جواب س کرمبدی بہت ہسا اور اے جانے کی

April 100 CIETY COM

شاعری انثر نیشنل امتخاب بهت جلد منظر عام پر آرباہے خوشخبري

داستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعری انٹر نیشنل انتخاب شائع کرر ہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دو غزلیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ سے کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں

اہم نوٹ:اس بک کے لیے دو فرلیں یا اظم دے سکتے ہیں اور ایک ہر ارفیس ہو گی ان پیموں کی کہا ہیں سینٹر کی جاگی گی

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



ار و نمیله اقبال ، سحرش علی نقوی ، آمنه رشید ، ها نکه خان ، ندیم عهای فرخکو ، خزبه ندینی نسیاه نور : خاری ، ریمانه اعبازه واستان دل نیم

سلسلم انچارج

اس انتخاب میں شامل لازمی ہوں انشاہ اللہ ہے کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ ویگر ممالک میں پڑھی جائے کی انشاہ اللہ۔ اس میں ہر ممالک سے شامل ہو سکتے جیں۔ اور شامل ہونا بھی آسان ہے آپ اپنی پسندکی دوغزلیس دے سکتے جیں اور جو فیس ویں کئیں ان کی کتا بیں مل جائیں گے ایسا جانس باربار خیص لحے گااس لیے سب سے اجبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں عزید معلومات کے لیے واٹس اپ 20325494228 یا فیس بک مخاب: داشان دل ڈائجسٹ قیم

داستان ول دُا تجسك

وحمبر2016

ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو

وين شرن فساو تفيك كالي" تمہارے لیے آگے جلوا کر تمہیں اس میں ڈال ویتے ہیں آگر كنےلگا\_" كال ب\_آپكواس بات كالوائديشه آگ تمبارے کیے بھی شندی کردی کی تو ہم تم پر ایمان لے كميرى وجها السيال كوين من فساد يميل جائ كالمين ال مین کراس کی ٹی کم ہوگئے۔اس نے کہا۔" بہیں میرے بات کی پروائیس ہے کہ آپ کی وجہ سے میری پیمبری خطرے لياس ليمشكل بكرمسان على درج كاليغير مول كوئى ں ہے۔ اس دلچسپ جواب پرخلیفہ کوہنسی آسمی اور سرزنش کے بعد ود پھر شمامہ نے حضرت مولیٰ کی ولیل دی کدان کے پاس اے جانے کی اجازت دے دی۔ عصا تھا۔ جب اے زمن پر ڈال دیے تو اڑ دھا بن جاتا۔

ایا لکتا ہے کہ اس زمانے میں اس سم کے پیمبر تھوک کے حساب سے پیدا ہو مجئے تھے اور اس بیداوار کا پس منظر کیا تھا۔اس كے ليے اس زمانے كے بورے ماحول كود كھنا موكا۔

يهضمون چونكهاس بات كااحاط بيس كرتا،اس كيصرف ایسے او کوں کامعمولی سا ذکر کیا جار ہا ہے۔ ایک دن عبداللہ بن حازم کے پاس ایک آوی کولا یا گیا۔ ال نے بھی پیٹیبری کا دعویٰ کررکھا تھا۔

ال سے بوجھا گیا۔ " تم كس أوم رمبعوث ہوئے ہو؟" اس نے جواب دیا۔" مجھے انسانوں برمبعوث مبین کیا کیا۔ بلکہ شیطانوں پر کیا حمیا ہے اور انسانوں سے میرا کوئی لینا

حازم نے کہا۔"اے چھوڑ دو۔ تاکہ بیابی قوم کے پاس والبس جلاجائے۔''

ممامداین اشرس کابیان ہے کدایک باران کے پاس ایک ایا آوی لایا حمیا جوانتهائی مہذب اور باوقارد کھائی دیتا تھا۔ ثمامہ نے جرت سے بوچھا۔"جناب! آپ جیسے مخص نے کیا جرم کردیا ہے کہ آپ کواس طرح میرے پاس لایا گیا

'' کوئی جرم نبیس، بس پیمبری کا دعویٰ کردیا تھا کہ حسب دستورلو کوں کو برا لگ گیا۔''اس نے بے بروانی سے جواب دیا۔ " كمال ٢- آب جيهام مندب آدمي اوراليي حركت \_" '' پیکیابات ہے کہ جتنے بیعمبر ہوئے ہیں وہ مہذب مہیں تے۔'اس نے کہا۔''ارے بھائی مہذب ہی لوگوں کو پیمبری ملی

تمامہ نے پوچھا۔'' کیا آپ کے پاس این اس نبوت کے

انہوں نے اس عصا کو مار کرسمندر کو تھمرادیا تھا۔'' کہنے لگا۔'' یہ حضرت موی کامعجز ہ تھا۔ ہر پیمبر کے کیے

معجزے الگ ہوتے ہیں۔وہ معجز ہ حضرت مویٰ کا تھا۔میرے لياس اع آك بات كرو-"

ود پھر مثمامہ نے کہا کہ حضرت نیسٹی مُر دوں کوزندہ ،اندھوں کو أتكهول والااور كوژهيول كوتندرست كردية تتقيم اليي كوني بات

ال نے کہا۔"میں بیمبر ہول۔میرا کام بیہیں ہے کہ طيمون اورطبيبول كارزق حصيف لك جاؤل أكريس بيسب کرنےلکوں تو وہ بے جارے تو مجو کے مرجا تیں ہے۔' ثمامہ نے غصے سے بوچھا۔" پھر تیرے پاس کیا دلیل

۔'' در اس نے کہا، تم لوگوں کے ساتھ بھی مصیبت ہے کہ تم لوگ ہر پیمبرے دلیل مانگنے لگتے ہو۔ ارے کی پیمبر کو بغیر دلیل کے بھی مان کیا کرو۔ کیا ضروری ہے کہ سب دلیل ہی کے کر

تمامه اور مامون دونول ہی اس جواب کوس کرہس بڑے اورائ مجمى حجفور ديا حميات

اسطرح ایک اور مخص خلیفہ مہدی کے پاس لا یا گیا۔ خلیفے نے بوچھا۔''تم کب مبعوث ہوئے؟'' كني لكا\_" آپ كوتاري سے كياليما دينا-آپ اپنا كام کریں، جھےاپنا کام کرنے دیں۔'

مہدی نے پوچھا۔''تہہیں کہاں نبوت کی۔'' کہنے لگا۔'' خدا کی تتم یہاں تو ایسی باتیں پوچھی جارہی ہیں جن کا پینیبری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔اگر میری نبوت 

ان میں سے چندا سے تھے جو دینی مریض تھاورزیادہ تر ایے تھے جوایے مفادات کے لیے ڈھونگ رچاتے اوراس حم

جن چند کرداروں کا ذکر آرہاہے میں مجھتا ہوں کدوہ وہنی مریض تھے۔ کیونکہان کی ذات ہے کوئی برا فتنہ بر پانہیں ہو پایا

جيے خود حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے زمانے كامسليم

يهال تك ال برك فتن سے مفرت ابو برصد الل كے زمانے میں تھے سان کی جنگ ہوئی ۔حضرت خالد کی سربراہی میں اور ہزاروں کول کر کے مسلیمہ کا قصد حتم کردیا گیا۔ اسودعنس - بیخض بھی آنخضرت کے زمانے میں یمن میں نمودار ہوا تھا اور اس کو بھی قبل کر کے اس فتنے کا سد باب کیا

عليمه اسدى \_اس مخص كاتعلق قبيله بنواسد \_ تفااوريه بھی عبد رسالت میں نبوت کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔حضرت خالد بن وليد سے اس كا فكراؤ ہوا۔ جس ميں اس كو كلست ہوتى \_ بعد ميساس في اسلام تبول كرايا تقا-

بسباح بن حارث۔ بيعورت سي اين زمانے كى مشہور کا ہندھی۔ آتحضرت کی وفات کے بعداس نے نبوت کا دعویٰ کیا

ساح نےمسلیمہ سے نکاح کرلیا تھا۔جس ہے اس پر ''ایمان' لانے والے اس سے بدگیان ہو گئے۔اس عورت نے بعد میں اسلام قبول کرلیا تھا اور اتن متقی اور پر ہیز گار ہوگئی تھی کیہ صحابی رسول حصرت سمرہ بن جہذب نے ان کی نماز جنازہ پر حالی

الطرح ايك حارث كذاب بمى تفا\_ ایک عجیب بات میدد میمنے میں آئی ہے کہ آتخضرت اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسے لوگ بہت ہوا کرتے

عیاسیوں کے دور میں تو لائن لگ گئی تھی۔اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کم ہوتے چلے گئے۔ ایک محص نے اس زمانے میں قرآن شریف کا جواب

کھنے کی جمارت کی تھی۔ کوفہ کے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دن ابن کے پاس الك دوست آئے اور كہا۔" سائم نے يہاں ايك پيمبرصاحب

کو پکڑ کر لانے والا شہر کا کوتوال تھا۔ ہارون نے بوجھا۔''مبتا تیرے پاک نبوت کا کوئی ثبوت ہے؟'' اس نے کہا کہ" آپ ایک موار دیں۔ میں آپ کے سامناس كوتوال كى كردن از اكراس كوزنده كردول كاي مامون کے زمانے میں ایک اور محص نے دعویٰ نبوت كياية مامون نے قاصى يجي اين الستم سے كہا كہ چلو بھيس بدل كر اس تحقی سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہوہ کیا ہے اور کس طرح لوگول کو تمراه کرر ہاہے۔

چنانچدونوں مجس بدل کراس کے یاں پہنچ گئے۔ ال في دريافت كيا-"معززلوكول كيا تا موا-" کہا۔"ہم دونوں اس کیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ پر ايمان لا عي-

ال نے کہا۔ آؤمیرے پاس بیض جاؤ۔ اجازت یا کے مامون اس کے دا میں جانب اور قاصی صاحب المي جانب بين محية اب مامون نے يو جھا۔" آپ كن اوكول كى بدايت كے ليے مبعوث ہوئے ہيں۔ بولا۔"ساری خلقت کے لیے۔"

مامون نے یو چھا۔" کیا آپ پروحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ خواب مجي ديميت بين؟ دل من اخفا موجا تا إ يا آپ = فرشته آے گفتگو کرتا ہے۔" بولا\_' فرشته گفتگو کرتا ہے۔'' يو چھا۔'' كون فرشتہ آتا ہے۔'' جواب ديا\_"جرئيل \_"

سوال کیا گیا۔" آخری بار کب آئے تھے؟" جواب دیا۔" ابھی تہارے آنے سے چھددر پہلے آئے تصاورا يك وحي بحي في كرآئے تھے" "وهوحی کیانھی؟"

''وہ وحی میر سی کہ عنقر یب تمہارے پاس دو آ دمی آ میں گے۔ جوتم ہے النے سید ھے سوالات کریں تے۔ ان میں سے أيك تمهاري دائيس طرف بيضح كااور دوسرابا نتي طرف اب ديكي لو

دونوں اس کی بات من کرہنس پڑے اور اس پر خود کو ظاہر کر کے بیتنبیبہ کردی کہ اگر آج کے بعداس نے اپنا بینا تک جاری رکھاتواہے سولی پراٹکا دیاجائے گا۔

ال فتم كا دعوى كرف والے عام طور ير حاضر جواب بحى ہوا کرتے تھے۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے عملیات بھی سکھ رکھے تھے۔ وہ شعبدے بازی جانتے تھے اور شعبدے دکھا کر

2017 بعنوری 2017ء

امون نے اسے قیدخانے میں ڈلوا دیا۔ کچھ عرصے بعد مامون نے اے قیدخانے سے نکلوا کر ہو جھا۔" ہاں اب متا کوئی وی نازل ہوئی؟"

اس نے کہا۔" تہیں جناب قیدخانے میں وق کا نازل ہونا حضرت بوسٹ کے بعد ہی ختم کردیا گیا تھا۔" ماميون نے اسے دوبارہ قيد خابے مجموا ديا۔ معتصم بالله كے سامنے بھى ايك محص لايا حميا۔ بادشاه نے یو چھا۔" تم نی ہو؟" کہا۔"جی ہاں۔"

او تھا۔" حس كى مدايت كے ليے مبعوث ہوتے ہو؟" کہا۔" آپ کی ہدایت کے لیے۔" معظم نے کہا۔'' تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہتم و کیل اور

ال نے جواب دیا۔" آپ نے بالکل تھیک فرمایا۔ کیونک بیسی قوم ہوتی ہو ہے ہی پیغیران پرا تارے جاتے ہیں۔ بادشاه بين كرشرمنده مواادراس جانے كى اجازت دے

ايك اورد كيب واقعدت ليل-مامون بی کے دربار میں ایک اور محض کو پیش کیا گیا۔اس ہے وہی سوال کیا گیا۔" کیاتم پیفیر ہو؟" اس نے جواب دیا۔''بے شک۔'' مامون نے کہا۔'' کوئی دلیل دو۔'' اس نے کہا۔" ولیل آپ بتائیں۔ آپ کیا جاہج

مامون نے کہا۔" احجا! اس وقت ایک خربوزہ حاضر

اس نے کہا۔ ''بادشاہ ذراانصاف کریں۔وہ خداجو پوری كائنات كامالك بجرس كے اختيار ميں سب بچھ ہے وہ جب خربوزے کو چھ مہینے میں پیدا فرما تا ہے تو آپ ایک پیمبرے یہ كهدي بين كدوه الجمي حاضر كرد \_\_ بيتونبيس موسكتا\_" مامون اور ابل وربار اس کے اس جواب سے بے حد مخطوظ ہوئے اوراہے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ میة صرف چندلوگ تقے۔ورنہ بوری دنیاا یسے لوگوں سے محرى مولى ب- نفساتى ماہرين كابدخيال بكدايسے لوك وينى مريض إلى اور بيخود كووانعي ال دريح كاانسان مجھنے لكتے ہيں بيہ صرف ان کے ذہن کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں۔

''اچھاتو چلوچل کر ملتے ہیں۔ویکھیں تو سمی وہ کیا کہتے ''

ہم دونوں اس جھوٹے نبی کے یاس چیج گئے۔ وہ ایک كريبه صورت خراساني بدها تعااور يهينكا بفي تعا\_

اتفاق بیہ کرمیرے دوست صاحب کانے تھے۔ میں نے جب اس نی سے تفتگو کرنی جابی تو میرے دوست نے میراماتھ دباکرآ ہت ہے کہا۔" تم جیدرہو، مجھاس بڑھے ہے بات کرنے دو۔ دیکھویس اس کا کیا حال کرتا ہوں۔''

میں خاموش رہا۔ میر سدوست نے اس بڑھے سے پوچھا۔"میں نے سنا عِرَابِ عِبرِين؟"

"الساس ميل كيا شك بي؟" " کیا آپ کے یاس کوئی دلیل ہے؟" " بالكل سامني ويل بيك يعنى دودهكا دودهاور ياني كايانى الجى موجائے كا-"

"وہ یہ ہے کہتم ایک آنکھ سے کانے ہوتم اپنی دوسری آ تھے بھی پھوڑلو۔ میں ایمنی دعا کر کے تہیں اچھا کردوں گا۔ ميرا دوست جهنجلا كراے برا بھلا كہنے لگا۔ " كم بخت بدے تو خودا بی دونوں آئیس کھوڑ کرا ندھا ہوجا۔اس کے بعد دعا کر کے تھیک ہوکر دکھا دے۔ پھر دیکھتے ہیں تو کتا ہوا پیمبر

ببرحال ميراوه دوست اس بذهے كو برا بھلا كيے جار ہاتھا اوريس بنس بنس كرب حال مور بانقابين لاحول يزهتا موااس مکان سے باہرآ حمیا۔

ایک بار مامون کے سامنے ایک دعویٰ کرنے والے کو

مامون نے پوچھا۔" کیاتمہارے پاس کوئی معجزہ ہے؟ ال نے کہا۔" بالکل ہے۔"

"جوآپ ميرے بارے ميں اپنے دل ميں سوچ رہے ين وه من فورأبتا دول كاي

" چلویتا دو که مین اس وقت کیاسوچ ر باهول\_" " يمي كه ميس ايك تمبر كاحجوثا موں اور ميس نے نبوت كا حجموثادعویٰ کیاہے۔''

مامون نے کہا کہ بیاتو تونے بالکل بچ کہا۔اس کے بعد

ماہنامسرگزشت 104 104 کا منوری2017ء

تعالیکن افسوں لاؤڈ کا قلم تجارتی بنیاد پر مارکیٹ میں نہ آرکا۔اس کے بعد بھی اس طرح کے ساڑھے تین سوقلم مزید پیٹنٹ کرائے مجھے تھے، گرکاروباری کمپنیوں نے انہیں درخور اعتمانہ سمجھا۔جس کی وجہ ہے ایسے قلم فروخت کے لیے بازار ' بید کہانی 1888ء میں شروع ہوئی تھی جب آیک امریکی چڑے سکھانے والے فض جان لاؤڈ نے رولر بال پین کو پیٹنٹ کرایا جس سے مارکنگ کی جاسکتی تھی۔لاؤڈ کے قلم میں آیک رولر بال تھا جو چڑے پرگاڑھی سیابی پھینگآ

### بال پين

### شكيل صديقى

کبھی پرندوں کے پروں سے تو کبھی بانس کی قمچی سے لکھا جاتا تھا۔ روشنائی الگ اور قلم بنانے والے الگ ہوتے تھے۔ پھر فانٹین پین کا دور آیا جس نے مقبولیت بھی حاصل کرلی لیکن یه زمانه ہے بال پین کا کا بر ایك کے استعمال میں یہی قلم ہے لیکن یه قلم بنا کیسے، ایك مختصر سی معلومات افزا تحریر۔

### معلومات حاصل کرنے والوں کی مدارات

# Downloaded From Paksodery com

1/4/4/1250CTETY.COM جنوري 2017ء ماہنامسرگزشت میں نہ آسکے۔بال پوائٹ کے شائفین کوسب سے بوا مسلہ روشنائی کا تھا۔اگر وہ بہلی ہوتی تو وہ خود بخود باہر نکل پڑتی۔جب کہ گاڑھی ہونے کی صورت میں جام ہوجاتی۔اس میں درجہ حرارت کا بھی دخل ہوتا تھا۔سردیوں میں روشنائی جم جاتی اور گرمیوں میں بہلی ہوکر بہنے گئی۔

اس مسئلے کو حل کرنے میں پچاس برک .... لگ کے۔
1935 میں بھری کے لیڈ لاس بر یواوراس کے بھائی جاری
نے اس میں بیتبدیلی پیدا کی۔لیڈ لاس بہت ہنرمنداور ذہین
تھا۔اس نے طب،آرٹ اور بہتا ٹوم کا مطالعہ کیا تھا۔گزربر
کے لیے وہ ایک چھوٹے سے اخبار میں کام کرتا تھا۔وہ اس
بات سے کڑھتا تھا کہ اس کا زیادہ تر وقت قلموں میں روشنائی
بات سے کڑھتا تھا کہ اس کا زیادہ تر وقت قلموں میں روشنائی
برنے میں گزرجا تا ہے اوراگر روشنائی گرجاتی ہے تو ...ا
انجی طرح سے صاف کرنا مشکل ہے۔اس کے علاوہ جب وہ
اخبار کے سادہ کاغذ پر لکھتا تو قلم سے اس پر جھری بن جاتی یاوہ
اخبار کے سادہ کاغذ پر لکھتا تو قلم سے اس پر جھری بن جاتی یاوہ

اس نے تہید کرلیا کہ وہ اس سے بہترکوئی قلم بنائے گا۔ اس کا بھائی جارج بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا (وہ کیمیا سے شخف رکھتا تھا)۔ انہوں نے سوچا کہ نہ صرف قلم کا ڈیز ائن سے شخف رکھتا تھا)۔ انہوں نے سوچا کہ نہ صرف قلم کا ڈیز ائن بیل موقف ہو۔
نیا ہونا جا ہے بلکہ اس کی روشنائی بھی مختف ہو۔

کیڈلاس چونکہ ایک پرلیں میں کام کرتا تھا، چنا نچہ اس کا مشاہدہ تھا کہ جب اخبار چیپ کرا کی طرف رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی روشنائی تھوڑی ہی دیر بیس خشک ہوجاتی ہے۔ اس نے یہ بات اپنے بھائی جارج کو بتائی کہ تلم کے لیے الی روشنائی استعال کرنا ہے کہ وہ آ ہتہ آ ہتہ نیچے آئے۔ اس میں ایک فوال دی گیندگی ہو، تا کہ روشنائی اس پر کرے اور پیسلتی ہوئی فوال دی گیندگی ہو، تا کہ روشنائی اس پر کرے اور پیسلتی ہوئی کاغذ پر آ جائے۔ کو یا قلم میں نب کی جگہ بال استعال کی حائے۔

ایک بارگرمیوں میں جب دونوں بھائی ساحل سمندر پر مہل رہے تھے تو اہیں ایک معرفض ملا۔ جس کا نام آگٹائن جسٹو تھا۔ وہ ارجنٹائن کا صدر تھا۔ جب دونوں بھائیوں نے بتایا کہ آجکل دہ کس پروجیکٹ پرکام کررہے ہیں تو وہ خوش ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ آگروہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس اور اس نے وعدہ کیا کہ آگروہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس نے قام کی فیکٹری ارجنٹائن میں لگائی جائے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے چند برس بعد دونوں بھائیوں نے ارجنٹائن کا سنر عظیم کے چند برس بعد دونوں بھائیوں نے ارجنٹائن کا سنر کیا۔

ارجنٹائن پہنے کردونوں ہمائیوں نے جبلوگوں کوائی آمد کا مقصد بتایا تو بہت سے سرمایدداراس پروجیکٹ پرسرمایہ

لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔1943ء ش ارجنٹائن میں ایک فیکٹری لگائی گئی اور لیڈلاس کے فارمولے کے تحت بال پوائٹ تیار ہونے لگے۔

بر المحتمد المحمد المحدد المح

پرسے سے انہوں نے لیبارٹری میں جاکر تجربات کے اور اس خامی کو دور کیا تا کہ روشنائی سے طور پر نکلے۔اب بال پوائٹ کے طور پر نکلے۔اب بال پوائٹ کے سے انگل سید حافقا اجائے۔
کے لیے ضروری بیس تھا کہ اسے بالکل سید حافقا اجائے۔
ایک برس بعد دونوں بھائی اپنی اس ٹی ایجاد کو ارجنٹائن میں فروخت اعلا بیانے پر بیس میں فروخت اعلا بیانے پر بیس مولی۔ جس کا نتیجہ یہ لکلا کہ دونوں بھائیوں کی جیسیں خالی

ایر قورس کا ایک افسر جے بال پواعث ہردل عزیز الفاء السران فعاماس نے دولوں ہمائیوں کومشورہ دیا کہ وہ اعلا افسران سے ملاقات کریں اور اس بال پوائٹ کی خصوصیات بتا میں۔اس کا کہنا تھا کہ جب ہوایاز زیادہ بلندی پرجاتے ہیں تو فاکنٹین بین کی روشنائی دباؤ کے تحت نب ہے نکل آئی ہواور تر بال سے اور تحریر کومتائر کرتی ہے۔اس نے اپنے طور پر بال پوائٹ کو استعال کیا ہے تو اسے مناسب پایا۔ بواباز جو تھٹے وغیرہ شی تبدیلی کرنا جا ہے ہیں تو بال پوائٹ کو استعال کر سے جیس تو بال پوائٹ کو استعال کر سے جیس تو بال پوائٹ کو استعال کر

ہواباز افسران کی سجھ میں سے بات آگئی اور انہوں نے امریکی حکومت کو درخواست دی کہ ایسا بال پوائنٹ خرید کر انہیں دیا جائے۔امریکی حکومت نے کمپنی کو 30,000 بال پوائٹٹ منانے کا آرڈر دے دیا۔حکومت نے کہا کہ بال پوائٹٹ کومزید بہتر بنایا جائے تا کہ وہ ساری دنیا کی مارکیٹ پر بینے کہا کی مارکیٹ پر قیضہ کرسکیں۔

بعد رس کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے دوران یہود یوں کے خلاف مہم چلی تو صدر ارجنٹائن نے دونوں بھائیوں کو ملک سے نکل جانے کامشورہ دیا۔اس نے کہا تھا کہ وہ کہیں اور بال پوائٹ کو پیٹنٹ کرالیں۔دونوں بھائی امریکا جانے سے پیٹنٹر پیرس میں تھہر کئے اور انہوں نے بال پوائٹ کو پیٹنٹ کرالیا۔جب وہ امریکا آئے تو ان کے کارنا ہے کو پیٹنٹ کرالیا۔جب وہ امریکا آئے تو ان کے کارنا ہے کو پیٹنٹ کرالیا۔جب وہ امریکا آئے تو ان کے کارنا ہے کارنا ہے کارنا ہے کارنا ہے کارنا ہے۔

ماہننامهسرگزشت <u>106 (17</u> جنوری<mark>2017ء</mark>

کی خبرمقای صنعت کارول تک پینی اور تا جرول نے رابطہ کرنا شروع کردیا۔

ایبر ہارڈ فیر کمپنی نے دونوں بھائیوں کو پانچ لاکھ ڈالرادا کیےادران سے بال پوائنٹ بنانے کے حقوق خرید لیے۔اب اس بال پوائنٹ کوامر بکا میں فروخت کیا جاسکا تفا۔ایبر ہارڈ فیر نے بعد میں بیرحقوق ابورشارپ کمپنی کو فروخت کردیے۔ گران دونوں کمپنیوں میں کوئی بھی ہوشیار ٹابت نہ ہوئی کہ دونوں بھائیوں نے اس بال پوائنٹ میں جوسقم چیوڑے تھے ان پرقابو پایا جاسکے۔ چنا نچہ عام لوگوں کے لیے اب بھی اس میں کوئی دل تی بیس تھی۔

اس انتای 4 مالہ ایک خص ریالاس نے بڑی حد
کی ان کم زور یوں پر قابو پالیا جو اب تک بال ہوا تحث بی موجود تعیں۔ وہ امر کی نژاد تھالہٰ ذااس نے سوچا کہ اگراس بال
پوائٹ کو امر یکا بی فرو فت کیا جائے تو زیادہ منافع کمایا جاسکا
ہے۔ بہر حال اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے اسے پیٹنٹ
کرائے۔ اس نے دونوں بھا تیوں کے ڈیز ائن کی بڑی حد تک نقل تیار کی اوراسے پیٹنٹ کرالیا۔

اس کے بعدرینالٹ ، مبلو اسٹور کے مالک کے میں لگانظرآنے لگا۔

پاس کیا اور اس نے کہا کہ وہ اس کے اسٹور ہے اسے ، فروخت کرنا چاہتا ہے۔ وہ راضی ہوگیا تو رینالڈس نے 300 کارکنوں کو بحرتی کیا اور ایک فیکٹری کی بنیاد ڈالی۔ وہ ایک میٹری بنیاد ڈالی۔ وہ ایک میٹری ہونے سے بچ کیا تھا اس کے کام آگیا۔ اس نے ایکو میٹی نہایت سے واموں خرید لیا تھا۔ رینالڈس نے لاکھوں بال پوائٹ بنائے اور خوب منافع کمایا۔ اس لیے کر جوام بھی اب اس بال پوائٹ کو پہند کرنے کے تھے۔ پچھ اور کاروباری لوگوں نے بھی بال پوائٹ تیار کرنا شروع کر دیے۔ اس کاروبار نے ایک میااک کی فیدا کی میاب میں اور اسے زیر آب ایک کاغذ پر کھیے فیدات حاصل کیں اور اسے زیر آب ایک کاغذ پر کھیے فیدات حاصل کیں اور اسے زیر آب ایک کاغذ پر کھیے فیدات حاصل کیں اور اسے زیر آب ایک کاغذ پر کھیے وکھایا گیا تھا۔ گریہ بال پوائٹ بھی عام لوگوں کو معلمین نہ کر فیدات کی اور یہ ماڑھے چھوڈالریش نے جھوڈالریش فیرونٹ ہونے لگا۔

1951 میں پیمال ہوا کہ گا کہ بال پوائٹ سے بالکل عی ناراض ہو گئے اور فاؤنٹین پین ایک بار پھران کی جیبوں۔ مدر ہونظ ہے : اور



فاؤسنین پین بنانے والی کمپنی نے جنوری 1954ء میں

بال پوائٹ بتایا اور فروخت کے لیے دکانوں پر رکھوا دیا۔ یہ
بال پوائٹ پہلے کے بال پوائٹوں سے پانچ گنازیادہ چاتا تھا
اور ان کے مقابلے میں ستا تھا۔ اس کا نام 'جوڑ' اور اس کی
مجموعی فروخت ساڑھے تمیں لاکھ ہوئی۔ پہلے پہل اس کی
قیمت تین ڈالر تھی جو ایک سال کے عرصے میں بڑھ بڑھا کر
یونے نوڈ الر ہوگئی۔

پارکر کمپنی نے 1957ء میں ایک اور بال پوائٹ نگسٹن متعارف کرایا۔جس کی فروخت جوٹر سے زیادہ ہوئی۔اس کا اثر ابورشارپ کے بال پوائٹ پر پڑااوراس کی فروخت نیچ آئی۔ 1960ء میں وہ دیوالیہ ہوگیا لہٰڈا اس نے اپنی کمپنی پارکروالوں کوفروخت کر دی۔ اورا یک طرف ہوکر بیٹھ کیا۔

جرئی بیل BIC ما ایک بال پوائف متعارف کرایا گیاجس کے مالک نے اسے بورپ بحرش پھیلانے بین نمایال ۔.. کردار ادا کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مارکیٹ بیس 70 فیصد بال بوائف اس کی کمپنی کے فروخت ہوتے ہیں۔ امریکا بیس اپنی گفت اس کی کمپنی کے فروخت ہوتے ہیں۔ امریکا بیس اپنی مقدم جمانے کے اس نے 1960ء بیس واثر بین کے سارے قاویش بین خرید لیے اور دو ڈالر کے بجائے مارے والی کے بوجود وہ خدارے میں فروخ کر دیے۔ اس کے باوجود وہ خدارے بیس نیس بلکہ نفع میں رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کھائے کا سودا کرنے کے پیدائیں ہواہے۔

بال پواخت کی فروخت میں بہرمال BIC کی کمپنی کے مالک کی قسمت نے یاوری کی اور اس کے بال پواخت امریکا کے مرات کے الک کی قسمت نے یاوری کی اور اس کے بال پواخت ہونے امریکا کے ہر اسٹال پر گرم کیک کی طرح فروخت ہونے گئے۔اس نے شیغرز، پارکراور واٹر مین کو نیچا دکھا دیا، بلکہ اٹھا کرز مین پر بی ویا وہ اب چھوٹے فاؤنٹین پین اور مہتلے بال پواخت فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔

فی زمانہ BICکے کرشل ایک کروڑ چالیس لاکھ کی تعداد میں ساری دنیا میں فروخت ہوتے ہیں ، جب کہ پار کر کمپنی نے سیاہ بال پوائٹ مارکیٹ میں فروخت کے لیے دیا ہوا ہے۔اور اس کے ایک بال پوائٹ سے پانچ میل لمی لکیر محینجی جاسکتی ہے۔

تحییجی جاستی ہے۔ وقت کزرتا کیا اور بال پوائٹ صرف لکھنے کا ایک آلہ بی نہیں رہ کیا بلکہ اس کے ذریعے اشتہار بازی بھی ہونے لگی۔مثال کے طور پر بڑے ہوئل والوں نے اس پر اپنے ہوٹلوں کے نام کھوا کر ہوٹل میں تھہرنے والوں کومفت پیس کرنا

شروع کرویے۔ 1963 ویس تیار ہونے والے بال یو اکنش پرجان الف کینیڈی کی هیپہ تھی اور سرنے کا دن لکھا ہوا تھا۔وہ ایک یادگاری بال یوانحث بن حمیا۔

بال پواخث کے بارے میں مشہور مصور پال کو گین کہتے ہیں کہ جب میں نے بال پین کو مارکیٹ میں دیکھا تو یہ سوچا کہ اسے اپنا میڈیا بنانا چاہیے۔ میں نے اسے استعمال کیا تو دھوم کی گئی۔ اس لیے کہ یہ ایک جدا میڈیا تھا۔ پیٹنگ کرنے کے لیے رنگ بہت مہتے ہوتے ہیں اور ہرایک مصور انہیں خرید نہیں سکا ، جب کہ بال ہوا تحث ہے حدستا ہوتا ہیں۔ ہم میل ہوا تحث ہے میں اور ہرایک مصور ہیں۔ ہم بال ہوا تحث ہے اس طور پروہ مصور ہیں۔ جس سے مطلوب تاثر دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پروہ مصور ہیں۔ جس سے مطلوب تاثر دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پروہ مصور ہیں۔ جس سے مطلوب تاثر دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پروہ مصور ہیں۔ جو لائن ورک کرتے ہیں ان کے لیے بال ہوا تحث ایک تعمت ہو جاتے ہیں کا فذکو ہو رقی کی ایک ایک اور برش بورڈ پر لگایا اور بال ہوا تحث کو ہاتھ میں تھام کر رگوں سے بیٹنگ کرنے میں کوئی تعلی ہوجا نے تو رنگ کا ایک اور برش پیٹنگ کرنے میں تھا کہ ایک ایک اور برش چلاکرائی غلطی پرقابو پایا جا سکتا ہے، لیکن بال ہوا تحث سے کام پرقابو پایا جا سکتا ہے، لیکن بال ہوا تحث سے کام پرقابو پایا جا سکتا ہے، لیکن بال ہوا تحث سے کام پرقابو پایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی غلطی پرقابو بیا بیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی غلطی پرقابو بیا بیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی غلطی پرقابو بیا بیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی غلطی پرقابو بیا بیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی غلطی پرقابو بیا بیا جا سکتا ہے، اس کی خالی کی خالے۔ کہ اس کی غلطی پرقابو بیا بیا جا سکتا ہے۔ اس کی غلطی پرقابو بیا بیا جا سکتا ہے۔

کھنے کے معالم میں فاؤنٹین پین کی روشائی مرم ہوئٹی ہے، لین بال پوائٹ سے کعی ہوئی خریر قائم ووائم رہتی ہوئے کہ معالمہ اخبارات کی روشائی کا بھی ہے کہ مکن ہے اس کا کاغذگل مر جائے ہیں چمیائی پڑھی جا گئی ہے۔ اس سے پیشتر جب کہ کا تب سیائی میں ملم ڈیوکر لکھتے تھے تب بھی وہ سیائی نیس اڑتی تھی۔

کرشتہ ہیں ہری میں بال پوائٹ کے ڈیزائوں میں

بہت تبدیلی آئی ،لین بنیادی طور پر بال پوائٹ اب بھی ویا

ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا، نیخی ایک بال پراد پر سے روشنائی کرتی

ہوائٹوں میں اب پلاسٹ کی ٹیوب استعال کی جاتی ہے، استعال کی جاتی ہے۔ استعال نہیں بحری فرکری میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنائی نہیں بحری جاستی ہال پوائٹ کا بوتا ہے۔ کوئی اور دھات اس مقصد کے لیے استعال نہیں کی جہ سے دنیا میں سب سے زیادہ جاستی ۔ اپ سے تیا کی جہ سے دنیا میں سب سے زیادہ خروخت ہونے والی لکھنے کی چیز بال پوائٹ ہے۔ 2006ء خروخت ہونے والی لکھنے کی چیز بال پوائٹ ہے۔ 2006ء خروخت ہونے والی لکھنے کی چیز بال پوائٹ ہے۔ 2006ء خروخت ہونے والی لکھنے کی چیز بال پوائٹ ہے۔ 2010ء خروخت ہونے ہیں۔

ماہستامہسرگزشت 108 (108 جنودی2017ء

#### **לנולנ**

شكيل ادريس

قتل کے اوزار بنانا انسان کا پرانا شوق۔ ایسے ایسے ہتھیار بنائے گئے که لوگ انگشت بدندان ره گئے۔ خاص کر پستول اور ریوالور کی

#### یمعلومات حاصل کرنے کے شوقینوں کے لیمختصر مگر جامع تح پر

ر بوالورول سے یا چے یا جھ فائر کیے جاسکتے ہیں۔اس لیے ان آسانی ے باتھ میں تھا ماجانے اور لگا تار فائر کرنے من چوچير اوتے ہيں۔ بعض افراداے اسكس شور الله بھی والے بتھیار کور بوالور کتے ہیں۔اس س ایک کھومے والی گراری کی ہوتی ہے ،فائرنگ کے لیے کم از کم ایک بیرل پیتول جیما ہوتا ہے مراس سے مخلف چونکہ اس کی گراری محوتی ہے یعن REVOLVE کرتی ہے،اس کیے اے ربوالور کتے ہیں۔ برائے اور نے تقریاً سب ای

ر بوالور چلاتے وقت آپ کواسے بار بارلوڈ نہیں کرنا یرا بس ری وباتے جائے اور فائر کرتے جائے۔ بیر ریم حقیقت میں ایک ہموڑا ہوتا ہے جے دبائے سے گراری محوم



جاتی ہے اور نال کے سامنے دوسراچیبر آجاتا ہے۔فایر کرنے والا اس متعور ب كودوسر باتھ يا الكوشے سے چينے كيتا ہ۔جب چیبرخالی ہوجاتا ہے تواسے آسانی سے باہر سیج کر اس میں کولیاں بھری جاسکتی ہیں۔ چید چیمبر والا بیدر بوالورسب سے پہلے سواھو یں صدی عیسوی میں بورب میں بنایا گیا۔ چونکہ اے کمرے بندھے ہولٹر میں رکھا جاتا ہے،اس کیے بیلوکوں میں بہت مقبول ہوااوراس کی فروخت نہایت تیزی سے ہونے کی -سب سے پہلا ریوالورفلنٹ لاک کہلاتا تھا جس کے حقوق ليلشا كولائرنے 1814ء میں اپنے نام محفوظ كرائے منرب بہنجانے والے ربوالور كے حقوق ليونار منڈ نے چین میں 1820ء میں محفوظ کرائے۔اس کے بعد فراسسكو انونون في 1833 من اس سے بہتر ريوالور كے حقوق اینے نام سے محفوظ کرائے۔اسے 300 فریک انعام دیا گیا۔اس کا ایجاد کیا ہوا ربوالور سارڈینا کے حکرال شاہ جارك البرك ودكها إكماجوات بحى يستدآ يا-اى اثنامس ايك موجد سیمول کولٹ نے اپنے ریوالور کے حقوق محفوظ کرائے اور اسے فروخت کے لیے مارکیٹ میں بھی لے آیا۔اس کار بوالور می لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ان کے لیے بیہ بولت می کہوہ اسے بولسر میں رکھ لیتے تھے۔

اس کے بعد بیسویں صدی کی ابتدا میں آٹو میٹ پہنول مارکیٹ میں متعارف کرایا گیا جے تیزی ہے لوڈ کیا جاسکا تھا۔ پولیس اور ملٹری کے لیے اسے نصف صدی تک مناسب نہیں شمجما گیا۔ پھر جب اس میں تبدیلیاں کردی گئیں تو بیان محکموں کے لیے قابل تبول ہوگیا۔

جدید عہد میں اب قانون کے محافظ بریٹا 92اور گلوک 17 استعال کررہے ہیں جوترتی اور تبدل کی راہیں طے کرتے ہوئے 0 7ویں اور 0 8ویں صدی میں وجود میں آئے۔ریوالوراب بھی عام لوگوں اور سیکیورٹی گارڈز میں پند کیے جاتے ہیں۔ان کی بہت ی اقسام مارکیٹ میں آچکی ہیں اور پچھکو پولیس اور ملٹری کے جوانوں کے لیے خاص طور پر بنایا گیاہے۔

گیاہ۔ شعلہ اگلنے والے ہتھیاروں میں عام افراد کو وہی ہتھیار پندا تے تنے جولوڈ نگ کا وقت بچاتے تنے۔ہتھیار کولوڈ کرنے کے دوران وہ استعال کے قابل ہیں ہوتا۔لوڈ نگ کے دوران ریوالور کو استعال کرنے والا اس وقت تک اپنے دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔دوسری طرف سے آنے والی کو لی اس کا کام تمام بھی کر عتی ہے یا شدید زخی۔فی منٹ اس کے فائروں کی

تعداد بڑھانے کی طرف بھی مؤجدوں نے توجہ دی اور ایک کی بجائے گئی نالوں والے ہتھیار بنا دیے۔ جن سے ری لوڈیگ کے بخیر دویا دوسے زیادہ فائز کیے جاسکتے تھے۔ان ہیرلوں کو محوضے والا بھی بنایا گیا۔ ہمرحال ریوالور کوموجودہ شکل تک آتے آتے کئی سوسال لگ سے۔

امریکا میں 6 8 8 1 میں سیمؤل کولٹ نے اپنے رہوالورکے حقوق محفوظ کرائے۔ رہوالورکے رالقاصد تھا۔ سیمؤل کولٹ کا بیان ہے کہ اپنے رہوالورکا آٹیڈیا اسے ساحل سمندر پر مسلنے کے دوران آیا۔ اس نے ایک لٹر کو دیکھا جس میں ایسا میکنزم لگا تھا جو سیلنڈر کو تھما تا رہتا تھا۔ یہ اس نے اپنے رہوالور میں لگالیا۔ اس کاربوالور مارکیٹ میں فروخت ہونے لگا اس لیے کہ بیمؤل کولٹ ایک اچھا پرنس میں بھی تھا۔ اس کی حکست می تھا۔ اس کی حکست می تورپ اورام ریکائیں اس کے رہوالور کی فروخت خوب ہوئی۔

اس کے ہر جیسر ش بارود جراجاتا تھا پھر آخر میں ایک اولی دی جاتی ال کے آخر میں ایک اولی دی جاتی تاکہ رہوجاتا کا کہ رہوافا کے دب فائر ہوجاتا کہ رہوافا کر رہود لگائے۔ جب فائر ہوجاتا اور دوسرافائر کرنا مقصود ہوتا تور بوالور والا نال کوآسان کی طرف الفاتا اور ٹریگر کو پیچھے کی طرف تھنج لیتا۔ اس طرح سے وہ ٹو پی اٹھا تا اور ٹریگر کو پیچھے کی طرف تھنج لیتا۔ اس طرح سے وہ ٹو پی بھی کر جاتی ہوئی تھی۔ یول میکنزم جام نہیں ہوتا تھا اور فائر کرنے میں سہولت مل جاتی۔ اس اٹنا میں کراری کھوم جاتی اور دوسری کولی ٹریگر کے سامنے آجاتی۔

اس موقع پرسیمول کولٹ اور اسمتھ ایڈ ویس نے
اشراک عمل سے ریوالور کو بہتر صورت دی اور خوب دولت
کمائی۔ریوالور کا نام انہوں نے "امن
بردار"(PEACEMAKER)رکھا۔

\*\*\*

ایک اگریز جیمز پکل جو قانون دان اور مصنف تھا، نے 15 می 1718ء میں اپنی مشین کن کے جملہ حقوق محفوظ کرائے یعنی اس جیسی مشین کن کوئی دوسر اضحض مارکیٹ میں فروخت کے لیے نہیں لاسکتا ۔ یہ دنیا کی پہلی مشین کن تھی جو پکل نے ایجاد کی تھی ۔ مشین کن کی بھی سال وضاحت ضروری پکل نے ایجاد کی تھی ۔ مشین کن کی بھی سال وضاحت ضروری ہے ۔ وہ کن جس میں مشین کی ہوشین کن کہی جا سکتی ہے۔ ایک منٹ میں 9راؤنڈ فائر کے جا سکتے تھے اور اس کی نالیوں میں بارود بھراجا تا تھا۔ جب کہ آج جا کی مشین گنوں سے ایک منٹ میں 0 0 5 سے کل کی مشین گنوں سے ایک منٹ میں 0 0 5 سے کل کی مشین گنوں سے ایک منٹ میں 0 0 5 سے کی منٹ میں 3000 راؤنڈ فائر کے جا سکتے ہیں۔

ماستامهسرگزشت کے 110 (110) جنوری 2017ء

جب پکل سے بوجھا کمیا کہ اس نے معین کن کیوں ایجاد کی ہے؟ کیا وہ آدمیوں کو مارنا جا ہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہیں۔ میں وشمنوں کو مارنا جا ہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اسے بحری جہازوں پرنصب کیا جائے اوراس سے پیشتر کہوہ ہم برحملة وربول مم البيل موت كي نيندسلادي-اس كے جواب مصمئن موكر شعبد وفاع في محين كن محصوق اس كے نام

يكل جب اسمشين كن كوماركيث من فروخت كى غرض ے لایا تواے مابوی ہوئی۔عام افراد کوایک دوسرے کو ہلاک میں کرنا تھا اور نہ آئیں ملی دفاع سے دل چھی تھی۔اس کے کے علیجہ و شعبہ قائم تھا اور نوج تھی۔ بہر حال دفاع کے تھے نے چى محين تي خريد ليل ان دنول جرائر لوسيا اور ونسدف ير جک ہوری می ۔خیال کیا گیا کمکن ہے میشین کن وہال کام آئے۔اس کے کمشین کن تیز رفارمی اس میں باروددمانی نلکیوں سے بھینکا جاتا تھا۔جب کہان نلکیوں کو پیفنی بارود سے مر كرد كوليا جاتا تفااور وقت يزين يرتيزى سے كن يس لكا ديا جاتا تھا۔ کویا بہتوب سے مشاب می جس کی نال موسی می اور کولیاں چینجی تھی۔ آج کل کے لحاظ سے اس محتین کن کوا بھا دکر كے پكل نے كوئى كارنامدانجام ميس ديا تھا، البتداس نے آگ برسانے والے بتھیاروں کی بنیا در کھدی تھی، اس کیےاسے سراہا

بال 1667ء ش الندن من بدا ہوا۔1700 سے پیشتر اس نے کوئی ایجاد جیس کی۔ریکارڈ و مھنے سے معلوم ہوتا ہے کہاس نے بری فوج کے کما تدر کوایک کوار چیش کی تھی جو سام مکواروں سے بناوٹ میں مختلف می ۔ 1717ء میں اس نے "وفاعی بندوق" بنائی جو" پکل بندوق" کے نام سے مشہور ہوئی جبندوقوں کی اہمیت اس وقت بردھ کئی جب امریکا میں خانہ جنگی شروع ہوئی موجدوں نے اپنی کاوشوں سے اس میں تبديليان پيداكيس اور بندوتول كومزيد بهترينايا-

ولن آگر نے یونین آرمی کواپی 54 بندوقیں فروخت كيں۔اس كے بعد بلتك ہرسك كى بندوق استعال كى كئى جس میں 24راکفل بیرل تھے اور فائر کرنے کے لیے فولا دی ہڑی استعال کی جاتی تھتی جس پراتھو تھے یا انگلی ہے دباؤ ڈالنے کے بچائے ہتھوڑ ااستعال کیاجاتا تھا۔جس سے فریم میں شعلہ پیدا ہوتا اور 24 کارنیج میں آگ لگا دیا، نتیج میں کے بعد فائر

رجرة جورون كيفلتك جوالك وعدان ساز تحادث

1861ء میں ایک محین کن بنائی۔اس محین کن میں چھ بیرل ہوا کرتے تھے جو کھونے والے فریم میں گے ہوتے تھے۔امریکی فوج نے ان بندوتوں کو 1865ء میں خرید لیا۔ چند برس بعد بورب کے کئی مما لک نے الی بندوقی خریدنا شروع کردیں۔ برطانیے نے جزیرہ وول وک پر میلنگ کی بنائی ہونی بندوق تیار کی اور بیدورط تحرت میں برد مے کداس بندوق ے دو من میں 6 1 6 فائر کیے گئے۔جن میں سے 369اينابداف يرجاكرليس-

كاروز كى مشين كن 1879 ميں نميث كى كى اس نے 27 منٹ میں 10,000 راؤٹر فائر کے فوج کے افسران اس سے متاثر ہوئے اور الکے سال کے بحث سے برطا توی فوج نے ان بندوتوں کوخر بدلیا۔

ی بندوتوں کوخر بدلیا۔ امریکا کا موجد ہرام سیسم بیرس کی معظم کی فیائش و میسے میا جہاں بھی سے ملنے والی چزیں رکھی گئی معیں۔جبوہ نمائش میں کموم رہا تھا تو ایک مص نے اس سے ملاقات کی جو اے موجد کی حیثیت سے جانا تھا۔اس نے كها-"اكرتم مال دار بنا جائة موتو كوكى ايها متعميارا يجادكرو جس سے یہ بورنی ممالک ایک دوسرے کو خون میں تبلا سلیں۔'اس کی سراد محمی کہ آگ اسلام والا کوئی ہتھیا را بچا د کرو۔ ہرام میکسم جب والیں امریکا حمیا تواس نے چند پرسوں

میں ایک مشین کن ایجاد کر ڈالی۔1885ء میں اس نے اپنی کن کا برطانوی فوج کے سامنے مظاہرہ کیا۔ بید دنیا کی مہلی خود كار (آٹو ميك) معين كن محى جسے جموتى تيانى برركما جاسكا تفامیسم نے اس میں ایساسٹم لگا دیا تھا فائر ہوئے کے بعد کار پیچمتین کن سے نکل آتا تھا اور اس کی جگہ دوسرا کار پیچ لے لیتا۔اس میں کولیاں بحرنے کی بجائے کولیوں کا پا استعال کیا جاتا تھا۔جب تک یہ پاقاحتم نہ ہوجائے مشین کن چکتی رہتی محی۔اس مشین کن سے ایک منٹ میں 500 راؤ تر فائر کیے جا کتے تھے۔ کو یا اس میں 100 راکنلوں کے برابرطافت تھی۔

برطانوی فوج نے ان بندوتوں کے لیے بھاری آرڈر دیا\_آنے والے برسول میں آسریا، جرمنی ، اتلی ، سورزر لینڈاور روس نے الی بندوقیں خریدیں۔برطانیہ نے اس مطین کن کو مٹابلی میں 1893ء کی جنگ میں استعالی کیا۔ برطانیہ کے یاس فوجیوں کے سامنے 5000 کی نفری تھی۔انہوں نے ب جنگ جيت لي جب كهاس مي ميكسم كي صرف جارمشين كنيس استعال كى تخصي -

اس کے بعد ورب کے سارے مکول نے مشین کنول مابسنامه سرگزشت میں دل چپی لی۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیے نے جوشین کن استعمال کی وہ'' وکر کی شین کن''تھی۔ جوند صرف یہ کہ آٹو مینک تھی بلکہ ذیا دہ کولیاں فائز کرتی تھی۔

1895ء میں ایک اور مشین کن ایجاد ہوئی۔ جے
1904ء میں مارکیٹ میں لایا گیا۔اے ہیوی کامپلیس مشین
کن کہتے تھے۔اس کن میں نال کا وزن اٹھانے کے لیے ایک
چیوٹا سااسٹینڈ لگایا تھا، تا کہ کن کی نال سطح زمین ہے آتھی رہے۔
نال کواسٹینڈ پررکھ کر چاروں طرف تھمانا بھی ممکن تھا۔اس کا
وزن 153 یا وُ تُر تھا۔

1909ء میں ایک اور مشین کن نے اس کی جگہ لے لی اس کی جگہ لے لی اس کے جہ ہے اس کی جگہ لے لی اس کی جگہ اور مشین کنوں کی نالوں پر پانی ڈال کر انہیں شنڈا کیا جاتا تھا۔ یہ کن جسے بینٹ مری نے ایجاد کیا تھا۔ یہ کئی می گرفوج نے ایسے پیٹر نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہان کے خیال میں بیاب بھی بھاری تھی اور اسے کوئی جوان اٹھا کرفائر نہیں کرسکیا تھا۔

پہلی جنگ عظیم میں مشین گنوں کی بہت ضرورت تھی لیکن 1917ء میں امر کی فوج نے ابتدا میں صرف چیومشین گنیں استعمال کیں۔اس لیے کہ جزاوں کواس کی کارکردگی پراطمینان نبیں تفا۔اس کے برعکس جرمنی کے سپاہیوں کواس پرممل بحروسا تفااس لیے انہوں نے انقشاری کے سپاہیوں کومشین وے کر سب سے آ مے دکھا۔

اس کے بعد براؤنگ نامی مؤجد نے ایک اور مشین کن بنائی جوسرف 19 یاؤنڈ کی می اور کرد و چیش کی ہوا ہے شنڈی ہوجاتی تھی۔ فوج کے جزلوں کو بہ مثین کن پندآ گئے۔ چنانچہ 50 مثین کنوں کا آرڈر دے دیا گیا۔ یہ کن انفیزی (پیدل) فوج کے لیے کارآ مرتصور کی گئے۔ جنگ چونکہ جاری تھی اس لیے اسے فرانس کے محاذیر استعمال کیا گیا۔ اس کی کار کردگی سے مطمئن ہوکر مزید آرڈر دیے گئے، البذا جب جنگ ختم ہوئی تو مطمئن ہوکر مزید آرڈر دیے گئے، البذا جب جنگ ختم ہوئی تو امریکی فوج کے ہرڈویژن کو 260 مثین گئیں دی جا چی

ابتدا میں مشین گوں سے بطور بھیار کام تو لیا گیا ہیں فوتی جوان اسے استعال کرتے ہوئے ہی جاس کے علاوہ آئیس کہ اس کے علاوہ آئیس ایک جگہ سے دوسری جگہ نظا کرنے میں بھی دشواری چش آتی کی ۔ رفتہ رفتہ آئیس بہتر بنایا گیا اور ان کے وزن میں کی کی گئی۔ تی جدت کے تحت بعد میں بننے والی مشین گوں کی نال سے بارود کا دھواں نہیں نگل تھا۔ وزن میں کی ہوگئی تو آئیس فوجی جوان ہاتھ میں اٹھا کر استعال کرنے گئے۔ ان خصوصیات کی بنا جوان ہاتھ میں اٹھا کر استعال کرنے گئے۔ ان خصوصیات کی بنا میں ہوگئی تو آئیس فوجی بنا کے بعد وسیع بیانے پرجنگوں میں استعال کیا جائے دگا۔ جدید دور میں مشین گنوں کی استعال کیا جائے دگا۔ کیا۔ اول لائٹ مشین گن کہلاتی تھی ، جے اسکواڈ آٹو میک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نال کو سہار او سے نے اسٹینڈ لگا ہوتا کہا جاتا ہے۔ اس کی نال کو سہار او سے نے کے لیے اسٹینڈ لگا ہوتا کہا جاتا ہے۔ اس کی نال کو سہار او سے نے کے لیے اسٹینڈ لگا ہوتا کہا جاتا ہے۔ اس کی نال کو سہار او سے نے کے لیے اسٹینڈ لگا ہوتا کہا جاتا ہے۔ اس کی نال کو سہار او سے نے اسٹینڈ لگا ہوتا کہا جاتا ہے۔ اس کی نال کو سہار او سے نے اسٹینڈ لگا ہوتا کہا جاتا ہے۔ اس کی نال کو سہار او سے جاتے کیا ہوتا کی خوان استعال کرتا ہے۔ اس میں اسٹی کی کو صرف ایک جوان استعال کرتا ہے۔ اس میں اسٹی کی کو صرف ایک جوان استعال کرتا ہے۔ اس میں میں کی کو صرف ایک جوان استعال کرتا ہے۔ اس میں گھیں کو سے کی کے اسٹینڈ کا کھیں کو سے کیا کے اسٹینڈ کا کھیں کو سے کہا کہا گھیں کی کو صرف ایک جوان استعال کرتا ہے۔ اس میں کو صرف ایک جوان استعال کرتا ہے۔ اس میں کو صرف ایک جوان استعال کرتا ہے۔ اس میں کو صرف ایک جوان استعال کرتا ہے۔ اس میں کو سے کو اسٹی کو سے کو اسٹی کو سے کو اسٹی کی کو سے کو اسٹی کی کو سے کو اسٹی کی کو سے کو اسٹی کو سے کو سے کو اسٹی کو سے کو اسٹی کی کو سے کو اسٹی کو سے کی کو سے ک

ایمونیشن کا بیلٹ فوری طور پرلگایا جاسکتا ہے۔ میڈیم مشین کن کو جزل مشین کن بھی کہتے ہیں۔اس میں بھی ایمونیشن کا بیلٹ استعمال کیا جاتا ہے جو بہت جلد چڑھ جاتا ہے۔اس کی نال کوسہارا دینے کے لیے جوفولا دی اسٹینڈ لگا ہوتا ہے اس میں دو کے بچائے تین ڈیڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ بحر پورطافت سے اپنے بدف کی طرف کولیاں پینچی ہے۔

مجر پودطاقت سے اپندف کی طرف کولیاں پینجی ہے۔
تیسری منم کو ہیوی مشین کن کہا جاتا ہے۔ جے کئی سپای
طلاتے ہیں۔ اس کانام ہیوی مشین اس لیے رکھا گیا کہا ہے اٹھا
کراستعال ہیں کیا جاسکا۔ ایک سپائی ہنڈل کے پاس لیٹ کر
فائز تک کرتا ہے اور دوسرااس کا بیلٹ تہدیل کرتا ہے۔ اس مشین
من سے ایک منٹ میں ہزاروں کولیاں فائز کی جاسکتی ہیں لہذا
ایک پرسٹ میں ایک گاؤں متم کیا جاسکتا ہے۔

مثین گنول کوطیاروں میں نصب کرنے کے علاوہ ہملی کوپٹر اور ٹینکول پر بھی نصب کیا گیا۔تا کہ محاذ پر ہرطرف ہے گولیاں برسائی جانکیں اور جنگ کے دوران فتح کویقینی بنایا ایک

بسیر منے اللہ تعالی نے انسان کو کر وارض پرامن واشتی سے دمنے ادکام خدا وعدی کی پیروی کے لیے پیدا کیا لیکن انسانوں کو بھٹکانے والا شیطان بھی مسلسل اپناکام میں لگا رہا۔ مہلک ہمشکاری تیاری میں شیطان ہی کی مدور متی ہے جوخون خراب میں فضا تیار کراتا ہے۔

مابلنامه الركزشت مابلنامه الركاري 112 17 مابلنامه الركزشت



انور فرهاد

کہا یہ جاتا ہے که نو آموز وقت و پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ ان سے کامیابی کی توقع عبث ہے لیکن پاکستانی فلم نگری نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے۔ کامیابیوں کی مثالیں رقم کی ہیں۔

#### فلم تگری ہے دوزندہ مثال جس نے بولی ووڈ کو بھی جیران کرویا

سنگیتا جس نے محض چودہ سال کی عمر میں ادا کاررحمان کی قلم " كتكن" عادا كارى شروع كي تقى - وها ك كي ال فلم ك بعد كراجي كى كچيفلموں ميں بھي كام كيا۔ پھرانے والدين کے ساتھ لا ہور منتقل ہو گئے۔ کے فلموں میں کام کر کے اپنی

" " تمہاری بٹی تو ابھی کسن ہے، ناوان ہے گرتم بچے نہیں ہوطیب رضوی! اے سمجھا وُروکو، ابھی بیاس کے بس کی طیب رضوی نوخیز اوا کاره سکیتا کے والدمخرم تھے۔

مابىنامەسرگزشت

جنوري2017ء

ادا کاری ہے متاثر کیا اور پھرائی ٹوئمری کے باوجودایک فلم
''سوسائی گرل' بنا کر ہدایت کاروں کی صف بیس شائل ہو
گئی۔اس فلم کود کھ کر پہائی نہیں چلنا تھا کہ بیہ کی ٹا پختہ اور
ٹا تجربہ کار کی ڈائر یکشن میں بنائی گئی ہے۔اس فلم کے بعد
اس نے چند فلمیں اور ڈائر یکٹ کیس مگر اب اس نے ایک
اس نے چند فلمیں اور ڈائر یکٹ کیس مگر اب اس نے ایک
موضوع بہت بھت تھا۔اس بات پرفلم انڈسٹری کے لوگ جو
اس کے اور اس کے والدین کے خیر خواہ تھے ، فکر مند ہو مجے
اس کے اور اس نو خیز اوا کارہ کے والد کو سمجھانا شروع
کیا۔

" المراميب رضوی! مانا كه وه تمهارى لا ولى بنى ب كين اس كابيمطلب تونهيس كه اگروه تعميلن كوچاند ما كي تو تم آسان پرچاكرچاند توژلانے كى جسارت بلكه حافت كرو-"

''ہاں۔' طیب رضوی کا کوئی اور خیرخواہ کہتا۔'' تم خودسوچو۔وہ جوکرنے جارہی ہے وہ کربھی سکے گی؟'' ایک اور فلمی دوست نے ٹوکا۔'' ٹھیک ہے،اسے فلم ڈائر بکٹ کرنے کا شوق ہے۔'' سوسائٹ گرل'' اور ایک دو فلمیں اس نے ڈائر بکٹ کر کے پہٹا بت کیا ہے کہ اس میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ فلم بنا سکتی ہے گر اس نے ایک دم جس کہانی پرفلم بنانے کا ارادہ کرلیا ہے وہ ہرگز اس کی صلاحیت نہیں رفعت ہم اس کے باپ ہو۔اس کے مربی ہو۔اس

جس کے کائے کامنتر نہ جانتی ہو۔' مہتاب بانو سے بھی مل کرفلم والوں نے سکیتا کواییا خطرناک قدم اٹھانے سے روکنے کی تلقین کی۔'' مہتاب بانو! آپ تو بڑی سوجھ یو جھ کی حامل خانون مشہور ہیں،آپ بھی اسے نہیں سمجھا تیں کہ بیٹا! ابھی ایبا کوئی قدم نہ اٹھاؤ جس کا یو جھا بھی تم نہیں! ٹھاسکتی ہو۔''

مہتاب بانو بڑی دبنگ اورا پے میاں سے بھی زیادہ سیانی بھی جاتی تھیں۔ سنگیتا ان کے پہلے شوہر کی اولا دبھی۔ سیانی بھی جاتی تھیں۔ سنگیتا ان کے پہلے شوہر کی اولا دبھی۔ اب تک اس نے جوتر تی کی تھی اس میں اس کی مال مہتاب بانو کی حکمت عملی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سنگیتا نہ صرف حسن و شباب کی ملکہ تھی بلکہ رب العزت نے اسے ایک ذبن رسا شباب کی ملکہ تھی بلکہ رب العزت نے اسے ایجر کرفلمی افت بھی عطا کیا تھا۔ نو خیز ادا کارہ کے خطاب سے ایجر کرفلمی افت پر نمودار ہوئی اور اپنی خداداد ادا کارانہ صلاحیتوں سے فلم سازوں، ہدایت کاروں اور فلم بینوں کوز بردست طریقوں سازوں، ہدایت کاروں اور فلم بینوں کوز بردست طریقوں

پرمتاثر کیااور جب اس نے ہدائت کاری کے میدان میں قدم رکھنے کی خواہش ظاہر کی تو طیب رضوی اور مہتاب بانو نے اس کی دل صحف ہیں گیا۔ بیدہ موقع تھا جب کوئی فلم ساز کوئی انو پیٹراس سے اپنی فلم ڈائر یکٹ ہیں کرواسکا تھااس کے مال باپ نے اس کی کمائی ہوئی دولت کو ہی استعال کر کے فلم سازی کا بوجھ خودا ٹھایا اورادا کارہ بنی کی استعال کر کے فلم سازی کا بوجھ خودا ٹھایا اورادا کارہ بنی کی ہمایت کاری کا شوق بورا کیا۔ اللہ کا کرتا ہے ہوا کہ اس کی ہمایت کاری کی طرح اس کی ہمایت کاری کی جربہ کاری کے باوجود اس کی مدایت کارانہ ملاحیتیں اجر کرسا منے آئیں اور اس کی پہلی فلم بی ہے ہو ہوگئی۔ اس کی ملاحیتیں اجر کرسا منے آئیں اور اس کی پہلی فلم بی ہے ہو

مراب اس نے ایک الی فلم بنانے کاعزم واراوہ کرلیا تھا۔ جے کی طور کامیا فی نہاتی۔ ہرایک کو یقین تھا کہ سیکہانی ہی بہت ان ہے۔ یہ او خیر اوا کارہ و ہدایت کارہ یہ فلم بنانے بیس کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ فلم والے اس کے اور اس کے والدین کے خیر خواہ سے کارہ یہ تھے کہ تیز رفتاری سے ترقی کرنے والی سے اور اس کی ساکھ کو نقصان پنچے۔ بیلائی تھو کر کھا کر کر بڑے اور اس کی ساکھ کو نقصان پنچے۔ بیلائی تھو کر کھا کر گر بڑے اور اس کی ساکھ کو نقصان پنچے۔ اس دنو اس نگار خانوں میں بھی فلم والے اس موضوع پر بات

" یار! اس اڑی سنگیتا کوکیا ہو گیا ہے۔ ڈرااس کی عمر تو دیکھو، اس کے محدود تجربے کوتو دیکھواور پھر اس کے اس ارادے کو دیکھو کہ وہ راجندر سنگھ بیدی کے ناولٹ" ایک چا درمیلی ک''کوفلمانے کی ہات کررہی ہے۔''

''یا تواس نے اس ناول کو پڑھانہیں ہے یا .....'' ''ارے بار! پڑھانہیں ہےتو اس پرفلم بنانے کا ارادہ رکر لہا؟''

۔ ''اگر پڑھ بھی لیا ہے تو سمجھیں نہیں ہوگی کہ بید کتنا تھ لمٹ ہے۔''

ایک صاحب نے بڑے ہے کی بات کہی "اگریہ ایسا ہی آسان سجیکٹ ہوتا کہ اس برسٹگیتا جیسی جمعہ جمعہ آٹھ دن کی بچی فلم بنا لے گی تو جمبئ کے فلم والے اس کہانی پرفلم نہیں بنالیتے ؟"

"میں تمہاری بات سے کمل اتفاق کرتا ہوں، اگر بولی ووڈ والے راجندر سکھے بیدی کی کہانی پر" گرم کوٹ" بنا سکتے ہیں۔عصمت چغتائی کی کہانی پر" ضدی" بنا کتے ہیں۔ خواجہاحم عباس کی کہانیوں پر قلمیں بنا سکتے ہیں تو" ایک جا در "ای کوشایدلاک بدی کہتے ہیں۔ بالک ہٹ کہتے

میلی "ربھی قلم بنا چیے ہوتے۔" "د جمبئی کے قلم سازوں اور ہدایت کاروں نے اس کہانی کو بھاری پھر سمجھ کرچوم کرچھوڑ دیا کہ بید بڑا پیچیدہ اور محممبیر سبجیکٹ ہے۔ اس پر قلم بنانا ہمارے بس کی بات نہیں۔"

راجندر سلے بیری اردوادب کا ایک بہت بڑا لکھاری قاراس نے اردوادب کو متعدد شاہکار افسانوں کی دولت سے مالا مال کیا۔ ''ایک چا درمیلی ک'' بھی اس کی ایک خاص موڈ مزائ کی کہانی ہے۔ بیطویل مختفر کہانی جو بعد میں ناولٹ کے روپ میں شائع کی گئی۔ سکھوں کے ایک خاص طبقے کی کہانی ہے۔ راجندر سکھ بیدی خود بھی سکھ نذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے ہم عمر بلونت سکھی طرح زیادہ تر کہانیاں سکھوں کے بارے ہی میں لکھا کرتا تھا۔ سکھوں کی خاری جو بڑی خور بھی سکھوں کے ایک خاص کہانیاں سکھوں کے بارے ہی میں لکھا کرتا تھا۔ سکھوں کی خور بھی خور بھی بڑی خور بھی سکھوں کی خور بھی ہوئی کیا ہے۔ خوبی کے ساتھ چین کیا ہے۔

ایک خصوص علاقے کی کہانی ہے۔ ایک خاص گاؤں کے کرو
ایک خصوص علاقے کی کہانی ہے۔ ایک خاص گاؤں کے کرو
اس کہانی کے تانے بانے بیخے ہیں۔ اس کہانی میں محبت
مجس ہے۔ نفرت بھی ہے۔ انقام بھی ہے۔ انسانی کم دوریاں
مجس ہیں۔ قربانی اورا ٹیار بھی ہے۔ خود غرضی اور خورت برظلم
وتشد دہمی ہے۔ بیسب کچھ کہائی کارنے اتن جا بکدی کے
ماتھ اپنی کہانی میں چیش کیا ہے کہ جہاں وہ آیک نا قابلِ
مراموش کہانی میں چیش کیا ہے کہ جہاں وہ آیک نا قابلِ
موئی اور چیج دار صورت اختیار کرلیتی ہے کہ اسے فلم کے
روپ میں ڈھالنے کا خیال آیک ڈراڈ تا خواب بن جا تا
کامیاب ہوئی تو کئی فلم والوں نے ''آیک چادرمیلی ہے۔' بن کر
کامیاب ہوئی تو کئی فلم والوں نے ''آیک چادرمیلی ہی۔' پ

ہوا جیت ہے۔ س پروہ بیت ہا جا ہیں ہا ہے۔ سوچنے اور غور وفکر کرنے کا مقام تھا کہ ایک ناپختہ و ہن کی ادا کارہ اور ہدایت کارہ سکیتا نے اس ٹف سجیکٹ پر منی کہانی کوسلولائیڈ پر نتھال کرنے کا دعویٰ کردیا تھا کہ میں بناؤں گی اس کہانی پرفلم ۔

بیاوں اس بہاں پر آب جس پر کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا۔''سٹیتا نے تو کسی ایک سکے کو قریب ہے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھلاسکھوں کے ایک مخصوص گاؤں کی کہانی کیسے فلما لے گیا؟''

یں۔ لوگ اپی اپی بولیاں بولتے رہے۔طیب رضوی اور مہتاب بانو کے علاوہ خودسٹکیتا ہے مل کر بھی اس کو اس ارادے ہے بازر کھنے کی تلقین کرتے رہے۔

ایک دن بی این آر پروڈکشن کے دفتر میں کھے۔ افکا فلمی پنڈت طیب رضوی اور مہتاب بانو کو بڑی نیک بخی سے سمجھار ہے تھے۔ ''ہم تم لوگوں کے ہی خواہ بیں اس لیے ہیں وڈکشن کو چاہئے کہ بالک ہٹ میں تمہاری بجی تمہاری بروڈکشن کو نقصان پہنچائے اور اپنی جو ساکھ ہے اسے بھی متاثر کرے۔''

طیب رضوی کی کہا جائے تھے کہ مہتاب ہانو نے انہیں رو کتے ہوئے کہا۔ ''جابوں بادشاہ نے اپنے کسن شنراوے اکبری تربیت کے لیے بہرم خان کوال کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ ایک دن دربار میں شنراوے کے ہاتھ سے مقرر کیا تھا۔ ایک دن دربار میں شنراوے کے ہاتھ سے دربار کی کوئی قیمتی چیز کر کرٹوٹ کئی۔ شنرادے نے ذرا سیم کر استاد مکرم کی طرف دیکھا۔ بہرم خان نے جیٹ بدی خوش دلی کے ساتھ کہا۔ 'مشنرادے! تم سے بڑھ کرتو دربار کی کوئی چیز ہیں۔''

''اچھا..... پیات ہے''

'' ہاںتم چاہوتو دو چارچیزیں اور تو ژدو۔'' شنرادے نے اپنے جوش و جذبے کا بھر پور اظہار کرتے ہوئے دربار کی چند اور قیمتی چیزیں اٹھا کر فرش پر دے ماریں۔

اس وفت تونہیں۔ بعد میں چند در ہاریوں نے بہرم خان کوٹو کا۔'' آپ نے شنمرادے کوان کی خلطی پر تنبیہہ کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بیآپ انہیں کیسی تربیت دے رہے ہیں؟''

بہرم خان نے درباریوں کی بات پرشرمندہ ہونے
کی بجائے بڑے اعتماد ہے کہا۔ '' میں نے جو پچھ کیا ہے۔
شنراد ہے کی بہتر تربیت کے لیے کیا ہے۔ کل اسے
ہندوستان کا شہنشاہ بنتا ہے۔ اس کے دل میں کسی بات کا
خوف پیدا کر کے میں اس کے بلندحوصلے کو پست نہیں کرنا
جا ہتا۔''

چہرا۔ مہتاب بانو خاموش ہوئیں تو ایک فلمی پنڈت نے کہا۔''کویا ہم یہ جھیں کہ جس طرح بہرم خان نے اکبرکو کہا عظم بنایا تھا ای طرح آپ سکیتا کودی کریٹ سکیتا بنانا / کیونکہوہ غصے کی بہت تیز ہے۔اس دوران راتو دو بچوں کی مال بن جاتی ہے۔ لین ایک لڑکی اور ایک لڑ کے کوجنم ویتی ہے۔اب رانو کومعلوم ہوتا ہے کہ تر لوک سیکھ اچھی خصلت کا انسان میں۔ کثرت سے شراب پیا ہے۔ بوی بچوں کا بالكل خيال ميس ركمتا -شراب نه طن پررانوكى خوب پائى کرتا ہے۔ای گاؤں میں ایک ہندومہاجن بھی رہتا ہے جو شراب فروخت كرتا ہے۔ اكثر ترلوك على اس سے شراب خریدتا ہے۔ایک روز شراب کی ایک بوتل کی خاطر تر لوک معلمے گاؤں کی ایک مسن لاکی کومہاجن کے ہاتھوں فروخت كرديتا ہے۔مهاجن ممن لاكى كى عزت تار تاركر ديتا ہے۔ دوسری طرف جب من الرکی کے بھائی مہابر عکے کومعلوم ہوتا ے کہ تر لوک عکمے نے اس کی بہن کی عزت لٹوائی ہے تو وہ غصے میں آگ بگولہ ہو کر تر لوک منکھ کوفتل کر دیتا ہے۔ تر لوگ عکھی موت کے بعدرانو کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تا ہم گاؤں کے بزرگ کھر والوں کی رضامندی ہے رانو کی شادی زیروی تر لوک سنگھ کے چھوٹے بھائی منگل عکھے ہے كروا دييج بين- اكرچه منكل تكه خود بهي بيشادي نيس كرنا چاہتا ہے مگر بادل نخو استہاں شادی کوقبول کر لیتا ہے۔وفت مخزرنے کے ساتھ رانو کی چھوٹی بٹی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کا مرحله آتا ہے، بید جان کرسب حیران رہ جاتے میں کہ چھوٹی کا ہونے والا شوہر دراصل چھوٹی کے باپ کا قائل مہابیر سکھ ہے۔اس موقع پررانواے بی کے قاتل کو اینا داماد مانے سے انکار کرویتی ہے۔ تاہم جب مہابیر سکھ رانو کور لوک علم کے آل کرنے کی وجہ بتاتا ہے تو رانو کا دل صاف ہو جاتا ہے۔اس طرح جھوٹی کی شادی مہابیر سکھ كے ساتھ ہو جاتی ہے اور رانو ، منگل سکھے کے ساتھ ایک نے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ یہاں یہ کہانی حتم ہوجاتی ہے۔ اب سنگیتا کی فلم' دمنی بجرجاول'' کی روداد سنے کہ اس نے " ایک میا در میلی ی" کو د ممضی مجر جاول" کے تام

سے ملم بنانے کے لیے کیا گیا۔

ایک اچھا اور باصلاحیت ہدایت کار کہانی کے کرداروں کے لیے جتنا اچھا انتظاب اداکاروں اور اداکاراؤں کا کرتا ہے۔ انتابی اس کے حسن انتظاب کی داد دی جاتی ہے۔ انتابی اس کے حسن انتظاب کی داد دی جاتی ہے۔ سکیتا نے جواس وفت آج کی یادام سکیتا کی طرح تجربوں کی آئج میں پک کرکندن نہیں بی تھی۔اس کے طرح تجربوں کی آئج میں پک کرکندن نہیں بی تھی۔اس کے باوجوداس نے کہانی کے کرداروں کے لیے جن آرشٹوں کا باوجوداس نے کہانی کے کرداروں کے لیے جن آرشٹوں کا باوجوداس نے کہانی سے جو کام لیا۔فلم کی نمائش کے بعد قلمی استظاب کیا اور ان سے جو کام لیا۔فلم کی نمائش کے بعد قلمی

مہتاب بانو نے اپنے بچوں، سکیتا (اصل نام پروین) کو تا (اصل نام نسرین) اور بینے رضا رضوی کے ناموں کے پہلے حروف کو لے کر 1975ء میں پی این آر پروڈ کشنز کے نام سے ایک فلساز ادارہ قائم کیا اور اس کے بینر تلے پہلی فلم '' تیرے میرے بینے'' بنائی جس کے ہوایت کار اقبال رضوی تھے۔ پی این آر پروڈ کشنز کی پہلی ہی فلم پیرہٹ ہوئی کامیائی سے ہمکنار ہوئی۔ اس ادارے کی دوسری فلم '' سوسائی کرل' تھی جس سے نوخیز اور خو پرو دوسری فلم '' سوسائی کرل' تھی جس سے نوخیز اور خو پرو اداکارہ سکیتا نے بحثیت ہوایت کارہ اپنی فنی کیریئز کا آغاز داکارہ سکیتا نے بحثیت ہوایت کارہ اپنی فنی کیریئز کا آغاز کیا۔ یقلم بھی بیرہٹ ثابت ہوئی۔

اب آین اجدر علی بیدی کی کہانی ''ایک چادر میلی کی کہانی ''ایک چادر میلی کی 'اور سلیتا کی فلم'' مٹی بھر چاول'' کا جائزہ لیے جیں۔

راجندر علی بیدی کی کہانی ''ایک چا در میلی کی'' کو مختر طور پراس طرح چیش کر سکتے ہیں۔ایک گاؤں جی تا تکہ بان تر لوک سکھ اپنی مال مائی چندال اور باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس گاؤں جی گھاس فروخت کر کے گزر اوقات کرتی ہے۔ تر لوک سکھ اپنی محمور نے کے را تو سے گھاس خرید نے آتا جاتا ہے۔ گروٹ کے لیے را تو سے گھاس خرید نے آتا جاتا ہے۔ گزرت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پند کرنے گئے اس حرف کرنے ہیں۔ تر لوک سکھ کا ایک چیوٹا بھائی مشکل سکھ بھی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور پھر تر لوک سکھ را تو کو اپنی دہیں بنا کر گھر لے آتا ہے۔ دانو ایک جیوٹا بھائی مشکل سکھ بھی ہے۔ وقت کر رہا ہے اور پھر تر لوک سکھ را تو کو اپنی دہیں بنا کر گھر لے آتا ہے۔ دانو ایک جفائش اور مختی عورت ہے۔ اس لیے وہ تر لوک سکھ کی مال، باپ اور بھائی کی خدمت میں کوئی کر تر نہیں جھوڑتی۔ ساتھ دی گھر کے تمام کام بھی خوثی خوثی کرتی ہے نہیں چھوڑتی۔ ساتھ دی گھر کے تمام کام بھی خوثی خوثی کرتی ہے نہیں چھوڑتی۔ ساتھ دی گھر کے تمام کام بھی خوثی خوثی کرتی ہے۔ ابلی چندال ہر وقت را نوکوڈ انٹ ڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ مائی چندال ہر وقت را نوکوڈ انٹ ڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ مائی چندال ہر وقت را نوکوڈ انٹ ڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ مائی چندال ہر وقت را نوکوڈ انٹ ڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ مائی چندال ہر وقت را نوکوڈ انٹ ڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ مائی چندال ہر وقت را نوکوڈ انٹ ڈیٹ کرتی رہتی ہے۔

مابنام سرکزشت (2017 116) 17 (2017ء عنوري 2017ء

### سنكيتا بمقابله سيدسليمان

ایس سلیمان اور سنگیتا نے اپنی نوعمری اور نو آموزی کے دور میں یادگار قلمیں بنائیں اور اپنی ہدایت کارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ان دونوں کا آگر موازنہ کیا جائے تو بیہ حقیقت سائے آئی ہے کہ ایس سلیمان کے مقابلے میں سنگیتا زیادہ کامیاب رہیں۔ ایس سلیمان کی فلم''باجی'' سنگیتا کی دومشی بھر جاول'' کی طرح بہت بوی اور اہم فلم ٹابت نہیں ہوئی آگر چہ اپنی کہانی اور اس کے قدر سے مختلف موضوع کی وجہ سے اپنی کہانی اور اس کے قدر سے مختلف موضوع کی وجہ سے اپنی کہانی اور اس کے قدر سے مختلف موضوع کی وجہ سے

لین ان دونوں کے مستقبل یا آنے والے زمانے کا اگر تجزیہ کیا جائے تو سکیتا کے مقابلے میں ایس سلیمان کا کیر بیر زیادہ متحکم اور محفوظ نظر آتا ہے۔ ایس سلیمان نے جو قلمیس بنا کیس ان میں زیادہ تر ہاکس آفس پر کامیا بی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ معیار کے لیاظ ہے جمی قابل تعریف ٹابت ہو کیں۔ انہوں نے ہر طرح کی قلمیں بنا کیس جیدہ بھی اور جنے جسانے والی طرح کی قلموں سے بھی ان کی ساکھ کو نقصان نہیں جس ۔ ان کی قلموں سے بھی ان کی ساکھ کو نقصان نہیں

سکیتا کے کیریئر پرنظر ڈالی جائے تو بیر کی خیفت سامنے آتی ہے کہ ان کی خداداد صلاحیتوں کو پھولئے پھلنے کا ویبا موقع نہیں ملاجیبا ایس سلیمان کو ملا۔ سکیتا ہتھوں پر غمال ہوگئ جونان کمرشل اور نان کینیکل تھے۔ ہانیوں نے مارد ہاڑ ہے کیر پورخنڈ وں اور بدمعاشوں کی انہوں نے مارد ہاڑ ہے کیر بورخنڈ وں اور بدمعاشوں کی کہانیوں پر منی غیر معیاری اور غیر اخلاتی فلمیں بنانا شروع کیں اور شکیتا اور ان جیسی اچھی صلاحیتوں کے فلم میکرز کو مجور کیا کہ دوان کے لیے فلمیں بنانا کی میکرز کو مجور کیا کہ دوان کے لیے فلمیں بنا کی میکر اور خیر افلاق قامیں بنانا کی سلامیتیں ضائع ہوتی رہیں۔ جب ایسے لوگوں کے قبضے صلاحیتیں ضائع ہوتی رہیں۔ جب ایسے لوگوں کے قبضے ملاحیتیں ضائع ہوتی رہیں۔ جب ایسے لوگوں کے قبضے کا موقع ملا۔ اس طرح سکیتا کی کریڈٹ جی بہت کی خیر معیاری اورغیرا خلاتی فلمیں بنانے غیر معیاری اورغیرا خلاتی فلمیں بھی شامل ہوگئیں۔

ناقدین اور مبصرین کے علاوہ ناظرین نے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ ترلوک علام کی الدین کولیا۔ اس کی مال مائی چندال کے لیے اس نے غلام کی الدین کولیا۔ اس کی مال مائی چندال کے لیے نجمہ بیٹم کا انتخاب کیا۔ ترلوک علام کے باپ کے لیے ساتی کوفت کیا۔ رانو جوفلم کی ہیروئن تھی اس کے لیے سنگیتا نے خودا ہے آپ کو چنا۔ ترلوک علام کے بھائی منگل علام کے لیے ندیم کا انتخاب کیا۔ ہندومہا جن کا کروار کمال ایرانی سے کروایا۔ کمن اوک سنگھ کے لیے ندیم کی کے بھائی مہا ہیر علام کا کروار جس نے ترلوک سنگھ کے کے دوایا۔ کو قبل کیا۔ راحت کا تھی سے اوا کروایا۔ رانو کی بنی چھوٹی کا کروار شہلاگل سے کروایا۔

مراوا کار اور اوا کارہ نے اپنا کردار اس خوبی ہے جمایا کہ جس نے بھی فلم دیکھی اس نے تعریف کی۔ آگر چہلم کی کہائی سب کے لیے بالکل ٹی تھی۔ انونھی تھی، کہائی کا ماحول اور فضا نا مانوس تھی جب کہ سکسوں کا رواتی لباس، کی کہائی کرتے اور کو بالا ہو کی تعریف کی نہائش کے اوا کاری کرنا کوئی آسان کا منیس تھا۔ اس فلم کی نمائش کے بعد صحافیوں نے متنذ کرہ بالا اوا کاروں اور اور اوا کاراؤں سے پوچھا۔

''سکسوں کے گیٹ اپ میں اوا کاری کرنے کا تجربہ کیمار ہا؟'' تو کچھاس تم کے جواب لیے۔

''اوہ! کچھ نہ پوچھتے۔ آیک نے سجیکٹ کی کہانی کے کرداراداکرنے کا تجربہ بڑا عجیب تھا۔ بہت مشکل بہت نف کام تھا''

'' ہم آرشٹوں کو ہرطرح کے کردار کرنے پڑتے ہیں گر'' مٹھی بھر چاول'' کا تجربہ جہاں بڑا دلچیپ تھا۔ وہاں ہمارے لیے قدرے مشکل بھی تھا تکرفلم کی ڈائر بکٹر نے ہمیں بخشانہیں۔ اپنی مرضی اور پہند کی پرفارمنس کروا کر رہیں۔''

و مسلسوں کی مشکل ورداڑھی نے بڑی مشکل چویشن پیدا کر رکھی تھی۔اس کے باوجود سکیتا بی بی نے ہم سے ماہ جویشن پیدا کر رکھی تھی۔اس کے باوجود سکیتا بی بی نے ہم سے من جا ہا کام کروایا۔ جب تک مطمئن نہیں ہوتیں بار بار نیا شاٹ لیتی رہنیں۔''

ی میلی ہے ہے ہے ہی ہے ہے ہی اوگوں کی رہانی یہ ساتھ کو گوں کی رہانی یہ ساتھ کہ کا ہوگا ہے ہی اوگوں کی رہانی یہ ساتھ کو گریب سے بھی میں دیکھا ہوگا۔ وہ محمل سکھوں کی کہانی کیسے قلما ہم گی؟ مگر اس کی میکٹ کے دوران ہمیں ایبا لگا جیسے سکیتا جی پیدائشی سکھ جیں۔ انہوں نے شرف خود ایک سکھ گورست کا پیدائشی سکھ جیں۔ انہوں نے شرف خود ایک سکھ گورست کا پیدائشی سکھ جیں۔ انہوں نے شرف خود ایک سکھ گورست کا

کردار بول جمایا جیسے وہ اس ماحول کی پردردہ ہیں اور جمیں سہیلیاں) بھی بحر پورطور پر سکھ بنا کر پیش کیا۔''

نوعمراور ناتجربه کارستگیتائے اپنی خدادادفنی صلاحیتوں کا جومظا ہرہ' دمنی بھر چاول' بنا کر کیا ہے۔اس کی دادمتند

بڑے اور تجربہ کار ہدایت کاروں نے بھی دی، یہاں تک کہ بولی ووڈ کے جیدفلم میکرز نے بھی اس فلم کی ہدایت کارہ کی تعریف وتو صیف کرنے میں کسی جل سے کام نہیں لیا۔

'''مٹھی بحرچاول'' کی بحیل میں پس پردہ جن لوگوں نے سنگیتا کی معاونت کی۔ان میں اقبال رضوی کا نمایاں نام ہے۔انہوں نے ''ایک میلی کی چادر'' کی کہانی کو''مٹھی بحر چاول'' کے اسکر پٹ کی شکل دینے میں اپنی پوری فنی مہارت کا شہوت دیا۔اس کے اسکرین لیے اور مکا لے بھی انہی کے

واضح رہے کہ اقبال رضوی کا سکیتا اور اس کی فیلی کے ساتھ اس وقت سے تعلق ہے جب طیب رضوی اور مہتاب بانو نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی پہلی فلم '' تیرے مہتاب بانو نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی پہلی فلم '' تیرے میرے سینے' بنائی تھی۔ وہ اس کے مصنف اور ہدایت کار شیرے سینے' بنائی تھی۔ وہ اس کے مصنف اور ہدایت کار شیرے نے ۔''مثمی بجر چاول' میں انہوں نے بہت محنت کی۔سکیتا ہی مرضی کا بجر پور کا م لیا۔ کہیں بھی نری یا سمجھ بند سر ب

'' مفی بھر جاول'' کے موسیقار کمال احمہ ہتے۔ انہوں نے خواجہ پرویز اور تسلیم فاضلی ہے اپنی کمپوز کی گئی دھنوں پر نغمات لکھوا کرمہنا زبیکم، شوکت علی، مسعود رانا اور ناہید اخر سے فلم کے چیونغمات ریکارڈ کروائے۔

فلم كا ماحول اور تمهانی سكه كلچر سے تعلق رکھتی ہے اور سكھ پنجا بی بولتے ہیں۔اس ليے كئ گانوں میں پنجا بی الفاظ كثرت سے استعمال كيے گئے ہیں۔ گيتوں كے بول مجھاس طرح كے تھے۔

ہے تنیوں پٹیں گے نصیباں والے نی شخصے دی اے بند بوتلے (غلام محی الدین اور سنگیتا پر پکچرائز ہوا۔ آواز شوکت علی اورمہناز کی)۔

ہے اسے گل نہ بھلا دیں جندمیرئے (پکچرائز ندیم پر ہوا۔ آوازشوکت علی)

کاب دی من مونی تے من چلی ( پکچرائز ندیم \_ آ وازمسعودرانا )

ابھا گن کو سجال سہا گن بنا دے جو سوئے ہیں ار مان۔ (رومانہ اور سہیلیوں پر عکس بند ہوا۔ آواز مہناز اور

او دو لمے بادشاہ میں صدقے جاواں تیرے ( پکچرائز سکیتا۔ آواز مہناز بیکم )

کی کہ کرتی تھی تو بہ شادی کے نام سے \_تو بھی می سکھی ری کام سے (کویتا پر فلمبند ہوا۔ آواز ناہیداختر)

قلمول کے لیے جہال گیت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں وہاں فلم کی اساس اور بنیا وا بھی اور بحر پورہونے کے علاوہ کہانی اور اسکر پٹ بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ آج سے 38 سال سلیے بنے والی فلم جو 1978ء میں بنائی گی۔ اگر اس فلم کو اسکر پٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات اعتباد کے ساتھ اعتباد کے ساتھ کہی جائے ہیں۔ اسکرین پلے متنا مر بوط ہے مکا لیے اسکر پٹ الکھا گیا ہے۔ اسکرین پلے کو جتنا مر بوط ہے مکا لیے اسکرین پلے کو جتنا مر بوط ہے مکا لیے انداز میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اسکرین پلے کو مسلموں کے خاص طرز زعری کو ترفظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ سکھوں کے خاص طرز زعری کو ترفظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ سکھوں کے خاص طرز زعری کو ترفظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ سکھوں کے خاص طرز زعری کو ترفظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ سکھوں کے دبن سمن ، بول چال کو رائٹر نے ماہرانہ انداز میں تحریر کیا ہے اور ہدایت کارہ نے آرٹسٹوں سے بڑی خو نی میں تحریر کیا ہے اور ہدایت کارہ نے آرٹسٹوں سے بڑی خو نی

اس سے پہلے کہ ہم دیگر فتی شعبوں کے سلسلے میں بتا کیں۔ ضروری امریہ معلوم ہوتا ہے کہ سکیتا بی بی کوسکھوں کی کہانی فلمانے کے سلسلے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کا بھی کچھوڈ کرکردیا جائے۔

سیسے ہند ہے پہلے سکھ لاہور اور پنجاب کے ویگر اشہروں میں بڑی تعداد میں اپنے سے مگر پاکتان بنے کے بعد ہندوؤں کے ساتھ سکھوں نے بھی نقل مکانی کی اور مشرقی پنجاب و بھارت کے فلف علاقوں میں پھیل سکے وہ یہاں کے لیے نایاب ہو گئے۔ نئ سل کومعلوم ہی نہیں تھا کہ سکھ کیے ہوتے ہیں۔ سنگیتا بھی ای سل ہے تعلق رکھتی تھیں مگر جب سکھوں کی کہانی پرفلم بنانے کا مرحلہ ہیا تو سکھوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں سے رابط کر کے سکھ براوری اور ان کے فلچر کے بارے میں معلومات اکھا کرنا ہراوری اور ان کے فلچر کے بارے میں معلومات اکھا کرنا ہراوری فرون کردیں۔ جنہوں نے سکھوں کے ساتھ وقت گزارا ہموں نے سکھوں کے ساتھ وقت گزارا ہموں نے سکھوں کے ساتھ وقت گزارا ہموں نے سکھوں کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے سکھول کے بارے میں مطبوعہ لٹریچر سے بھی انہوں نے سکھول کے بارے میں مطبوعہ لٹریچر سے بھی انہوں نے سکھول کے وہ اپنی فلم کو انتہاں کیا۔ بیکام بہت انساب کیا۔ بیکام بہت انسان کیا۔ بیکام بیت انسان کیا۔ بیکام بیکام بیکام بیکام بیکام بیکام بیکام بیکام بیت انسان کیا۔ بیکام بیکا

راتو جوام کی ہیروئن ہے اس کردار کو سکیتا نے خودادا کیا ہے۔رانو ایک حوصلہ مند بجنتی ادر مظلوم در تھی عورت ہے۔اس کے مختلف مناظر ہیں وہ مختلف حالات وواقعات کی شکار نظر آئی ہے۔سکیتا نے اس مشکل ترین کردار کو اس کی ضرورت کے مطابق اپنی ہے مثال اور لا زوال پرفار منس سے ادا کر کے اس کردار کوامر کردیا ہے۔انہوں نے جس موقع پرجس قدر موثر، متاثر کن اور موزوں قیس ایک پریشن دیا ہے وہ اپنی مثال آپ

میں تراوک سکھ کے دیگر کرداروں میں تراوک سکھ کے چھوٹے ہمائی منگل سکھ کا کردار بھی اہم ہے جے ندیم نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے۔ یہ کردار بھر پور بھی ہے اور جا ندار بھی اسلوبی ہے اور جا ندار بھی اپ میں ندیم بڑے خوب صورت ایک نوجوان سکھ کے گیٹ آپ میں ندیم بڑے خوب صورت کے بیں۔ بڑے بوائی کے آل ہوجانے کے بعد جب زبردی بروے بوائی کے آل ہوجانے کے بعد جب زبردی اس موقع پر ان کی اداکاری دیدنی ہے گر تھم حاکم مرکب مفاجات کے مصداق جب یہ کڑوا کھونٹ آئیس بینا بڑا ، اس مفاجات کے مصداق جب یہ کڑوا کھونٹ آئیس بینا بڑا ، اس مفاجات کے مصداق جب یہ کڑوا کھونٹ آئیس بینا بڑا ، اس مفاجات کے مصداق جب یہ کڑوا کھونٹ آئیس بینا بڑا ، اس

غلام کی الدین اور سیمیا (ترلوک سیمیا ور رانو) کی بینی چیوٹی کا کردار شہلاگل نے بردی عمری سے کیا ہے۔ ای طرح ترلوک سیمی کی کا کردار شہلاگل نے بردی عمری سے کیا ہے۔ ای طرح بردی مہارت سے اوا کیا ہے۔ رومانہ نے سیمینا (رانو) کی مہلی کے کردار میں اچھا تاثر چھوڑا۔ کو بتا کا کردار جا ندار نہیں پھر بھی وہ جہاں بھی نمودار ہوئی ہے اچھی گئی ہے۔ کمال ایرانی نے ایک خود غرض، بے ایمان اور عیاش مہاجن کے کردار کو اچھی طرح ادا کیا ہے۔ علی احرایک جعلی سادھواور شاہد پنڈت نے ایک سیم کی الدین کے باپ طرح ادا کیا ہے۔ علی احرای نے غلام می الدین کے باپ کے کردار کو تو بی ہے اوا کیا ہے۔ عرفان کھوسٹ اور ریاض راجا ہیں۔ دیگر چھوٹے موٹے کرداروں سے بھی اچھا کام لیا گیا ہے۔

قلم کے آرٹسٹوں سے اچھا کام لینا بھی اچھے ہدایت کاروں کی اچھائی ہوتی ہے۔ بیاچھائی میڈم سنگیتا میں ابتداء ہی ہے موجود تھی۔ اپنی پہلی قلم سے ہی ان کاوتیرہ بیتھا کہ جب تک وہ کسی کے کام سے مطمئن نہیں ہوتیں آ کے نہیں بڑھتی تھ

یں۔ ''دمشی بھر چاول' ایک مشکل سجیکٹ تھا جس کوسٹگیتا جی نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اگر چہوہ اس وقت نو آ موز تھیں لیکن وہ ایک یا ہمت خاتون تھیں اس لیے انہوں نے ناممکن کو

معیاری اوراجی نبیس بناستی تیس-واصح رہے کہ وہ وقت جدید شیکتالوجی کا دور نہیں تھا۔ آج کی طرح نہیں تھا کہ انٹرنیٹ کے ایک بٹن پر انگی رکھی اور مطلوبه معلومات كاخزانه آپ كے سامنے آھيا۔ان سہولتوں كى عدم موجود کی کے باوجود سکھوں کے بارے میں ساری باتوں ے آگاہی حاصل کرنا ، بڑے جان جو کھوں کا کام تھا مرنیت ورست ہو،عزم پختہ ہو،رائے کی رکاوٹوں سے معبرانے والانہ ہوتو ہرمشکل آسان ہوجاتی ہے۔ سکیتانی بی کی جدوجہدنے ان کوساری مطلوبه معلومات فراہم کردیں۔جن کی مدد سے انہوں نے ڈریس ڈیز ائٹر سے سکھوں کے ملبوسات بنوائے۔ سکسوں جیسی بکڑی بندھوانے والا۔ ڈھونڈ نکالا۔ میک اپ آراشت سے سکھوں جیسی واڑھی بنوائی اور جب فلم بن کر اسكرين كي زينت بي تو ديمينے والے دانتوں ميں الكلياں وہا رے تھے کہ اتن تھیتی عکامی بیسب مجھ اس نوعمر اور نا پختہ ہدایت کارہ نے کیے کرویا۔ راجندر علمہ بیدی کی بے حدو تحیدہ ... اور مشکل کہائی کو اتن کامیابی کے ساتھ ملم کے قالب میں کیے ڈھال دیا۔ کے ہے ہمت کرے انسان تو کیا ہوئیں سکتا۔ م عری ہے کچے فرق مبیل پڑتا منا تجرب کاری بھی رکاوٹ مبیل بنتی اگر اندر ثیلنث ہو، ذہن رسا ہو، محنت اورلکن کا خوکر ہوتو بندہ انہونی کو بھی ہونی کردیتا ہے۔

بہت سنیتا جوالم ڈائریک کردی تھیں اس کے ٹی آرشٹ بہت سنیئر اور تجربہ کار تھے۔ان سے بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کام کروایا۔ جب تک مطمئن نہیں ہوتیں، فیک پرفیک لیتی رہتیں۔اس فلم کے تمین اہم کردار تھے۔مہاہیر تکھے جے داحت کاظمی نے اوا کیا تھا۔ تر لوک تکھے کا کردار غلام تی الدین نے کیا تھا اور دانو کا کردار جس کی اوائیگی خود شکیتا نے کی تھی۔

راحت کاظمی کا کرداراگر چیخضر ہے اس کے باوجوداس نے ایک غیرت منداورشریف سکے مہابیر سکھے کردار کو بڑی مہارت پرعمر گی کے ساتھ ادا کیا۔ وہ جس منظر میں بھی نمودار ہوا اپنی پرفارمنس کا خوشکوار اثر مچھوڑا۔ اس نے فلم دیکھنے والوں کو مایوں نہیں کیا۔سب نے اس کی تعریف کی۔

تر اوک سکھ کا کردار نبھانے والے غلام محی الدین نے ایک لا ابالی ،شرابی اور بدخصلت سکھ کی کردار نگاری میں بھر پور رنگ بجرا۔ اپنی زبردست فنی صلاحیتوں سے اس کردار کی اوا کی میں بہت متاثر کیا۔ بسرین اور ناقدین کا خیال ہے کہ یہ کردار غلام محی الدین کے فنی کیریئر میں ایک خیال ہے کہ یہ کردار غلام محی الدین کے فنی کیریئر میں ایک حیال ہے کہ یہ کہ اسکاری ہے ہے۔

ابهنامهسرگزشت می استان کا این کار کا این کا این کا این کا این کا این کا کا این کا این کا این کا کا این کا کا این کا این کا کا این کا کا این کا این کا کا این کا ک

مكن ثابت كر دكھايا۔ انہوں نے كيريكٹرائزيش، ماحول سازى اور فلم كے تمام شعبوں پر اپنی گرفت مضبوط ركھی۔ نغمات كي مكس بندى ميں بھی مہارت اور عمر كی كا ثبوت ديا۔ تمام فنكاروں سے بے صدعمہ و پر فارمنس كروائى ، خاص كرغلام محى الدين ، راحت كالمى اور خود اپنے آپ سے انہوں نے ایسے ایسے بین فلم بند كے جود كھنے سے تعلق ركھتے ہیں۔

كت بي كه جادو وه جوسر بره حكر بول\_ دومفى بمر حاول'' کا جادو بھی ہراس محص پراٹر انداز ہوا جس نے اے ديكها يسكيتاكى بيمثال لاجواب اداكارى اور بدايت كاري ہے جی اے ایک کلاسک قلم کا درجہ حاصل ہوا۔ جہاں یا کتانی شاکفین فلم اس سے متاثر ہوئے وہاں اغرین فلم میکرز بھی حران رہ مے کہ ہم نے راجندر سکھ بیدی کی جس کہانی کو بھاری پھر سمجھ کراس برفلم بنانے کی ہمت نہیں کی تھی وہال پاکتان میں جو ہم سے فلسازی کے میدان میں بہت چھے ے۔اس کی ایک تو آموز ہدایت کارہ نے اتن کامیاب اور متاثر كن قلم بناكرنا قابل فراموش كارنامدانجام ديا ب-اس کے بعدان کی حمیت نے بھی انہیں مہیز کیا۔ اگر یا کتان میں "الك جا درميلي ي" پرايك كامياب علم بنائي جائتي ہے تو ہم كيول ميس بناسكتے؟ اس كے بعد وہاں راجندر علم كى كمائى ''ایک چادرمیلی ی'' پر ہی ایک فلم بنائی گئی جس میں رانو کا كردار بعارتي ليجنزاوا كاره جيها مالني كروايا حميا ممروه سنكيتا کی ادا کاری کی گردکو بھی نہ چھو سکی ۔ نہ ہی ان کی بینائی ہوئی ملم و مستقى بمرجاول' جيسى تاثر چيوڙسکى اوراس بات كا اعتراف خودان لو کول نے بھی کیا۔

بات سینیاری اوروسیع تجربول کنیس نی سوچاوری فکری حال نوجوان صلاحیتی بھی بڑے کارتا ہے انجام وی فلکری حال نوجوان صلاحیتی بھی بڑے کارتا ہے انجام وی بیل ۔ آج اگر بلال لاشاری ''وار'' جیسی بلاک باسر وقلم بناتا ہے یا دوسر نوعمر اور تا تجربہ کارنو جوان کامیاب قلمیں بنا رہے ہیں تو یہ کوئی تی بات نہیں ۔ آج سے 35 سال پہلے سکیتا نے بھی ''دمشی بجر چاول'' جیسی قلم اپنی صغیر سی اور تو آموزی کے دور بیس بنائی تھی اور آج سے 55 سال قبل ایس سلیمان کے دور بیس بنائی تھی اور آج سے 55 سال قبل ایس سلیمان نے بھی اپنی نوعمری میں ' باجی'' جیسی معیاری اور نیم کلا سکی قلم ینائی تھی۔

یاں ہے۔ بھارت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ کلکتے کے بٹگالی ہدایت کارستیہ جیت رائے نے بھی جب اپنی پہلی فلم "پوتھیر پنچالی" بنائی تھی تو وہ ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شے۔ان کے یاس فلم کو ممل کرنے کے دسائل بھی نہیں تھے۔

اس کے باوجودانہوں نے اسی فلم بتائی جس نے آئیس عالمی شہرت کا حال ہدایت کار بناویا۔ مبئی کی فلمی صنعت بیس بھی جہال بہت بڑے بڑے اور فنی اعتبار سے عظیم فلم میکرز کی کی نہیں۔ وہال بھی نئی سوچ اور نئی فکر کا مظاہرہ کریں اور فلم جاتا ہے کہ وہ اپنی نئی سوچ اور نئی فکر کا مظاہرہ کریں اور فلم انڈسٹری بیس ایک نئے باب کا اضافہ کریں۔ مصنف ونغہ نگار جاوید اختر کا بیٹا فرحان اختر اور ان کی بیٹی اس کی بہترین مثال جاوید اختر کا بیٹا فرحان اختر اور ان کی بیٹی اس کی بہترین مثال بیں۔ وہاں بہت سے نئے لڑکے اور لڑکیاں فلم میکنگ بیس کارہائے نمایاں انجام و در دیے ہیں۔

آئے آئے سے 55 سال بل ہارے ہاں بنے والی فلم
"بابی" کے بارے میں کھ باتیں کریں۔"بابی " 1963ء
میں دیلیز ہونے والی آیک الی فلم تھی جس نے اس وور کے
برے برے اور نامور فلم میکرز کو جران پریٹان کردیا تھا کہ
ایک کمن نوجوان نے اتن صاف تقری، معیاری اور چونکا
ویے والی کہانی پراتی کامیاب فلم کسے بنالی؟

اس فلم کے جوال سال ہدایت کارالیس سلیمان نے اس فلم سے پہلے اپنے فئی کیریئر کا آغاز ایک کاسٹیوم فلم '' گلفام''
سے کیا تھا۔ اس نوجوان کے دو بڑے بھائی موی رضا (سنتوش کمار) اور عشرت عباس (درین) اس دور کے کامیاب اداکار تھے۔ گران کے چھوٹے بھائی کواداکاری کا شوق نیس تھا۔ اس کا ربخان ہدایت کاری کی طرف تھا۔ لہذا درین نے چھوٹے بھائی کے شوق کی تحمیل کے لیے اسے ایک درین نے چھوٹے بھائی کے شوق کی تحمیل کے لیے اسے ایک فلم ڈائر یکٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت کیادی اس فلم ڈائر یکٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت کیادی اس کے لیے تر ماہ بھی فراہم کردیا۔ اس پر درین کے پچھ قر بی دوستوں اور ساتھیوں نے کہا۔

''بیتم کیا کردہہ ہوتمہارا بھائی ابھی بہت چھوٹا ہے۔'' ''اور .....!'' دوسرے نے بات آگے بڑھائی۔ ''بالکل ناتجر بہکارہے۔''

'''اس نے تو شاید فلم میکنگ کی کوئی تربیت بھی حاصل نہیں کی ہے۔''

" ہاں، بیددرست ہے کہ اس نے کوئی باضابطہ تربیت حاصل نہیں کی ہے۔ " درین نے کہا۔" محروہ ہم لوگوں کی ذاتی بروڈکشن میں بنے والی فلموں کے یونٹ کے ساتھ رہا ہے اور کچھ کام بھی کیا ہے۔"

"بس! اتنى كا بات پراسے فلم بنانے كا چانس وے . بهو؟"

" ہاں یار! اے ہم چانس نبیں دیں مے تو اور کون

مابستا باسرگزشت ۲ [120] ا مابستا باسرگزشت

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



دےگا۔ آخراہے بھی قلم انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانا ہے۔ اگراہے اداکاری کی بجائے ہدایت کاری کا شوق ہے تو اس کے شوق کی بھیل کے لیے ہمیں ہی بڑے بھائی کا کردارادا کرنا پڑےگا۔''

" "اور اگر .....اس نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے تہاراسر ماہیڈ بودیا تو .....؟"

"اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔" درین نے مسکرا کر کیا۔" ہم جوفلمیں بناتے ہیں۔ وہ بھی کامیاب ہوتی ہیں اور بھی ناکام سلیمان اگر پہلی فلم میں ناکام ہواتو الکی فلم میں کامیابی حاصل کرلے گا۔"

مر ایس سلیمان کی پہلی فلم'' گلفام'' نا کام نہیں ہوئی جس سے اس کے اور اس کے بھائیوں کے حوصلے بلند ہو من

ے۔ رنوں کے بعد ایس سلیمان نے ایک نی فلم بنانے کی منصوبہ بندی کی۔

الم بار مین "گلفام" جیسی تھسی پٹی فارمولافلم نہیں بناؤں گا۔"اس نے سوجا۔ بناؤں گا۔"اس نے سوجا۔

قرای کوشش کے بعدی فلم کے لیے فلم ساز کابندوبست بھی ہو گیا۔ عزیز اللہ حسن جو پہلے بھی بچھ فلمیں بنا تھے تھے۔
ایس سلیمان کی ڈی فلم کے لیے سر مابیکاری پر رضا مند ہو گئے۔
اب ایس سلیمان نے نامور رائٹر انور بٹالوی سے آیک ایسی کہانی لکھنے کو کہا، جورو مانی ہونے کے ساتھ ساتھ عام ڈکر سے کہانی لکھنے کو کہا، جورو مانی ہونے کے ساتھ ساتھ عام ڈکر سے قدر سے ہوکہ پڑھے لکھے اور باشعور لوگ متاثر ہوں اور اے ایک بات ہوکہ پڑھے لکھے اور باشعور اسے میادر کھا

انور بٹالوی مسکرائے۔ '' آپ نے تو ایک ساتھ بہت ی خصوصیات بتا دی ہیں۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ کوئی الی کہانی لکھ کردوں جو آپ کے معیار پر پوری اتر ہے۔'' اور انور بٹالوی نے اپنے ساتھی احمد راہی کے ساتھ ل کرایک کہانی لکھ کرایس سلیمان کودی۔ جو کچھ یوں تھی۔

ایک نوجوان او رسی کا باپ اس کے بجین ہی میں مر جاتا ہے۔ جوان ہونے پر اس کی شادی ہوتی ہے مگر بدسمتی یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ رصتی ہے پہلے اس کا شوہر فوت ہوجاتا ہے۔ بیصدمداس کی ماں کے لیے بھی روح فرسا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی بٹی کو داغ مفارقت دے حاتی ہے۔

جاتی ہے۔ میاری (نیرسلطانہ) اپنی کوشی میں چند طلازموں کے

زر من سلیمان کل اور آج " بجن لا گی توری آئن من مال " بدگاناس کرآپ کی آتھموں میں فلم" باجی" کاوہ لاز وال رقص محوضے کھے گاجے پنا اورا کی مینوالا

نے اپنے اعلیٰ ترین رقص کے زاویوں سے امر بنا دیا جو ہماری فلم اعد سری کی رقص کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔

پناکے بارے میں زیر نظر مضمون میں بیرہتایا کیا ہے کہ
پیر مد بعدوہ'' باجی'' کے ہدایت کارالیں سلیمان کی بیگم بن
گئیں اور زریں سلیمان کے نام سے یاد کی جائے گئیں۔
زریں سلیمان آج بھی ماشاء اللہ موجود ہیں۔ نانی اور
دادی بن تنی ہیں اور ایک طویل عرصے سے الیں سلیمان کی
طرح فنی کیریئر کا خاتمہ کر چکی ہیں۔ ان دونوں کی رہائش

لا ہور میں ہے۔

زرین سلیمان نے پنائی حیثیت ہے کراچی کی فلموں ہے

اینے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور بطور رقا صر جلد ہی مقبول ہوگئی تھی۔

کراچی میں دی پندرہ فلموں میں اپنے فین کا مظاہرہ کرنے کے

بعد وہ لا ہور چلی ٹی تھیں۔ سلیمان کی پہلی فلم'' گلفام' میں بھی پنا

نے ایک گائے میں بھارت تا ہیم رقص پیش کیا تھا۔ احمہ بشیر کی

کلا سکی فلم'' نیلا پر بت' میں کیلوگرانی بھی کی تھی۔ احمہ بشیر نے اپنی

اس فلم میں اسے عمل آزادی دی تھی کہ وہ جس طرح چاہے رقص

اس فلم میں اسے عمل آزادی دی تھی کہ وہ جس طرح چاہے رقص

میں کر ہے جو تیرا دل کر ہے او کر۔'' اس فلم کے لیے بنا نے جو

رقس تر تیب دیتے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔'' نیلا پر بت' میں

اس میں کر بیت دیتے دہ اور کی مثال آپ ہیں۔'' نیلا پر بت' میں

وقس کے اور دیگر آرشٹوں سے کروایا۔

وقس کے اور دیگر آرشٹوں سے کروایا۔

آیک مجھی ہوئی رقاصہ کے طور پر متعدد قلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ایک وقت تھا جب فردوس اور نفہ جیسی اوا کارائیں ابتدائی دور میں ایکشرا ڈانسر کے طور پر پنا کے رقص میں شریک ہوتی تھیں۔

اپنے وقت کی نامور رقاصہ پنا، آج زریں سلیمان کی حیثیت ہے ایک کھریلو خاتون کی طرح زعر کی ہر کررہی ہیں۔ آئیں اپنی جوال سال پوتی علینہ کی اچا تک موت کا بہت وکھ ہے۔ ان کے ایک پوتے سیف کا ایکسٹرنٹ کا حادثہ بھی ان کے لیے بوا صبر آز ہا تھا۔ سیف ترکی جی تعلیم حاصل کرنے کیا ہوا تھا کہ خطرناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ علاج کے دوران ایک سال تک وہ کوے جی رہا۔ اللہ نے اسے نگ زندگی دی اور صحت یاب ہوکر C.S کی تعلیم حاصل کی۔ آج کی زریں سلیمان ایک نیک ہوی کی طرح اپنے شوہر کی خدمت میں گئی رہتی ہیں جو بے حدضعیف ہو گئے ہیں۔ کمزور اور تا تواں ہو گئے ہیں۔ کمزور اور تا تواں ہو گئے ہیں۔ کمزور

کے تعریس قیام کرتی ہیں۔ ا گلے روز وہ باجی سے کہتی ہیں۔" آؤ زیبا کے کھر

" كيول؟ و بال كيول جائيس كي آپ؟" "ارے بھی ! زیبا کے ابا سے ناصر کے لیے زیبا کا

رشتہ ماسکنے کے لیے۔ای کیے تو نامر مجھے یہاں لایا ہے۔

باجی نے جوسمانا خواب دیکھا تھا، اینے خیالوں کا جو شیش محل تغمیر کیا تھاوہ ناصر کی امی کی بات س کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کرچی کرچی بن کر بھرجاتا ہے۔ صدے سےاس کا دل چکناچور ہو جاتا ہے۔ اس کا دل جوصدے برداشت كرنے كا عادى موجاتا ہے بيصدمداس كے ليے بھى نا قابل برداشت ہوتا ہے۔

باجی اینے دکھ کا اظہار کسی ہے ہیں کرتی۔ زیبا کا باپ بیٹی کا رشتینا صریے کرنے پررضا مند ہوجاتا ہے اور منتنی کی رسم کی اوا میکی کا پروگرام بھی بنالیا جاتا ہے۔

اور پھرایک دن پردگرام کے مطابق زیبا اور ناصر کی منگنی ہوجاتی ہے اور اس کا سار ایندوبست باجی بی کوکرنا پر تا ہے۔ اس بے بی اور ول مسلمی کے بعد باجی کو خود کو سنجالنامشكل ہوجاتا ہے۔وہ بيار ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہارث افیک کا خطرہ ہے۔ باتی کے مر میں رہے والےسب لوگ پریشان ہیں۔ ناصر خود بھی جران تھا کہ باجی کوبیکیا ہو گیا؟ اس پر کھر کی پرائی طازمہ ناصر کوبتا وی ہے کہ يرسب كھآپ كى دجه سے مواہے۔

ميرى وجه سے ....! مر من نے ايا كياكيا ہے

"آپ نے بدکیا ہے کہ آپ زیبا سے شادی کرر ہے ہیں جب کہوہ یہ مجھر بی تھیں کہ آپ ان سے شادی کریں تے۔''

ناصربيان كريريشان موجاتا ہے۔ الجھن كاشكار مو جاتا ہے کہ اب کیا کرے؟ باجی کے پاس جاتا ہے، البیں بے ہوشی کے عالم میں و مجتا ہے تو نوکرانی کی بات کا یقین آجاتا ہے کہ یقینا میری بی وجہ سے بیاس حال کو پینی ہے۔ مجے سوچ کروہ زیبا کے باپ (طالش) کو خط لکھتا ہے کہ وہ ان کی بٹی سے شاوی نہیں کرے گا۔ مجبورا مجھے یہ فیصلہ کرنا برا اے اس کیے آپ مجھے معاف کردیں۔

اس خط کو پڑھ کرزیبا کے ماں باپ پریشان ہوجاتے ہیں۔ بیان کی عزت کا سوال ہے اگر مطلق کے بعد شادی مبیس

ساتھ رہتی ہے۔ بے در بے حادثات اور غموں نے اس کے ول ود ماغ میں بسیرا کرلیا ہے اور وہ م ماہوی اور ادای کی تصویرین محتی ہے۔ضرورت سے زیادہ سجیدہ ہوگئ ہے۔ ذمہدارین کئ ہے۔ وہ دل کی اچھی لڑ کی ہے۔ رحم دل اور خدا ترس ہے۔ ضرورت مندول کی مدد کرتی ہے اس کیے نو کروں کے علاوہ یاس پروس والول میں بھی اس کی بری عزت کی جاتی ہے اور چھوٹے بڑے بھی اس کو باجی کہ کر بکارتے ہیں مرخود اس کے لیے دنیا کی کسی چیز میں بھی دلکشی یا دلچی ہیں رہی ہے۔ اس جمود کے عالم میں ایک روز اس کا بجین کا ساتھی

تاصر (ورین) کافی عرصے کے بعداس کے کمر آتا ہے۔وہ شوخ ، کملنڈرا اورزندہ دل تو جوان ہے۔اس کی وجہ سے باجی کے مکان اور اس کے دل و د ماغ میں بلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ ناصر کی بے تعلقی بچین کی یادوں کوتازہ کردیتی ہے۔وہ یا جی کو اس کا نام لے کر بکارتا ہے۔ (اس کا نام کافی عرصے سے ک نے نہیں کیا تھا) ناصر اکثر اپنی باتوں ہے ایسے ہنمانے کی کوشش کرتا ہے۔ باتی اس غلط جی کاشکار جوجاتی ہے کہوہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔اس احساس کے بعداس کے ول مرده من زندگی کی حرارت پیدا مونے لکتی ہے۔

ای انتاء میں باجی کے بروس میں رہنے والی الرکی (زیبا) پرنام کی نظر پر جاتی ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے يندكرنے لكتے ہيں۔ يهان تك كدايك روز ياجى كے كريس ناصر، زیبا کا ہاتھ پکڑ کر بے تطلقی کے ساتھ اظھار محبت کردیتا ہے۔وہ کہتی ہے۔

"آپاہان سے بات کریں۔"

"میں ان سے کیے بات کروں گا۔ کیا بیمناسب ہو " بجربات كيے بے گى؟"

ناصر کھے سوچ کر کہتا ہے۔" میں راولپنڈی سے اپنی مال کولے آتا ہوں۔وہ تمہارے اباے بات کریں گی۔'' راولپنڈی جانے سے پہلے ناصر، باجی سے کہتا ہے۔

"میں کھرجار ہاہوں۔"

كون؟" باجي يوچھتي ہيں۔ "الى والده كويهال لانے كے ليے"

باجی اس خوش فہی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ مجھ سے شادی کی بات کی کرنے کے لیے اپنی ماں کو لانے جارہا ہے۔اس خیال سے وہ سرشار ہوکر ناصر کی مال کے آنے کا انتظار كرنے لكتى بيں - ناصر مال كولے كرآتا اے تو وہ بھى باجي

مابىنامەسرگزشت

ور اس جانتی ہوں۔ جھے بتاؤتمہارے اٹکار کی کیا وجہ

ہوکی توان کی بینی پرایک داع لگ جائےگا۔

زیبا کی ماں باجی کے پاس جاتی ہے کہ ان سے اس

مسلے سے عل کے لیے بات کر ہے۔ زیبا کی ماں باجی کے

پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ناصر نے زیبا سے شادی سے

انکار کرد ما ہے۔

"كون، كوب الكاركياب؟"

" بیتواس نے بیس بتایا ہے۔ بس اتنابی کہا ہے کہ کی مجبوری کے تحت انکار کررہا ہوں۔ اب آب بی بتائیے، اس کے انکار پر ہماری عزت کا جنازہ فکے گایا تہیں؟ باجی ہم نے تو محض آپ کی وجہ سے خاندان کے باہر شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔"

باتی اس فی صورت حال پرجیران و پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں دراصل رات کے واقعات کا علم نہیں۔ جب ناصر آکر انہیں ہو جاتی تا دیتی تا دیتی ہے۔ یہ اس حال کوآپ کی وجہ سے پیٹی ہیں۔

زیا کی مال کہتی ہے۔ ''جم تو صرف آپ کے کہنے پر تاصر سے شادی پر رضا مند ہوئے تھے۔اب آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کا حل لگالیں۔ ہماری عزت و آبرو کو سائم ''

باجی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخرنا سر نے ایسا غیر ذمہ دارانہ قدم کیوں اٹھایا؟ وہ زیباجس پروہ اس قدر فدا تھا۔
اس سے متلنی کے بعد شادی سے کیوں اٹکار کررہا ہے؟
انہوں نے زیبا کی ماں سے کہا۔ '' آپ کھرچا کیں میں ناصر سے لکراس کے اس رویے کی وجہ معلوم کرتی ہوں۔''
سے ل کراس کے اس رویے کی وجہ معلوم کرتی ہوں۔''

معہمارے سے انکار کی وجہ جاتا معروری میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ناصر کوشادی پر رضا مند کریں۔''

'' ٹھیک ہے ایبااس سے ملاقات کے بعد بی ممکن ہو سکے گا۔'' باجی جواب دیتی ہیں بعد میں باجی ، ناصر کو بلا کر یوچھتی ہیں۔

"کیا یہ بات درست ہے کہ تم نے زیبا سے شادی کرنے سے انکار کردیا ہے؟"

''ہاں .....صد فیصد درست ہے۔'' ''مگر کیوں؟ کل تک تو تم زیبا کے عشق میں پاگل مور ہے تھے۔ اب جب شادی کا مرحلہ آیا تو اٹکار کرر ہے '''

"يرتوتم جانى بوك بربات كى كوئى دجه وقى - يه" ماسنامەسىكى شىت

رویم ہو۔'

در کیا مطلب؟' باتی ایک دم پریشان ہوجاتی ہیں۔

در مطلب یہ ہے کہ جھے اس بات کی خبر ہوگئی ہے کہ میری عبت کی آگ میں جل رہی ہو۔ تہماری یہ بیاری میری ہوت کی آگ میں جل رہی ہو۔ تہماری یہ بیاری میری ہوت کی آگ میں جل رہی ہو تہماری یہ بیاری میری اظہار نہ کر کے جھے پر ہی نہیں، اپنے آپ پر بھی بڑاظلم کیا ہے۔ بوتو ف اڑکی تہمیں پہلے ہی بتا و بناچا ہے تھا۔'

در ہولی کہ شایدتم میر نے تہمیں چا ہوا تھا۔ تم سے بیاد کیا تھا گر جب تہمیں زیبا کی طرف ماکن و کھا تو اپنے ول پر صبر کی کل جب تہمیں زیبا کی طرف ماکن و کھا تو اپنے ول پر صبر کی کل در گھا ہوتی ہا کہ تو اپنے میر کے تھے تہماری عبت کا علم ہو گیا ہے تو میں کی اور کو کیسے اپنا سکتا ہوئی۔ میں اب تہمیں ہو گیا ہے تو میں کے مرف گا۔'' ناصر .....! کیا تم واقعی یہ چا ہے ہو کہ میں بے در ناصر .....! کیا تم واقعی یہ چا ہے ہو کہ میں ب

موت نہ مرول؟ '' ہاں ..... ہاں .... ہاں ہیں بھی چا ہتا ہوں۔' '' تو پھر زیا ہے ہی شادی کرلو۔ میرے لیے اس سے یوی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگا۔ میں بیہ چاہتی ہوں کہ یہشادی ضرور ہوا کر ایبانہیں ہوگا تو میں بچ بچ بے موت مرجاؤں گی۔اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ ہے۔ پچھیت ہے تو میری یہ بات مان جاؤ۔''

ہاجی نے ناصر کوئسی نہ کسی طرح زیبا سے شادی پر رضا مند کرلیا۔ ناصر نے جب بید یکھا کہ اس کی خوثی اسی بات پ ہے کہ میں زیبا سے شادی کرلوں ۔ تو مجھے اس کی بیخواہش بیہ آرز وضرور پوری کرلینی چاہیے۔

ہ رور رور کی حدیا ہے۔ اس کے بعد ناصراورزیبا کی شادی ہوجاتی ہے۔ وہ دونوں شادی کے بعد باجی کوسلام کرنے آتے ہیں تو باجی انہیں تھر پرنہیں ملتیں ۔ تھر کے ملاز مین بتاتے ہیں کہ شایدوہ باغ میں ہوں۔

میمباع میں .....! '' ہاں۔وہ تنہائی کا اکثر وفت باغ کے ایک مُرسکون یہ مدمی دیت ''

کوتے میں کزاری ہیں۔ دولہا دلہن جب باغ میں جاکر باجی کو تلاش کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ مردہ حالت میں پڑی کمنتی ہیں۔ناصر جھیٹ کران کے باس چھے جاتا ہے اور پڑے دفت آمیز کہے میں

**جنوری2017**ء

پروقار، سجیدہ اور انتہائی مرعزم خالون کا کردار سے حد كامياني كے ساتھ اوا كيا۔ ان كى پرفارمس كو لازوال كما الليا- اس كرداركى وجه سے وہ عرف عام مين" باجئ" كہلاتيں۔ اس كردار كا الميه بير ہے كه وہ جس توجوان (درین) کو چاہنے گئی ہیں وہ بھی انہیں محض باجی سی کوئی شے معجمتا ہے ان کے احساسات اور جذبات کی زبان مجھنے سے قاصرر ہتا ہے اور باجی اپنی محبت کو اپنی محرومیوں کے دامن میں سمیٹ کردنیا سے رخصت ہوجانی ہیں۔

انور بٹالوی کی انتہائی خوب صورت کہائی ایس سلیمان نے بڑی آ رشوک انداز میں فلم کے بیرائے میں پیش کیا۔ نیر سلطانہ کے فن سے بری بی ذبانت کے ساتھ استفاده کیا۔ان سے بے مثال کام لیا۔

علم کے مکالمے احمد راہی نے ہی کرداروں کی مناسبت سے بہت موزوں اور معقول تحریر کیے تھے۔ جب كفلم كے معبد موسیقی نے بھی اس فلم كوايك ما د كار حيثيت كى حامل قلم بنانے میں اہم کردار اداکیا۔ احد راہی اور طفیل ہوشیار پوری کے محیوں کو اپنی متحور کن دھنوں سے موسیقاروں کی جوڑی سلیم اور اقبال نے ایسے نغمات کا روپ دیا کہ میان کے گیریئر کی جیسٹ کار کردگی تعلیم کی گئی۔ ☆ چنداتوری چاندنی ش جیاجلا جا سے رے۔ 🖈 مجن لا کی تو ری من کن ماں۔

اب يهال كوفي فيس كوفي فيس آئے گا۔ ایسے شام کار کیت ہیں جوآج 55 سال بعد بھی مقبول ہیں اور شوق سے سنے جاتے ہیں۔اس فلم کے سارے کیت اس کے تابندہ اور باوگار پہلو ہیں۔

" باجی " کے نغمات کی تفصیل کھے یوں ہے:۔ 🖈 نه کوئی وعده کیا نه کوئی بات ( آواز نامید نیازی\_ زيبارهس بندموا)

🖈 بجن لا کی توری لکن من مال (آواز نور جهال، فريده خانم \_ا ييمينوالا بريكچرائز موا)

المانوريانے بائے ديا برادكھ دينو (آوازنيم بيكم-اييمينوالا يرصدا بندموا)

المصاف جھیے ہی نہیں سامنے آتے ہی نہیں (آواز سليم رضا \_ درين پر پچرائز موا)

افسانے نگاہوں سے زباں تک پنے (آوازنورجهال-نيرسلطانه يريكجرائز موا) و تم تو مہی تھیں اس شادی سے مجھے خوشی حاصل ہو کی۔کیاخوش میں انبان مرجمی جاتاہے؟" بس يہيں كہائى ختم ہوجاتى ہے۔

ایس سلیمان کو میرکهانی پسندآئی ہے اور وہ اسے قلم کے روب میں و حالے کے لیے تاریاں شروع کردیے ہیں۔ کہاتی کے کرداروں کی ادائیل کے لیے وہ نیر سلطانہ، درین ، زیبا، لهری ، بیو، ایمی مینوالا بملکی متاز ، ننها اور طالش كالتخاب كرتے ہيں۔

کیائی کے مکا لمے انور بٹالوی اور احمد راہی نے مل کر لکھے۔موسیقی کی کمپوزیش کی ذمدداری سلیم اقبال کوسونی۔ عكاى كے ليے يرويز كى خدمات حاصل كيس-حبيب شاه كو آرث کا شعبہ سونیا، گانے احمدراہی اور مقیل ہوشیار پوری ہے لکھوائے مجیے جن کی دھنیں موسیقاروں کی جوڑی سلیم اور ا قبال نے بوی دھش اور کرا ثرینائی۔

اليس سليمان كي ميه ابتدائي دور كي فلم تفي جواس وفت نو مراورتو آموز تنے۔ س کومعلوم تھا کہ بیرنیا نویلا ہرایت کار آنے والے ونوں میں پاکتائی فلمی صنعت کا ایک برا ڈ اٹر یکٹر ہے گا اور اس کے کریڈٹ میں سوشل اور رو ما خک فلموں میں محبت ، سبق ، تیری صورت میری آنگھیں ، بہاریں پر بھی آئیں گی ، انظار ، پھول جب کہ جیدہ اور ڈرامائی فلموں میں لوری، آج اور کل مزینت اور تیرے بنا کیا جینا اور کامیڈی فلموں میں آگ، اٹاڑی، اف یہ بیویاں، جیسے جات تيس اور المحى تو ميں جوان موں جيسى كامياب اور قابل ذكر فكميس شامل موں كى \_

ایس سلیمان کی قلم'' باجی'' ان کی منذ کرہ قلموں سے قدرے مختلف می ۔ بیام انہوں نے نہوام کی دلچیں کے لیے بنائی تھی نہ باکس آفس کی کامیابی کو پیش نظرر کھا تھا۔ بیا انہوں نے اپنی ذاتی تسکین کے لیے بنائی تھی۔ بینیم کلا کی فلم تقی-الی بی ایک فلم" پیاملن کی آس" انہوں نے اپنے عروج کے دور میں بھی بنائی تھی۔ اپنی وجی سکین کے لیے۔ باس آفس اورعوامی پندیدگی کا کوئی خیال نبیس رکھا تھا۔ اے بھی آرٹ اور لوگوں نے ای طرح پند کیا تھا جس طرح "باجئ" كوكيا- كمرشل كامياني اورعواى معبوليت حاصل نہ ہونے کے یا وجود ہمیشہ ان دوقلموں کا ذکر ایس سلیمان کی خاص فلموں میں ہوتا ہے۔ باجی ایک ایس فلم تھی جس میں نیرسلطانہ نے ایک

"سوسائل كرل" ہے" تم بى تو ہو" تك اداکاری سے ہدایت کاری کے میدان می قدم رکھتے والی سنگیتا نے "سوسائٹی کرل" بنائی تو اداکاری سے زیادہ و پھیل البیس ہدایت کاری ہے ہوگئے۔ابتداء میں اداکاری کے ساتھ بدایت کاری ی \_ پرساری توجد وائر یکشن پرمرکود کردی \_ "سوسائی کرل" کے بعد مجمع كله لكالو عشق عشق الا في بياراور بني مضى بمرجاول من حب رہوں کی مہندی لگی میرے ہتھ ہموڑی سی بے وفائی ، نام میرابدنام ، کھلونا، نکاح، ہرجائی اور سلطانہ ڈاکوجیسی فلمیس بنا کر انہوں نے ابت كرديا كدوه اليكشن ، سوشل ، رومانك اور ليملى فلميس بنانے والى وراشائل بدايت كاره ين-طویل عرصے کے بعد انہوں نے دوبار وقلم بتانے کا ارادہ كيا اورآج كل"تم بى تو مو"ك نام الكفلم بنارى إن جس ک موظو کرا چی اور لا مورش کردی ایل-كرا في من مي فلميس بن ري بين جن كي بنائے والے اور ان ش کام کرنے والے زیادہ تر سے لوگ ہیں۔ان کی تی سوچ ، تی فكراور تي الوجى كى وجدا كروژول كابرنس كردي بن جس علم اندسری اور سنیما اندسری کو پھولنے پھلنے کا موقع مل رہا ہے۔ای صورت حال نے ماوام سیستا کو بھی متاثر کیا اور انہوں نے بھی سے ارادے اور نے عزم کے ساتھ تی قلم کے آغاز کا پروگرام بتایا۔ آئیس احساس ہے کہان کا زمانہ اور تھا اور اب زمانہ اور ہے۔ البقر انہوں نے جوئی فلم شروع کی ہےوہ موجودہ دور کے موڈ مزاج اور اعداز کی ہے۔ آج كاشائي جسم كالمس يندكرت بي اى اعداد كالتكريث تیار کروایا ہے جے وہ جدید تیکنالوجی کی مدد ہے جوام کی بہند پر پوری اترنے والی قلم بنا کیں اگھا ہے او ہو" توجوان سل کی لواسٹوری ہے جس کے لیے انہوں کے اس کے ارشنوں کا انتخاب کیا ہے۔ کی مجى برانے اور مستورا كار المال وكاست سيس كيا ہے۔ ساليتا كہتى میں کہ برائے لوگوں کے لیے کوئی کروار تھائی میں ۔ایک واوی کا اہم كروارتها جويش خووكردى مول قرة العين (عيني)متيرا، دانش تيور، خرو میخ ،شیراز ، احمد کی اور خالد بث اس قلم کے اہم کر دارا دا کرد ہے ہیں۔مادام منگیتا کا کہناہے۔"میری موجودہ نی کاسٹ چونکہ تعلیم یافتہ اور ذہین بے لبدامیری ڈائریکشن کے ہراشارے کووری مجھ جاتی ہے جب کہ برانی میروئوں کی اکثریت مجھے غصہ کرنے پرمجبور کرد تی تھی۔ مں مے لوگوں کے ساتھ بہت اعتادے ملم بنار بی ہویں۔ جديد تيكنالو ي H.D فارميث يربنے والى فلم "تم بى تو ہو" كمصنف سوانا بابا بي- افي ال الم ك بار ي من ميذم سلينا بہت ٹرامید ہیں۔ وہ کہتی ہیں۔''میری بیلم جدید ٹیکنالوجی اور اچھے اسکریٹ کی وجہ سے موام کو ضرور پسندا کے گی۔'' اس دعوے بروہ کہاں تک پوری اترتی ہیں بیتو اس فلم کی

جر چندا توری جائدتی میں جیا جلا جائے رے (آواز سیم بیکم۔ای مینوالا پرفلمبندہوا) مراب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا (آواز نور جہاں۔ پکچرائز نیرسلطانہ پرہوا)

فلموں کی کامیابی بیس گیتوں اور گانوں کا بہت اہم

ردار ہوتا ہے۔ برصغیر بیس فلساز و ہدایت کاراس بات کا
فاص خیال رکھتے ہیں کہ ان کی فلموں کی موسیقی کانوں بیس
شہد شکائے اور گیت ایسے ہوں کہ سننے والے اس کے
جادوئی اثر بیس کم ہوجا ئیں۔ بعض اوقات اجھے گیتوں کی
وجہ سے کمزور کہانیوں پر بننے والی فلمیں بھی کامیابی سے
ہمکنار ہوجاتی ہیں۔ ایک انڈین فلم تھی ''رتن' اس کے فلم
ساز نے وحید مراو کے والد نار مراد کوائی سفلم چلانے کو کہاتو
ساز نے وحید مراو کے والد نار مراد کوائی سفلم چلانے کو کہاتو
مان سے بیالی کے ان کو کول کو جن سے فلم دیسی اور پند کی
جاتی ہے ایسے کچھ کوک کول کو یہ فلم دیسی انہوں نے اس فلم
جاتی ہے ایسے کچھ کوک کول کو یہ فلم دیسی انہوں نے اس فلم
جاتی ہے ایسے کچھ کوک کول کو یہ فلم دیسی انہوں نے اس فلم
ان ہوں نے در دیسر ہے۔
در رس نہ کو یکسر مستر دکر دیا اور کہا۔ '' یہ فلم نہیں۔ در دسر ہے۔
اسے دیکھ کر جمیں درد کی گولیال کھانی پڑیں۔''

فارمرادنے اس کے حقوق نمائش حاصل کرنے سے انکار کردیا۔''رتن'' کا فلساز دوسرے تقسیم کاروں سے بھی ملا۔سب نے اسے دیکھ کراس کی تقسیم کاری سے انکار کردیا۔ فلساز نے جمیئی واپس لوشنے سے پہلے سوچا۔ '' جلو میں خو دی سنما گھر کرائے ریے کراسے ریلیز

''چلومی خود ہی سنیما گھر کرائے پر لے کراسے ریلیز کردیتا ہوں۔اس طرح کچھ نہ پچھ تو شاید حاصل ہوجائے میں''

نمائش کے بعد بی یا مطے گا کیونکہ مادام کی ساری سابقہ قلمیں

مرانے اورروائی فارمیٹ مرینائی ہوئی ہیں۔

ہونہار برواکے چکنے یات

'' گلفام''سیدسلیمان کی کہلی فلم تھی بطور ہدایت کار کے بیٹلم بھی سیجیتا کی کہلی فلم (بطور ہدایت کارہ)''سوسائٹی
سرل'' کی طرح کامیاب ہوئی اوراس نے گولڈن جو بلی کا اعزاز حاصل کیا۔ فرق صرف بیتھا کہ شیبتا کی فلم ایک سوشل فلم
تھی جب کہ ایس سلیمان کی فلم'' گلفام' ایک کاسٹیوم فلم تھی تکر ملبوساتی فلموں کے رواتی خرافات سے پاک تھی۔ اس کے فلم
ساز در پن (سیدعشرت عباس) تھے۔ بیفلم در پن پروڈ کشنز کے بینر تلے ایور نیواسٹوڈ یو پیس کھمل کی گئی تھی۔ رشیدعطرے
اس فلم کے موسیقار جب کہ تنویر نفتو کی اور حبیب جالب نغہ نگار تھے۔ اس فلم کے گیتوں نے بھی اس کی کامیا بی بیس نمایاں
کردارادا کیے تھے۔ جس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

الله والمنظر على المرك تير من بينا" في الكار: توريفوى كلوكار: ناميد نيازى، نجمه نيازى بي بيرائزيش:

ی در آنگھوں میں آنگھیں ڈال کے دیکھانہ کیجے'' نغمہ نگار: تنویر نقوی گلوکارہ بنیم بیگم ۔ پکچرائزیشن: مسرت نڈیر۔ ۲۵'' بینازیداندیہ جادویہ اوائیں'' نغمہ نگار: تنویر نقوی ۔ گلوکار: سلیم رضا ۔ پکچرائزیشن: درپن ہمراہ سرت نڈیر۔ ۲۵''میں ہوں جادوگر طوفانی جادومیرا ہے لاٹانی'' نغمہ نگار: تنویر نقوی ۔ گلوکار: باتش، آئرن پروین ۔ پکچرائزیشن: نڈر۔

آفر بن آمی کہ اس نے فلم کے معیار اور وقار کو بہت سربلند
کیا۔ عام طور پر آرٹ فلموں کے گانے بھی رو کھے تھیے
ہوتے ہیں لیکن'' بابی'' میں اس کے پرعکس ایسے رسلے، میٹھے
اور مدھر گیت شامل تھے جو کہانی کے حسب حال اور
کرواروں پر بہت بھلے گئے۔ اس کا کریڈٹ نغموں کے
مخلیق کاروں سلیم اقبال اور احمد راہی اور طفیل ہوشیار پوری
کو جاتا ہے۔ موسیقار سلیم اور اقبال نے جہاں اس میں
ڈولی دھیں تیار کیس وہیں احمد راہی اور طفیل ہوشیار پوری
نے ایسے میٹھے بول کھے جو انمول گیت بن مجے اور جس نے
بھی سنا جھوم افھا۔

پنا کے رقص نے '' باجی'' کے حسن ودلکشی کودو چند کیا۔ یمی پنا جن کا اصل نام زرین ہے۔ بعد میں زرین سلیمان بن کر صبیحہ خانم اور نیر سلطانہ کی دیورانی بنیں۔

" ایک است میں جوفنکار تھان میں کی ایس سلیمان سے کہیں زیادہ سینئر اور تجربہ کار تھے گرا پی نوآ موزی کے باوجود ہدایت کار کے طور پر ایس سلیمان نے تمام آرشٹوں نیئر سلطانہ، زرین، زیبا، یا سمین، زینت، ایمی مینوالا، سلمی ممتاز، لہری اور طالش سے اپنی پند کے مطابق اداکاری کروائی۔ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوئے بار بار پرفارم کروایا۔ اس لیے اداکاری کے لحاظ سے بھی " باجی "

اس فلم کا ایک دلیپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں مہمان فنکاروں کی حیثیت سے اس وقت کے بہت سے

بڑے ادا کاروں اور اوا کار اؤں نے بھی کام کیا۔ جن میں وحید مرادہ سنتوش کمار ، صبیحہ خانم ، اعجاز درانی ، صبیب کیلی ، نور جہاں ، ترانہ ، اسد جعفری ، جسونت ، نزا کت علی خان اور شرافت علی خان شامل ہیں۔ شرافت علی خان شامل ہیں۔

نعمہ کرج نے فلم بیں جا کلڈا سٹار کی حیثیت سے زیبا کے چھوٹے بھائی کا کردارا دا کیا تھا۔ نعمہ کرج آج کل اولڈ کیریکٹر مجھوٹے بھائی کا کردارا دا کیا تھا۔ نعمہ کرج آج کل اولڈ کیریکٹر کرتی ہیں اور بڑی بوڑھیوں کے روپ میں نظر آتی ہیں۔

" این سلیمان پر پھر تقدیم کی گئے۔ ایس سلیمان پر پھر تقدیم کی گئے۔ ان کی پچھ کمزور ہوں کا ذکر بھی ہوا۔ ایس سلیمان " بابی" کی بحیل کے دوران کوئی پختہ کار ڈائر بکٹر ہمیں سے فیار ڈائر بکٹر ہمیں سے فیار کی بختہ کار ڈائر بکٹر ہمیں کی شعبوں میں ان کی گرفت مضبوط نہیں تھی۔ مثلاً اسکرین پلے کی ست رفتاری کی شکایت درست ہے جس کی وجہ سے کہانی ربیگتی ہوئی می آگے بڑھتی ہے۔ انفرادی مناظر کا ٹمپوہمی ست ہے۔ اس بات کی بھی نشاندہ می گئی کہ اگر کوئی کردار چلنا شروع کرتا بات کی بھی نشاندہ می گئی کہ اگر کوئی کردار چلنا شروع کرتا بات کی بھی نشاندہ می گئی کہ اگر کوئی کردار چلنا شروع کرتا اس بات پر بھی اعتراض کیا گیا کہ کہانی کا وہ حصہ بہت اس بات پر بھی اعتراض کیا گیا کہ کہانی کا وہ حصہ بہت انہیت کا حال ہے جہاں باجی کو غلط نبی ہوتی ہے اور وہ زیبا اس باح جھے پر بھی اسکرین بی شادی کرا دیتی ہیں لیکن اس اہم جھے پر بھی اسکرین بیلے دائر نے کم توجہ دی۔

میں میں کا میڈی کو بھی تھیٹر یکل قرار دیا گیا۔ مکالموں کے ہمن میں کہا گیا۔ مکالموں کے ہمن میں ہیں گئی ہے دہاں مکا لیے پیچیدہ اور فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے دہاں مکا لیے پیچیدہ اور

مابىنامىسرگزشت PA1(126) اجنودى 2017ء

یکو از یشن مرت نذیر ۔

پیجو از یشن میں چسن چسن چسن پاک با ہے'' نفہ نگار: حبیب جالب ۔ گلوکارہ نیم بیکم ۔ پیجو از یشن: بنا ۔

پیجو از یشن مرت نذیر ۔

پیجو از یشن اس کے اس کی تعجو اضا کے'' نفہ نگار: حبیب جالب ۔ گلوکار منے میں ۔ پیجو از یشن: در پن ۔

پیجو از یشن اس کے اس کی تعام دے ساتی '' نفہ نگار: حبیب جالب ۔ گلوکارہ: مالا بیکم ۔ پیجو از یشن: در تی ۔

اس فلم کی کاسٹ بیل اس دور کے نمایاں آرشیوں نے کام کیا ۔ جن بیل مرس تذیر ، در پن ، نذر ( و بل رول ) ،

رجنی ، نسر بن ، ہمالیہ والا ، فضل جن ، آ عا طالش ، در اجامائی ، دختی ، بیلا لائن ، در بحان اور سید سلیمان ۔ (سلیمان کے نہ چا ہے ،

رجنی ، نسر بن ، ہمالیہ والا ، فضل جن آ عا طالف ، در اجام الی ، دختی ، بیلا لائن ، در بحان اور سید سلیمان ۔ (سلیمان کے نہ چا ہے ،

ہو ہے بھی اس کے فلم ماز بھائی نے ایک فضر کر دار کرنے پر مجبور کردیا ) جس کی اداکاری کے بارے بیس با گیا ۔ فلم دیکور بیس ہوتا ہے کہ اس کا ہدایت کارتی آ موزئیس بلکہ کوئی ہدشتی اور تج بہ کارڈ انز کیٹر ہے ۔ اس نو تمر ہدایت کارنے نو بل فلم میں یہ حدث کی ہے گئین خاص کر جگ کے منا ظریزی خوبی ہے فلم بند کیا ہے ۔ بنا، مسرت نذیر اور در شی کے بوری فلم بند کیا ہے ۔ بنا، مسرت نذیر اور در شی کے باری کارڈ آئ بین کیا ہے ۔ بنا مسرت نذیر اور در شی کے بوری فلم بندی ہے والی میں دیور ہے ۔ ''گلفا م' 'کود کیکر سید سلیمان کا مستقبل تابناک نظر آتا ہے ۔ ''گلفا م' آئا ہی گئی گی ۔

جہاں کہیں توجہ دی ہے وہ منظر قابل وید دکھائی ویتا ہے۔ مثلاً فلم کے آخری صبے میں جوتا ترپیدا کیا گیا ہے تماشائیوں نے اسے پہند کیا ہے۔ نیر سلطانہ سے کہائی کی ڈیما نڈ کے مطابق جوادا کاری کروائی کئی ہے اس کی تعریف بھی معقول انداز میں کی گئی ہے۔ ای میٹوالا کے رقص کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے پورٹی انداز کے مکالموں کی اوائیکی کو بھی سراہا میں ہے۔ نعمہ کرج جس نے نتھا کے تام سے زیا کے بھائی کی کروار اوائیل کے بھائی اوائیکی کو بھی تعریف کی اوائیکی کو بھی سراہا کی کھی ہے۔ اس کی اوائیکی کو بھی تعریف کی تورپی کی کو بھی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی اوائیکی اور مکالموں کی اوائیکی اوائیکی اوائیکی اوائیکی اور چیرے کے تاثر است کی بھی تعریف کی تی ہے۔

اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جاسکا کے ''باجی''سگیتا کی ''مٹی بھر چاول'' جیسی بھر پور بلند معیار کی اور ہر پہلو ہے کامیاب فلم نہیں تھی ۔'' باجی'' بیس کچھ کمزوریاں اور خامیاں بھی تقیں اس کے باوجودا ہے ہی آرٹ فلم کی حیثیت ہے و کیما گیا اور پند کیا گیا، پڑھے لکھے اور باشعور ناظرین نے اس فلم کی پذیرائی کی ۔'' باجی'' کی اعلیٰ فنی خوبیوں کے پیشِ نظر اس کی پنزیرائی کی ۔'' باجی'' کی اعلیٰ فنی خوبیوں کے پیشِ نظر اس کی بہترین کہانی، بہترین گلوکارہ سیم بیگم، بہترین تدوین اس کی بہترین کہانی، بہترین گلوکارہ سیم بیگم، بہترین تدوین کاراور بہترین صدابند کے ایوارڈ زبھی دیتے گئے۔

ار اور بری سال ایک تابی ایک ایک نوآ موز بدایت کار بی ایک وقت پانچ ایوار ژز لمے۔اگر چہ بیٹلم باکس آفس پر اچھے نتائج نہیں حاصل کرسکی اور کاروباری طور پر اسے ایک ناکام فلم قرار دیا گیالیکن آرٹ فلم کے حوالے سے اسے عز ک بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔
ہوایت کاری کی تعریف کرنے کے ساتھ یہ ہی کہا کیا

کہ چونکہ ہوایت کارکم عمر ہے اور زندگی کے نشیب و فراز سے

ٹا آشا ہے اس لیے کہائی کا اسکر پٹ اچھی طرح ان کی

گرفت میں نہ آسکا اگر ہوایت کا دجذیاتی کشکش اور ڈرامائی
حصے پر مزید توجہ دیتا تو فلم میں زیادہ دیجی پیدا ہو سی تھی۔
فلم کے پس پر دہ بھی کچھالی باتوں کا انکشاف ہواجن
فلم کے پس پر دہ بھی کچھالی باتوں کا انکشاف ہواجن
میں سلیمان کی نا تجربہ کاری اور نو آموزی کی نشاندہی
ہوتی ہے۔ مثلا انہوں نے فلم کا ایک گانا کوئی چودہ منٹ
دورانیکا عس بند کیا جے بعد میں کاٹ کرچارمنٹ کا کرنا پڑا۔

علاوہ ازیں .... بلم کے کی مناظر خاصے طویل فلم نے کئی مناظر خاصے طویل فلم بند کیے سے جنہیں مختصر کرنا پڑایا تکالنا پڑا۔ان باتوں کی وجہ نے فلم سازعز پر اللہ حسن کا بے تحاشا سر مابیضا تع ہوا۔ آج سے 55 سال پہلے بنے والی اس فلم پر چھولا کھرو ہے کی لاگرت آئی تھی جو آج کے چھر کروڑ کے برابر تھی۔ لاگرت آئی تھی جو آج کے چھر کروڑ کے برابر تھی۔

جہاں فلم کے کمزور پہلوؤں پر اعتراض کیا گیا وہیں اس کی اچھی ہاتوں کی تعریف بھی کی تئی۔ ناقدین اور مصرین ان کہا۔ جوال سال سلیمان نے اس مرتبہ نہایت بولڈ موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس موضوع کو اپنی ہدایت کارانہ صلاحیتوں سے قابو میں رکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ انہوں نے اس فلم میں اپنی پہلی فلم'' گلفام'' سے زیادہ محنت کی ہے اور پہلی فلم سے مقابلے میں کا میاب رہا ہے۔ ہدایت کارنے اور پہلی فلم سے مقابلے میں کا میاب رہا ہے۔ ہدایت کارنے اور پہلی فلم سے مقابلے میں کا میاب رہا ہے۔ ہدایت کارنے

ماہدنامہسرگزشت 127 (127) جنوری2017ء

اور شرت ملی اور پاکتانی فلمی صنعت کی تاریخ میں اے ایک یادگارفلم کے طور پر بمیشہ یا در کھا جائے گا۔

آنے والے دنوں میں ایس سلیمان نے بہت بوی يرى قلميں بتائيں۔ يائس آفس پرسپرہٹ قلميں فلمساز كو فی حیروں پیے کما کردینے والی قلمیں بار باردیکھی جانے والی فلميس، نهايت سنجيده موضوعات كي فلميس، بنسا بنسا كرلوث یوٹ کرنے والی قلمیں بنا کر ایس سلیمان نے ایسے آپ کو اليك وراسائل مدايت كارمنوايا فلم سازون في الهيس ايك قابل بحروسا ڈائر میٹرنشلیم کیا اوران سے قلمیں بنوا کر بحر پور فائده المعاما \_ مروه عزت جوانبين "باجي" كى پذيرائى سے كى وہ ان کی کامیابیوں کے ماتھے کا جمومر ہے۔" باتی" ان کی نوعری اور تو آموزی کے دور کی قلم ہے مگر اس کی یادگار حیثیت کے پیش نظر میہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر دور میں انجرتی ہوئی صلاحیتوں نے اپنا لوم منوایا ہے۔ایس سلیمان اور مادام سنكيتا كا ابتدائي زمانه آج كي طرح جديد نيكنالوجي كا وورتيس تفا-آج كي طرح البيس جديد مولتيس حاصل تبيس معیں اس کے باوجود انہوں نے اپنی نوعمری اور نو آموزی ے ایام میں یا د گارفلمیں تحلیق کیں۔

بڑے افسوں کے ساتھ مدکہنا پڑتا ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ انجرتی ہوئی تو جوان صلاحیتیں ہر دور میں کار ہائے نمایاں انجام وی رہی ہیں، جارے ہاں اس بات پر توجہ بی تبیں دی گئی کہ اجرتی ہوئی صلاحیتوں کی تربیت کی جائے ، ان کو تکھار اور سنوار کر آنے والے دنوں کے لیے ہنر مندوں کی نئ کھید تیار کی جائے۔ 69 سال ہونے کے باوجود ہمارے ہال للم سازی کی تعلیم وتربیت کا کوئی متند ادارہ نہیں۔عوام کے ووثوں سے متنب ہو کر اسمبلیوں میں جانے والے کیڈران کرام ایے بچوں کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیجیج ہیں مرایخ ملک میں سرکاری سطح برکوئی قلم اکیڈی قائم کرنے کی جانب توجہ بیں ویتے۔ اگر چہ فلموں کی نمائش سے حاصل ہونے والے تیکس کی مدیس لا تھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ بروى ملك بعارت من متعدد فلم أكيرميز بي، سركارى بمى اور غيرسركاري بمى جهال توجوان لا كالركيال فلم سازی کے ہرشعے کی تعلیم وٹربیت حاصل کرتے ہیں۔ اب او اندیا میں غیرتر بیت یافتہ کوئی فردفلم اندسری سے وابسة نہیں ہوسكا\_ يمى وجه ہے كه يولى وود من نوجوان صلاحیتوں کی نئی کھیپ ہروفت تیار رہتی ہے۔ وہاں بہت

بڑے بڑے اور عالمی شہرت یا فتہ فلم میکر ذموجود ہیں۔ان کی موجود کی میں تربیت یا فتہ نو جوانوں کوفلم سازی کا مجر پور موقع دیا جاتا ہے۔

مارے بال کھالوگوں نے اکیڈی کی اہمیت کو بچھتے ہوئے بھی طور برقام سازی کی تربیت گاہیں بنائیں مرحدود وسائل کی وجہ سے بھر پور فائدہ جبیں پہنچا سکے۔ چھ صاحب حیثیت لوگ اینے بچوں کے شوق کی تعیل کے لیے انہیں بور بی اور امر عی قلم اکیڈمیز میں تعلیم دلواتے ہیں مراس طرح کتے لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آئے میں نمک کے برابر۔ تربیت یا فتہ نو جوان واپس آ کر ٹیلی ویز ن اور فلم انڈسٹری میں بہترین خدمات انجام دے ہے ہیں۔ اس کے پیش نظر حکمرانوں سے بار بارا پیل کی جاتی ہے کہ ملمی صنعت وتجارت کی دوررس ترقی اور ترویج کے لیے سرکاری مع برا ندرون ملك برى اورمتندهم إكية ميز قائم كى جائيں تا كه نوجوانوں كى بيرى تعدادان كى العليم وتربيت حاصل كر کے قومی انڈسٹری کی بھر پور خدمت کرسکیں۔ بڑی تعداد میں الحجى ،معياري اور دلچيپ قلميں بنائي جاسكيں \_سنيما كمروں كاكاروبار چوكے تھلے اور تق كرے۔اس مقعد كے ليے غیر ملی فلموں پر انحصارت کرنا پڑے۔

کی تو جوان صلاحیتوں نے جب سے جراُت مندانہ قدم افعایا ہے اور نت نے موضوعات پر دلچسپ قلمیں بنانا شروع کی ہیں۔ ہماری فلموں نے بھی کروڑوں ہیں برنس کرنا شروع کردیا ہے۔ غیر ملکی فلموں کی موجودگی ہیں اپنی کامیا بیوں کے ثبوت دیتے ہیں۔

ہماری حکومت اور حکمران سے کیوں نہیں جائے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ نوجوان فلم سازی کی باضابطہ تعلیم و تربیت حاصل کر کے ہماری فلم انڈسٹری کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی سطح پر پہنچا تیں۔ہماری فلمیں پوری دنیا ہیں دیکھی اور دکھائی جا تیں اور کروڑ دن اربون ڈالراور پاؤنڈ کما کر ملک اور قوم کوفائدہ پہنچا تیں۔

ایس سلیمان اور سنگیتا کی طرح خود رو بودے کی صورت میں آگ کراب نی صلاحیتیں سامنے ہیں آگ کی ۔ اب اب نی صلاحیتیں سامنے ہیں آگ کی ۔ اب قلسازی کا سارا نظام بدل گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد کے بغیر قلم بناناممکن نہیں اور اب وہی ہنر مندقلمیں بنا سکتے ہیں جو قلم سازی کی جدید تعلیم وتر بیت یا فتہ ہیں ۔

مابناد بهري 128 (127) جنوري 2017ء

### www.paksociety



انسانی بستیوں سے دور جنگل بیابان میں خونخوار جانوروں کے درمیان درندوں کے دودہ پر پلنے والے انسانی بچے جب انسانوں کے درمیان آئے ... تو ان پر کیا گزری۔

جيرت انكيز واقعات يرايك مخضري

# DownloadedFrom Paksodew.com

پیارایک طاقور جذبہ ہے اور بیصرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔خاص طور پر مامتا کا جذبہ۔ آپ بلی کو دیکھے لیں۔مرغیوں کو دیکھے لیں۔وہ کتنے بارے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور اگر کسی بچے پر ' کوئی آنج آنے گے تو ان کی بے قراری و کھنے کے قابل ہوئی ہے۔ ریو خیرایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔

انسان ایک جنس ہے۔ لیکن وہ بلی پالٹا ہے۔ کتے یا لٹا ہے۔ مولیتی پالٹا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ ان پر کوئی تکلیف آئے تو خود بھی بے چین ہوجا تا ہے۔

آئے تو خود بھی بے چین ہوجا تا ہے۔ آپ نے اپنے اردگرد ایسے پینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے جانور پال رکھے ہیں جبکہ یہ جانور ان کی جنس سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود پیار کی ڈور دونوں کوایک دوسرے سے باندھ کررکھتی ہے۔

چلیں۔ آپ کواب کھھ ایسے بچوں کی کہانی ساتے ہیں جنہیں جانوروں نے پالا ہے۔ جنہوں نے جانوروں کے درمیان پرورش پائی اور بعد میں انسانوں کے ہاتھ لگ محد

مثال کے طور پر ہوگنڈ اکا بچہ بندر۔ اس کا نام ایان می تھا۔ جار برس کی عمر تک بیا ہے گھر بی میں اپنے ماں اور باپ کے درمیان رہا۔

اس کا گاؤں ہوگنڈا کے ایک دور دراز علاقے میں تھا۔اس کے گاؤں سے پچھ فاصلے پر جنگل شروع ہوجاتا تھا جو بہت دورتک پھیلا ہوا تھا۔

اس کے مال باپ کے درمیان ہروفت جھڑا ہوا کرتا تفا۔اس کا باپ شراب کے نشے میں دھت کھروالی آکر اپنی بیوی کو بری طرح مارا کرتا تھا۔

ابان ی کامعصوم ذہن بیہو چنے کے قابل ہیں تھا کہ
ایسا کیوں ہوتا ہے۔اس کا باپ ہروفت ضعیص کیوں رہتا
ہے۔وہ مجھوتو نہیں سکتا تھا۔لیکن خوف زدہ رہا کرتا اوراس کا
خوف اس شام انتہا کو پہنچ کیا جب اس کے باپ نے ضعے
میں آکراس کی ماں کا خون کردیا۔

مال کی خون ہیں است بت لاش اس کے سامنے بڑی ہوئی تھی۔ ابان می انتا خوف زدہ ہوا کہ وہ روتا سسکتا ہوا ممر سے باہرتکل کیا۔اس کارخ جنگل کی طرف تھا۔

اس کے بعد اس کا کوئی پانہیں چلا۔ اسے تلاش کرنے کی ہر مکنہ کوشش کی گیائی کوئی نہیں جانیا تھا کہ ایان ک کے ساتھ کیا گزری۔اس کوکون لے گیا ہے۔ زیادہ ترکا خیال تھا کہ جنگل کے کسی جانور نے اسے بھاڑ کھایا ہے۔ نیال تھا کہ جنگل کے کسی جانور نے اسے بھاڑ کھایا ہے۔ گروہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس کی کو بندروں کا ایک گروہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس کروہ نے اس کی یا قاعدہ پرورش کی۔

ابان کا 1991ء ش دوبارہ پایا گیا۔گاؤں کے کچھے لوگوں نے اسے پیچان لیا کہوہ ابان کی ہے۔

اس کی در یافت دس سال کے بعد ہوئی تھی۔ یعنی وہ پورے دس پرسوں تک جانوروں کے درمیان زندگی گزارتا رہاتھا۔

اسے مہذب دنیا میں واپس لایا گیا۔لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا۔اگر بولتا بھی تو بندروں کی طرح۔جس طرح بندر خوخیا ہیں اس سے انداز ہ ہوا کہ اس کی پرورش بندروں نے کی ہے۔ اس کی حرکات بھی بندروں جیسی تھیں۔ابان سی آج بھی زندہ ہے۔ بہت بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اسے اپنا ماضی یا دنہیں ہے۔

بہت پرانی بات ہے۔ یہ بچہ 1707ء میں جنگل میں پایا گیا تھا۔اسے مہذب دنیا میں لایا گیا۔اس وقت اس کی عمر سات یا آٹھ پرس کی ہوگی۔

اسے وکڑ آف ابوے راان کا نام دیا گیا ہے۔ وہ بچہ

یرسول تک سائنس دانوں اور محقق کاد بچپی کا تحور بنا رہا

قا۔ کیونکہ وہ جو بچھ بول تھا وہ بالکل اجنبی زبان تھی۔ وہ

زبان نہ تو کی جانور کی زبان کے مطابق تھی اور نہ بی دنیا

میں پائی جائے والی کی زبان کے سال کی وجنی اور جسمانی
حالت بالکل درست تھی۔ وہ کون تھا۔ کبال سے آیا تھا؟ اس

جنگل میں کبال سے پہنچ کیا اور سب سے پڑھ کریے کہاس کی

زبان کیا تھی۔ یہ ایک ایا معما ہے جو آج تک حل تیں ہوسکا

روبينه\_

یہ ایک خوب صورت بچی ہے۔ جو 2010ء میں انٹر و نیٹیا کے ایک نوائی گاؤں میں پائی گئی جو کہ دہ گاؤں مسلمانوں کا تھا اس لیے اس بچی کا نام رو بینہ رکھ دیا گیا۔
مسلمانوں کا تھا اس لیے اس بچی کا نام رو بینہ رکھ دیا گیا۔
وہ کتوں کی طرح بجو تی تھی اور کتوں بی کی طرح جاروں ہاتھ بیروں سے چلتی تھی۔اس کی بہت ی عادیش بھی انگی تھی۔ جاری کی برائی گزاری ہوگ الی تھی جیسے اس نے کتوں کے درمیان زندگی گزاری ہوگ الی تھی جاتھ کون تھی؟ کہاں ہے آئی تھی۔ یا کتے اسے اپنے ساتھ جب وہ کتوں کے پاس چلی گئی تھی۔ یا کتے اسے اپنے ساتھ لیے ساتھ کے بوں سے بیاس چلی گئی تھی۔ یا کتے اسے اپنے ساتھ لیے ساتھ کے ہوں گے۔ یہ کی کوبیس معلوم۔
لیکن اینا ضرور ہے کہ کتوں نے اس کی پرورش میں آ

لیکن انتا ضرور ہے کہ کوں نے اس کی پرورش میں آ کوئی کی نہیں رکھی ہوگی۔ای لیے وہ وہنی اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست تھی۔اس کے جسم پر کسی بھی قسم کے کسی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔

يه إن حرت كى بات \_ليكن بيس، قدرت جب كى

مابىنامەسرگزشت (130 TEV) جنورى 2017ء

کی زندگی کی ضامن بن جائے تو اے کوئی نقصان نہیں پہنچا کی طرح بول ہی نہیں سکتا۔ سکتا ہے۔ ماہرین آج کل اسے ''انسان'' بنانے کی کوششیں

> ، امالا اور کمالا۔

یہ دو بچوں کی داستان ہے۔ان دونوں کو ہندوستان میں مدنا پور کے مقام سے 1920ء میں دریافت کیا گیا تھا۔ حیرت کی بات میتھی کہان میں سے ایک کی عمر آٹھ سال اور دوسری تمین برس کی تھی۔ان کے نام امالا اور کمالا رکھ دیے گئے۔

ان دونوں کو بھیڑ ہوں کے بھٹ سے دریافت کیا گیا تھا۔ ان کی عاد تیں بھیڑ ہوں جیسی تھیں۔ یعنی ان کی پرورش بھیڑ ہوں نے کی تھی۔ ان کی دریافت کے بعد کئی سوال سامنے آئے۔

سوال سامنے آئے۔ کیا ان دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان یا کھرے تھا۔ کیا دونوں بہنیں تعیں؟ اگر بہنیں تعین تو بھیڑ یے کیےا تھا کرلے آئے؟

برحال يمى ايك اسرار بـ

1724ء میں جرمی بی ایک بچہ دریافت ہوا۔اس کی دریافت جنگل سے ہوئی تی ۔ چاروں ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے چلنا ہوا بچہ۔جس کی پرورش یقیناً جانوروں نے کی تمی ۔ اس کا نام ہیٹر رکھ دیا تھا۔اس کی تربیت کے لیے اس کوا تکلینڈ بینے دیا کہا تھا۔

کین برسوں کی تربیت کے بعد بھی وہ کمل طور پر انسانی خصائل نہیں اپناسکا تھا۔ 1765ء میں اس کا انتقال ہوگیا۔آج بھی اس کی قبردیکھی جاسکتی ہے۔

يرتويس فے چندي واقعات كاذكر كيا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے بیچے ہیں۔جن کی پرورش جانوروں نے کی ہے۔ بہت سے لوگوں کوشاید سایوانجھی تک مادہو۔

یہ وہ بچہ تھا جس کی پرورش بھیڑیوں نے کی تھی۔اس کو انسان جنگل سے اٹھا کر لائے تنے پھر اس کی تربیت ہوئی۔اس کوانسان بتایا گیا۔بعد میں سابونے کی فلموں میں کام بھی کیا تھا۔

کہے کا مقصد ہے کہ پیار کا جذبہ ایک زندہ اور متحرک جذبہ ہے۔ بیر جذبہ انسانوں اور حیوانوں دونوں میں پایا جاتا ہے جبکہ اپنے اسپنے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ بیداستان بھی ایس بی ایک بی کی ہے۔ بلکہ بیہ کہنا چاہے کہ سب سے زیادہ حیرت انگیز کہانی اس لڑک کی ہے جس کو میکسیکو کے نواح میں دیکھا گیا تھا۔ اس کسان گھرانے نے بھیڑیں اور بحریاں پال رکھی تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی جب گھر والوں نے بھیڑیوں کی آ وازیں سنیں۔ بیہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس علاقے میں بھیڑ ہے رات کو گھو متے رہتے تھے۔ لیکن مویشیوں کے باڑھ کی دیواریں اتنی او نجی تھیں کہ وہ ان کو بھلا تک کراندر نہیں آگئے تھے۔

د بواروں کے علاوہ لکڑی کا جو بڑا سا گیٹ تھا۔اس کو مجمی کھولانہیں جا سکتا تھا۔لیکن اس رات کی آوازیں غیر معمولی اس لیے تھیں کہ بھیڑیوں کی آوازوں کے ساتھ مویشیوں کے بھی چیختے چلانے کی کربتاک آوازیں آرہی تھیں۔

مرکے مرد بندوقیں لے کر ہاہرآ گئے۔اس وفت ہر طرف جا ندنی تھی اوراس جا عدنی میں انہوں نے جود یکھا وہ بہت حبرت انگیز تھا۔

وہ پہت حمرت آنگیز تھا۔ انہوں نے خونخو اربھیڑیوں کے ایک گروہ کودیکھا اور اس گروہ کی قیادت ایک جوان لڑگی کررہی تھی جس کے بدن پر برائے نام لباس تھا۔

بندوق بردار جران ہو کر اس کی طرف و کیمنے رہ گئے۔ مسئے۔وہ لڑکی اور اس کے ساتھی بھیڑ یے ان لوگوں کو دیکی کر برق رفآری سے باہر نکل گئے۔ اس لڑکی کی رفآر بھی ان بھیڑیوں سے کم نہیں تھی۔ و کیمنے ہی و کیمنے یہ کروہ جنگلوں میں کہیں غائب ہوگیا تھا۔

پھرکی مہینوں کے بعدوہ بکی ایک بکری کا خون بیتی ہوئی دکھائی دی۔گاؤں والوں نے اسے پکڑنا کیا ہالیکن وہ پھرجنگلوں میں غائب ہوگی اس کے بعد ہے آج تک اس کا پتانبیں چل سکا ہے۔

روس کاپرندہ بچہ۔

بیا کی خبرت انگیز داستان ہے۔ یہ بچہ کہیں مم نہیں ہوا تھا بلکہ نگا ہوں کے سامنے ہی تھا۔اس کی بےرحم ماں نے اس کو پرندوں کے ایک بڑے پنجرے میں بند کردیا تھا جہاں وہ کئی برسوں تک رہا اور جب اس بے چارے کور ہائی دلوائی محمل تو وہ مرف پرندوں کی طرح چیجہانا جانتا تھا وہ انسانوں محمل کے دوس کی طرح چیجہانا جانتا تھا وہ انسانوں

مابىنامەسرگزشت PA1(131) (F) جنورى 2017ء

# www.palksociety.com

## جنوري كي شخصيا

#### صائمه اقبال

شمسی کلینڈر کے پہلے مہینے سے جزی ان اہم شخصیات کا مختصر مختصر تذکرہ جنہوں نے کاربائے نمایاں انجام دے گر اپنی اہمیت کا احساس دلایا، جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ ان کا ذکر برابر کرتے رہنا چاہیے تاکہ معلومات حاصل کرنے کے شائقین اپنی

### ایک ایی تحریر جے سب سے زیادہ پسند کیا جارہا ہے

قار مین کونیا سال میارک مور ماری دعاہے کہ بیانیا ين آپ كے ليے خوش بخى لائے ماتھ بى يہ آرزوممى ہے کہ 2017 میں یا کتان دن دونی رات چوکنی ترقی کر ہے۔ آج ہم ان متاز شخصیات کا تذکرہ کریں گے۔جنہوں نے ماہ جنوری میں آنکھ کھولی ماس کے اس مبینے جہان قانی ے کوچ کیا۔ جنوری کر یکورین سال کا پہلا مہینا ہے۔ شال نصف کرہ میں اس مہینے سردی کا موسم ہوتا ہے، جب کہ جنوبی نصف كره بس كرميون كا - قديم زمان مين بيسال كا كيار موان مہینا ہوتا تھا۔اس کا نام قدیم روم کے راستوں کے دیوتا "جانول" (Janus) کے نام پررکھا گیا ہے۔ اگر ہم یا کتانی شخصیات کے تناظر میں اس کا جائزہ لیں، تو اسے سیاست دانوں کا مہینا قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس خطہ کے کئی تظیم سیاست دانو ل کاجیون اس ماه سے وابستہ تھا۔

پہلا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو کا،جن کی کرشاتی شخصیت ك ان كے خالفين محى قائل تھے۔وہ ايك ذبين فطين سياست دال اور بردل عزیر محض تھے۔ بھاتی چھ کر وہ امر ہو گئے۔آج بھی جیالوں کےول میں بھٹو کا نام زندہ ہے۔ان کے بعدان کی بیٹی بےنظیر بھٹونے یارٹی سنجالی۔اس جماعت نے تین بارافتد ارحاصل کیا۔اس سفریس بے نظیر بھٹو کو بھی اپی

جان قربان کرنی پڑی۔ بھٹو صاحب 5 جنوری 1928 کو لا رُكانه، سندھ ميں پيدا موتے تھے۔ أنھوں نے آكسفورة یو نیورش سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1953 میں وكالت شروع كى \_وه ايوب كابينه ميں وزير ہے \_وزير خارجه كا منصب سنجالا۔ دعمبر 1967 میں انہوں نے یا کتان پیپلز یارٹی کی بنیادر کھی۔1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارتی نے مغربی پاکتان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وسمبر 1971 میں جزل بخی خان نے اقتد ار بھٹوکوسونے دیا۔ دیمبر 1971 تا اگست 1973 وہ صدر مملکت رہے۔ 14 اگست 1973 کو نے آئین کے تحت وزیراعظم کا علف ا المالا - 1977 كے عام انتخابات ميں ان كى طومت ي وحائد لیوں کا الزام لگا۔ نی این اے کی تح یک شروع ہوئی جس کے نتیج میں 5 جولائی 1977 کو جز ل ضیاء الحق نے مارتحل لابنا فذكر ديا\_

18 ماری 1978 کو لاہور مائی کورث نے انہیں سزائے موت سناوی - انہیں تو میانی ہوگئ مر خالفین کی تمام کو کشیں ٹاکام گئیں، جب 88ء کے عام انتخابات میں پیپاز پارٹی اس نعرے کے ساتھ "کل بھی بھٹوزندہ تھا، آج بھی بحثوزنده إ" حكومت بنانے من كامياب رہى۔

SOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دوسری شخصیت کا تعلق بھی سندھ ہی کی دھرتی ہے ہے۔ یہ تذکرہ ہے جی ایم سید کا ۔سندھ میں قوم برتی کی علامت۔ وہ 17 جوری 1904 کوس مصلح دادو میں پیدا ہوئے۔فقط سیاست دال جمیں تھے، انہیں ایک اسکالر کے طور ر بھی شاخت کیا جاتا ہے۔اُنھوں نے 60 کے قریب كتابين كليس موضوعات سياست، مذهب، صوفى ازم، سندهی قومیت اور ثقافت کے حرد کھومتے ہیں تصوف میں مری دلچین تھی۔"ندہب اور حقیقت' ان کی اہم ترین تصنیف تصوری جاتی ہے۔البتدان کا اصل حوالہ تو سیاست ہی ر ہا۔سیاس سفر کے آغاز میں وہ تحریک یا کستان کے ایک کارکن کے طور پر ابھرے۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد یا کستان پیش کی اور اے بھاری اکثریت سے یاس کروایا۔ بعد میں وہ قوم یری کے نعرے کے ساتھ سامنے آئے۔اس کے نتیجے میں ان یر غداری کے الزامات کے۔ان کا اصل نام غلام مرتضی سید تھا۔سید حیدر شاہ کاظمی کے خانوادے سے ان کا تعلق تھا۔ انبول نے سندھ ہاری میٹی کی بنیا در تھی۔"سندھ عوامی محاذ" كيانون ين مال تھے۔ پر يفتل عوامي يارتي (نيپ) كا حصہ بن مجے اور قوم پری کا نعرہ بلند کیا۔ سقوط ڈھا کا کے بعد تى ايم سيدنے "سندھودلين" كاسطالبه كرديا۔ وہ ايك طويل و مصنظر بندر ہے۔ 91 سال کی عرض 25 اپریل 1995

روں کے روحانی میشوا پیریگارا کالعلق بھی ای ماہ سے ہے۔ بڑی منفرد مخصیت تھے۔ پیش کوئیوں کے لیے مشہور۔ مجمور ول اور سکار کے شوقین۔میڈیا میں وہ خاصے مقبول رے۔ان کے بیانات اخبارات کی سرخیاں بنتے ۔فوج کے وہ تریب تصور کیے جاتے۔وہ 22 نومبر 1928 کو پیدا ہوئے۔ان کےوالد پیر صبغت الله شاہ راشدی انگریزوں سے برسر پریار تھے۔ انہیں بعاوت کی یاواش میں گرفتار کر کے 1943 میں میالی دے دی مئے۔ آن کے ورثا کو الگریزوں نے اٹی تحویل میں لے لیا۔ یہ زمانہ برطانیہ میں گزرا۔1952 میں وہ واپس آئے۔ان کی گدی بحال کردی كئى ـ پيرجو كوشھ ميں ايك تقريب ركھي تئي جہاں ان كى بيريكارا کی حیثیت سے تاج اوشی ہوئی۔وهرے دهرے سندھ کی ساست میں ان کا اثر نظاہر ہونے لگا۔ اور پھر بیراثر پڑھتا جلا را - جب مسلم لیک مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوئی تو انہوں فیمسلم لیک فنکھ تل کے نام سے اپنی جماعت بنالی۔ 10 جوري 2012 كوان كا انقال موار المال كا وال جراد

كو تط من وفنا يا كيا\_ شوبز کی کئی متاز شخصات کا تعلق بھی ماہ جنوری ہی ہے تھا، جن کا ان صفحات میں تعصیلی ذکر آچکا ہے، جیسے سلطان راى (1938 تا 9 جۇرى 1996 ) بريا ( 15 جون 1929 تا 31 جۇرى 2004 ) ، ضيا سرحدى (1914 ت 27 جوري 1997) اور سد حر (25 جوري 1922 تا 19 جنوری 1997)۔سابق گورنرسندھاور متازعکمی شخصیت عليم معيد (9 جنوري 1920 تا 17 اكتوبر 1998) كاتعلق مجمى اى ماه سے تھا۔

اب توجه جنوری کی دیم شخصیات برمرکوز کرتے ہیں۔

☆شاه جهال

مغلول نے ہندوستان بران مث نقوش چھوڑے۔ مخل سلطنت كومنيساكر ديا جائے ، تو ہندوستان كى تاریخ اوھوري



شہنشاہوں میں سب سے باار محض ا كبرتها، جس ہے مندوستاني ادب اور فكمول كوكني موضوعات فراجم کے۔ ائبرے جواایک اہم قصہ اس کے بینے جهانكير كمسنى خيزعشق

داستانوی ادب مسلیم کبدر بکاراجا اے۔وای سیم جس کی کلی کو د بوارون میں چنوا دیا گیا تھا۔ جہاں کچھمور طین اس قصے برشک کا اظہار کرتے ہیں، وہیں کھا یے شواہد بھی منتے ہیں جوانار کلی اور سلیم کی محبت کو حقیقت قرار دینے پر دلیل ہیں۔ أج جو محص محارا موضوع بده اى جهاتكيركا بيا ب بحديا شاجبان کے نام سے جاتی ہے۔

معن بادشاه شاجهال کی زیست میں آپ کووہ تمام رنگ ملیں گے،جن سےمغلوں کی معروف تصویرا نجرتی ہے۔ شہاب الدین محد شاہجبال 5 جنوری 1592 کو جہاتگیر کی راجبورت بوی تاج بلقیس کے بطن سے بیدا ہوا۔اس میں ا کہ عظیم شہنشاہ بنے کے تمام کن تھے۔25 جوری 1628 كوياب كانقال كربعداس في مندسنجالي اس كدور میں علوم و فون نے ترقی کی فن تعمرات میں اے بے بناہ ا

منوري2017ء

كوكراجي مين انقال موا

ایک مهینا، دووزرائے اعظم

وزیراعظم پاکتان کا منصب سنجالنے والی دوشخصیات کا تعلق ماہ جنوری سے ہے۔ دلچیپ امریہ ہے کہ دونوں ابھی حیات ہیں۔ اور جیرت پہیں تمام نہیں ہوتی۔ سنیے جناب، ان میں ایک نے دوسرے کے منصب سے مٹنے کے بعد عہدہ سنجالا۔



ا تخابات میں قوی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جو نیجو کی کابینہ میں وزیر صنعت رہے۔ 1988، 1990 اور 1997 میں مجھی رکن قوی اسمبلی ہے۔ میاں نواز شریف کے دور میں چو ہدری شجاعت وفاتی وزیر داخلہ رہے۔ کہتے ہیں، ان کے اور میاں صاحب کے درمیان خاصے اختلا فات تھے۔ جب پرویز مشرف نے میاں صاحب کی حکومت ختم کی ، نون لیگ کا ایک بڑا جھہ اگلہ ہوکرتی لیگ بن کیا۔ پہلے کہا میاں اظہراس کے صدر تھے، گرجلداس کی کمان چو ہدری شجاعت نے سنجال کی۔ اِس مملل کے بیجے بھی تجزید کاروں کو ایک سازش دکھائی دیتی ہے۔ ان کے رشتے وارظہور الہی نے وزیر اعلی پنجاب کا منصب سنجالا۔

رفی کی۔ وہ خودگیاں کے اسرار ورموز کاعلم رکھتا تھا۔ کچھ مورفین اس کے عہد کو ہندوستانی وسطی تاریخ کا سنبری دور کہتے میں۔ وہ ایک رعایا پرورفض تھا۔ اس نے آگرہ کے تاج محل کی تعمیر کروائی جس کا شار عجائیات عالم میں ہوتا ہے۔ مداول گزرگئیں محرلوگ اس کے طلسم سے باہر نہیں آسکے۔ بیانو تھی اور دکش عمارت اس نے اپنی ہوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کروائی محمی۔ کہتے ہیں ہتمیر کے بعد بادشاہ نے مزدوروں کے ہاتھ قلم

آج کی حلقوں کوشکوہ ہے کہ اس نے درسگاہیں بنوانے کے بجائے ایک مقبرہ بنانے میں زیادہ دلچیں لی، صنعت لگانے کے بجائے اپنے لیے تخت طاؤس تیار کرواتا رہا۔ یہ اعتراضات فقط شاہجہاں ہی نہیں، تمام خل بادشاہوں پر کیے جاتے ہیں۔ چند جاتے ہیں۔ چند مورضین کاخیال ہے کہ ممتاز سے اس کی بے پناہ محبت کا قصہ بھی مورضین کاخیال ہے کہ ممتاز سے اس کی بے پناہ محبت کا قصہ بھی گھڑا گیا تھا۔ اس میں حقیقت نہیں۔ اس نے تو کئی شادیاں کی محبت کا محسب کے محبت کا تصہ بھی میں۔ محبت کا تصہ بھی میں۔ محبت کا تصہ بھی میں۔ محبت کا تھے ہیں۔ محبت کا تھے ہیں۔ محبت کا تھے ہیں۔ محبت کا تھے ہیں۔ محبت کی شادیاں کی محبت کا تھے ہیں۔ محبت کی شادیاں کی محبت کا تھے ہیں۔ محبت کا تھے ہیں۔ محبت کا تھے ہیں۔ محبت کا تھے ہیں۔ محبت کی شادیاں کی محبت کا تھے ہیں۔

اس کا عہد جنگوں کا عہد تھا۔ بھی لودھی سے لڑا، بھی گئت سنگھ سے۔ پرتگیزی توم نے بھی اسے بڑا ستایا گروہ بغاوتوں کو کیلئے میں کامیاب رہا۔ سلطنت بڑھانے کے لیے اس نے قندھار پر حملہ کیا۔ اس کی جوانی تو شان دارتھی، محر بڑھایا عذاب تاک ثابت ہوا۔

فاندان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس کے سخت گیر بیٹے اورنگزیب نے تخت کے لیے اپنے بھائیوں وال کردیا اور باپ کوقید خانے میں ڈال دیا۔ اسے بیخطرہ الاحق رہتا تھا کہ اسے زہر دے دیا جائے گا۔ ای خوف سے وہ صور کی دال کور جے دیا، جس میں زہر کی آمیزش نبتا مشکل تصور کی جاتی ہے۔ قید دیا، جس میں زہر کی آمیزش نبتا مشکل تصور کی جاتی ہے۔ قید بی کے زیانے میں 31 جنوری 1694 کوشا بجہاں کا انتقال

#### \ احمد حسن داني

ا عجذب کو الکریس جا ہوں ، ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دوگام چلوں اور سامنے منزل آ جائے کو پاکستان میں سہولیات کا فقدان ہے، نہ تو درس کا ہیں ہیں، نہ کتب فانے ، وسائل بھی محدود ، اس کے باوجود ہمارے ہاں بین الاقوامی شہرت یا فتہ سائنس دان پیدا ہوئے۔ کیسے کیسے کیسے ڈاکٹر اور انجینئر گزرے۔ کچھ بھی معاملہ علم کندھارا تہذیب پر اتھارٹی سمجھاجا تا تھا۔وہ ایک جیتی مقاراور کندھارا تہذیب پر اتھارٹی سمجھاجا تا تھا۔وہ ایک جیتی مقاراور مؤرخ تھا، جو تعصبات سے او پر اشخے کا ہنر جانتا تھا۔ حکومت مؤرخ تھا، جو تعصبات سے او پر اشخے کا ہنر جانتا تھا۔ حکومت نوازا۔مغرب بھی ان کامعترف تھا۔ دنیا کی اعلیٰ ترین درس نوازا۔مغرب بھی ان کامعترف تھا۔ دنیا کی اعلیٰ ترین درس کاموں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے کین در سے گاہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہیں تو اتر سے کار

مابستاماسرگزشت PA 1(34) CLETY جنوری 2017

اورظفرالله جمالي ياكتان كےوز مراعظم بن محت

دلچیپ امریبی ظفراللہ جمالی وہ دوسری شخصیت ہیں، جن کا ابھی ہم نے تذکرہ كيا\_ جي باب، پاكتان كے 13 وي وزيراعظم بنے والے بيصاحب كم جنورى 1944 كوسلع تصير آباد كے علاقے روجهان جمالى من بيدا ہوئے تھے۔ساست ان کی مھٹی میں پڑی تھی۔ ان کے تایا جعفر خان جمالی قائد اعظم کے قریبی ساتھی تعے۔جب محرّمہ فاطمہ جناح ابوب خان کے خلاف اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں اُن كے علاقے ميں آئيں، تو توجوان ظفراللہ جمالی محافظ كے طور ير ان كے ساتھ متص انہوں نے پیپلزیارتی سے اسے سام سنر کا آغاز کیا۔ 1977 میں بلامقابلہ متخب ہوئے اور صوبائی وزیر مقرر ہوئے۔1982 میں وہ وزیر مملکت برائے خوراک و زراعت ہوئے۔محمہ خان جو نیجو کی کا بینہ میں وزیر رہے۔1988 میں وہ بلوچستان

کے تحران وزیراعلی مقرر ہوئے۔ چھینیٹرر ہے۔ میاں صاحب کی جلاو کمنی کے بعد ن لیک ٹوٹی تو دہ نئی جماعت ق لیگ کے جزل سیریٹری ہوئے۔2002 کے ا تخابات کے بعد وزیراعظم بن محتے ، محرکری انہیں راس نہیں آئی۔ چوہدری خاندان اوران کے درمیان افتد ارکی جنگ چیزگئی۔ معاملات نے تھیں شکل اختیار کرلی۔جون 2004 میں انہیں استعفیٰ ویتا پڑا۔

ان کے جانے کے بعددوماہ چو ہدری شجاعت حسین اس عہدے پر فائزر ہے تتے۔ پھر شوکت عزیز نے عہدہ سنجالا۔

لیلچرز کے لیے موکیا کی اعزازات ان کے حصیص آئے۔ یروفیسر احمد حسن وانی تشمیری تھے۔وہ 20 جون 1920 کو چیس گڑھیں پداہوئے۔ بنارس او نیورس سے انہوں نے ایم اے کیا۔ ایکے برس محکمۃ آثاریات میں ملازمت اختیار کرلی۔ فیکسلا اورموئن جود او وی ہونے والی كهدائي من صهلا - قيام ياكتان كي بعدادهر آ مح و حاكا میں کھے وقت گزارا۔ 1950 میں ور بندرمیوزیم راج شاہی

> کی انہوں نے بنیا در تھی۔ بنگال کی مسلم تاریخ کی بازیافت ان کا اہم کارنامہ تھا۔ 70 کی و ماتى ميس أنبيس الكستان اور امریکا کے طویل مطالعاتى دورول كاموقع

1971 شي ده اسلام آباد منتقل ہوگئے۔

قائد اعظم يونيورش من علوم عمراني كاشعبه قائم كيا- 1980 میں وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ بعد کے برسوں میں پھروں پر کندہ قدیم تحریروں پر کام کرتے رہے۔اس ممن میں گلکت، بلتتان، چر ال اور کالائی کے علاقوں میں جر کن ایرین کے

PAKSOCIETY1

ہاتھ قدیم جری کتوں ریحقیق کی۔ گندھارا تہذیب میں د چیں کی وجہ سے زیادہ وقت ان کا پٹاور یو نیورٹی میں گزرتا تھا۔ انہوں نے طویل عمریائی۔26 جؤری 2009 کواس اسكالرفي جهان فاني سيكوج كيا-

ان کی رصتی ہے ایک باب بند ہوا۔ ایک ایما خلا بیدا ہوا، جے مرکر ناممکن جیس ۔ کوان کے کی شاکرد عظم آج منظر میں ایا کوئی ماہرآ ٹاریات بیس جوان کی جگہ لے سکے۔ بیابک

#### ☆ واصف على واصف

محة دنوں كاسراغ لے كركد صر سے آيا كدهر كياوه عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے توحیران کر حمیا وہ الغاظان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوجاتے ، وہ ان میں روحانیت کی روح پھو تکتے۔الفاظ موتیوں کی مالا بن جاتے، جب قاری تک پہنچے تووہ اے ملے میں ڈال کرمست ہوجاتے عصل کی راہ پر ہو لیتے ، ان کا چرے پرنور ہوتا۔ زبان پراین رب کا نام ہوتا۔ نہ تو وہ بھٹکتے، نہ بی بہکاوے میں آتے کہ وآ صف علی وآصف کے الفاظ اس کی رہنمائی کر

عجيب شخص تفا\_ دانا، درويش، ايك اسكالريا ايك سحا عاشق واقدمشبور ہے۔ ہاری کےون تھے، کمربستر سےلگ

## ئ جنورى اور دوطيم فكشن نگار

اردو کے دوعہدساز قلش نگاروں کی زندگیاں بھی ماہ جنوری سے جڑی ہیں۔ان میں سے ایک نے افسانہ کواوج بخشا، دوسرے نے ناول جیسی مشکل صنف میں کار ہائے نامہ انجام دیے۔ پہلا ا م ہے سعادت حسن منٹوکا، جنہیں اردو کامحن کہا جاسکتا ہے۔ تقسیم کے تناظر میں لکھے ان کے انسائے " کھول دو "اور" ٹوبہ فیک سنگھ" کوشاہ کار کا درجہ حاصل ہے 110 مئی 1912 کوشلع ارهیاندمیں پیدا ہوئے۔ ایک شرملے بچے تھے۔ ابتدائی تعلیم کھرے حاصل کی۔اسکول میں واخل ہونے کے متعدد بارفیل ہوئے۔ 1931 میں بشکل میٹرک کیا۔ افسان نو کی میں انہوں نے جنس کوموضوع بنایا۔انسانی نفسیات کی پرتیں کھولنے کی کوشش کی۔زبان سادہ ، مرمنظراتی ید ج ، بیانیه کاف دار ہوتا۔ آغاز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،ان کی بے باکی نے ناقدین بھی



پیدا کیے، مردحیرے دعیرے انہیں تسلیم کیا جانے لگا۔منٹو کے قلم سے کالی شلوار، محنثدا کوشِت، کھول دو، ٹوبہ فیک سکھ، دھوال، سیاہ حاشيه اورموذيل جيدافسانے نكلے انہيں افسانه نگاري كامعاوضه ملاكرتا تھا۔اى باعث بھى كھارايك بىنشست ميں افساندلكھ و التے۔زودنولی کی وجہ سے ان کے مکسانیت درآئی۔ قیام پاکتان کے بعدوہ ادھرآ گئے مگریہاں حالات زیادہ ساز گارنہیں تھے۔ان

> چی تھی۔ ایسے میں کچھ مقای لوگ ملنے کے لیے آئے۔ صحت یوچھی۔ پھر دعاکی درخواست کی۔اس نے کہا،حضور میں نے فلال قبرستان کے پاس دکان کی ہے مروبال تو کاروبار ہی ہیں۔ساٹارہتا*ے*

> درویش نے مسکرا کرکہا۔ "بفکررہو، جلدتمعارا کاروبار چل تکےگا۔"

> بهريون مواكه درويش كاانقال موكياءاى قبرستان ميس تدفین ہوئی۔فیض کا سلسلہ انتقال کے بعد بھی جاری رہا۔ معتقدین ادھرآنے لگے۔اور یوں وہسوالی، جودم آخر دعا کے کیے آیا تھا، اس کا کاروبارچل نکلا۔وہ اس واقعے کو باد کرکے آنسو بہاتا۔آنے جانے والوں سے تذکرہ کرتا۔

> واصف على واصف بيسوي صدى كے صوفى تھے۔ وہ 15 جوري 1929 كوخوشاب ميں بيدا ہوئے۔ان كالعلق اعوان قبلے سے تھا۔ گور نمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مدل کا امتحان یاس کیا۔ پھراہے نانا کے یاس جھنگ طے آئے۔ باقی علیم جھنگ سے حاصل کی۔ گور خمنث کا کج ، لا ہور سے الكريزى اوب ميس اليم الم كيا\_

> سول سروس كاامتحان توياس كزليا تفام كرطبيعت ادهرتبيس جاتی تھی۔ اچھا خاصا عہدہ چھوڑ ااور تدریس کی سمت آ گئے۔ پرانی انارکلی میں 'لا ہورانگلش کالج'' کے نام سے اپناادارہ قائم كيا شعر كنبخ كاسلسله تواوائل عمري مين شروع موكيا تفاعراب اس میں گہرائی در آئی۔ ایک نئی جہت دکھائی دیتی۔ ایک نیا

راستدان کا کلام تیزی سے چیلنے لگا۔ لوک گیتوں کی صورت سامعین کے ولوں میں اتر کیا۔ای زمانے میں لاہور کے اديب اورشعرا ي تعلق قائم موا، جوآخرتك قائم رماية شب جراغ" ان کے پہلے محمو عے کا عنوان تھا، جس کی روشنی دور

كالح كيا تها، درويش كا ذيرا تها\_لوگ شبرت من كرفيض

یاب ہونے کے لیے دور دورے آنے گے۔ عقیدت مندول میں بااثر بیوروکریث، وکلا اور سياى شخصيات بھى شامل ہوا کرتیں۔ وہ انتحام یا کتان کے آرزو مند فتصداسلام كى نشأة ثانيه کا خواب آجموں میں تھا۔جاہے والوں کی



کاسلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 18 جنوری 1993 کو واصف علی واصف کا انتقال ہوا۔ان کےافکارآج بھی معتقدین کی رہنمائی کردہے ہیں۔

> 2017 جنوری 2017ء مابىنامەسىرگۈشت



دوسراتام ہے، اردو ناول کی بے تاج ملکہ قر قالعین حیدر کا۔ جوشہرت ان کے حصے میں آئی، باقی فکشن نگاراس کا فقط خواب و سکھتے ہیں۔ان کے ناولوں نے آج بھی قار تمین کو ا ہے سحر میں جکڑر کھا ہے۔ یوں تو اِن کی ہر کتاب اپنی مثال آپ ہے، مکر'' آگ کا دریا'' کی شہرت اور اثر پذیرائی ہے موازنہ ممکن نہیں۔اس عظیم ناول کی کہانی ڈھائی ہزارسال پہلے شروع ہوتی ہے اور بیسویں صدی کے نصف پرآ کررگتی ہے۔

قرة العین حیدر 20 جنوری 1927 كونلى كر هيس پيدا موسي \_ان كے والدسجاد حیدر بلدرم کا شار اردو کے متاز افسانہ نگاروں میں ہوتا تھا۔تقسیم کے بعدوہ پاکستان چلی آئیں، مریباں کے حالات سے نبھامشکل تھا۔ ہندوستان لوٹنا پڑا۔ 1989 میں انہیں

مندوستان کے سب سے باوقاراد بی اعزاز ''حمیان پینمایوارڈ'' سےنوازا کیا۔1985میں پدم شری اور 2005میں پدم بھوشن جیسے ابوارڈ زان کے جھے میں آئے۔وہ غصے کی تیز تھیں۔زندگی کے آخری جھے میں انہیں معاشی مسائل بھی در پیش رہے۔ 21 أكست 2007 كود بلي من طويل علالت من ان كاانتقال موا-

> آتا ہے جوطوفال آنے دوستی کا خداخود حافظ ہے مکن تو تہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے

> > ☆ عبدالسنارايدسي

جن ہے مل کرزندگی ہے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے ویکھے نہ ہوں شاید، کر ایسے بھی ہیں فنون لطيفه سيلعلق ركحنے والی شخصیات اکثر شكایت كرتى بيں كە بھارے بال قدردانى كا فقدان ہے، جس كى وجه ے یاکتانی ہیروز پیانہیں کرسکے، لینی جارے ہال باصلاحيت اور محتى افراد كى كى جبيس، تمرندتو أبيس شاخت كيا جاتا ہے مذعزت دی کئی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جوستائش اور قدردانی کے حتاج مہیں ہوتے۔ باوث خدمت كرتے ہیں۔ کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، اپنا سب کھھ انسانیت کی خدمت کے لیےوقف کر ویتے۔عبدالتار ایدهی بھی ایسے ہی انسان تھے۔وہ یا کستان کا اصل چہرہ تھے۔انہوں نے دنیا کو امن اور محبت كا پيغام ديا۔ بين الاقوامي شهرت ال كے حصے ميں آبی۔ عامی محبت می مران کے طرز زندگی میں تبدیلی نہیں آئي۔ان کی تنظیم ایدھی فاؤنٹریشن کو کروڑوں روپیے فنڈ ملتا تھا محر انہوں نے اپنی ذات پر ایک روپیا خرج تہیں کیا۔ دو

کرے کے مکان میں زندگی گزاردی۔ معظیم مخض 1928 میں بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہوا۔ والد کیڑے کے تاجر تھے۔ ساجی ضدمت کی سمت

مائل كرنے ميں ان كى والدہ نے اہم كرداراوا كيا، جو دردول ر کھنے والی ایک نرم خو، غریب برور خاتون میں اور ایے مسحق رشة دارون، محله دارون كاخاص خيال رهتي تحين واقعه مشہور ہے کہ والدہ البیں اسکول جاتے وقت دو سے دی تھیں، وہ ایک پییاخرچ کرتے ،ایک سی ضرورت مندکودے دے ۔ والدہ بار بڑی تو ان کی دیکھر کھے کے لیے خود ... کو وقف كرديا \_ كم عمرى مين انهول في عملى زندكى مين قدم ركه ديا تھا۔ایک کپڑے کی دکان پرکام کرتے رہے۔ پڑھائی میں ان كادل جبين لكتاتها\_

1947 میں میم کے بعد ان کا خاندان کراچی آگیا۔ چھوٹی موٹی ملازمتیں کیں۔ کھروالوں کا ہاتھ بٹایا۔ ایک فلاحی تنظیم ہے بھی مسلک رہے مگر وہاں اقرابار وری دیکھی، تو احتیاج کیا۔ حق موئی کی یاداش میں آئیس تطیم سے باہر کاراستہ دکھا دیا گیا۔ انہوں نے ہمت تہیں ہاری۔ جمع ہو بچی سے ایک حچوتی سی دکان خرید کراہے ڈسپنری کی شکل دے دی۔اب وہ کھر کم بی جاتے۔رات بی پرسوجاتے ،تا کہ بدوفت ضرورت فورى طور برمريض كى مدوكو يخ عكيس \_ 1957 ميس كراحي ميس فلو کی وہا چھیلی تو انہوں نے ڈسپنری سے باہر نکل کر میلی بار برے سے کام کیا۔ میرے علاقے من خصے لگائے۔ ادور تعتیم کیں۔ اس عمل سے انہیں خاصی شہرت کی۔ مختر حضرات مددكوآ عے آئے۔اب انہوں نے دكان كى او يروالى منزل خرید کی اور ایک زیجی سینٹر اور نرسوں کا تربیتی اسکول

#### ۲ باپ بیٹااور چنوری

پنتون سیاست کی نمایاں ترین شخصیت کی بری بھی اِس ماہ منائی جاتی ہے۔ بیرخان عبدالغفار خان کا ذکر ہے، جو 6 فروری 1890 کوچارسدہ میں بیدا ہوئے تھے۔ آج انہیں باچا خان کہہ کر یکارا جاتا ہے۔ کچھ حلقے انہیں سرحد کا گا ندھی بھی کہتے ہیں۔وہ تقسیم کےخلاف تھے۔ اس وجد سے انہیں آیک متنازع محص کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔اوائل میں انہوں نے برطانوی راج کےخلاف چلنے والی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پھر پختون قبائل میں اصلاحات کے لیے خدائی خدمت گارتح یک شروع ہوئی۔ 1920 میں کا تحریس کا حصہ بن مے۔البتہ جب خطے کے مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ جا کھڑے ہوئے، جب بھی وہ كالكريس بى كے موقف كى تائيد كرتے رہے۔ قيام ياكتان كے بعدان كى زندكى ميں كئ



نشیب و فراز آئے۔ وہ حکومت کے ناقد تھے اور ان کے نظریات ساج کے لیے ہضم کرنا دشوار تھا۔ طویل عرصے نظر بندر ہے۔ 1987 میں انہیں مندوستان کا سب سے بڑا سول اعزاز" بھارت رتن ابوارڈ" دیا گیا۔ وہ یہ اعزاز پانے والے پہلے غیر ہندوستانی تھے۔20 جنوری 1988 کو میظیم پختون لیڈرانقال کر گیا۔وصیت کےمطابق جلال آباد،افغانستان میں ان

> روع کیا۔جلدایک ایمولیٹس خرید لی، جسے وہ غریب آ دمی کی ایمبولینس کہا کرتے تھے۔ بھٹو دور میں جب صدر کے علاقے میں ایک کثیر المنز له ممارت کری او ملک میں تعلیل مج کئی۔ بھٹو صاحب بھی جائے جادئے رہ کے۔ایدعی صاحب کی خصوصی درخواست پروز براعظم نے متاثرین کی دادری کی۔

بلقيس ايدهي، جوستقبل مين ان كي شريك حيات بنخ والی تھیں، وہ بطور نرس ان کے سینٹر سے وابستہ تھیں۔ جلد دونوں قریب آمجے اور رشتہ از دواج میں بندھ کئے۔ آنے والے برسوں میں بلقیس ایدھی نے ہرمشکل محاذیران کا ساتھ دیا۔ پنجاب کے سفر کے دوران جب ایک حادثے میں ایدھی شدیدرجی ہوئے ، تب بلقیس ان کے ساتھ تھیں۔اس وقت ہے خرجيل مخي كمايدهي كانقال موكيا \_ايسامهي مواكها ندرون سندھ کے سفر میں ڈاکوؤں نے روک لیا مگر جب انہیں خبر ہوئی كمايمويس ايدهى چلارے بين، توجانے كى اجازت دے دی- ای طرح کراچی میں جب سیکورتی فورسر اور دہشت حردول کے مقابلے کے دوران ایدھی ایمبولینس کا سائرن سائی دیا تو فائرنگ رک تی۔ جب تک اید حی نے لاسیں نہا تھا

ری ری موں موں رہے۔ بچ بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ساجی خدمت كميدان من آئے-آج فعل أيدمي بي عظيم كي ذے دارى سنجالے ہوئے ہیں عبدالتار ایدمی نے ایدمی جمولے کا تصورمتعارف كروايا اورايل كى كهجن بچوں كومان باب مجبوري

یابدنا می کے خوف ہے پالنامہیں جاہے ،انہیں کچرا کنڈی میں <u> محیکتے ہوئے اس جمولے میں ڈال دیا جائے۔اس پران</u> یر کھے طبقات کی جانب سے شدید تنقید ہوئی۔فتوی جاری ہوئے مر وہ سر جھکاتے کام میں من رہے۔ البیس ساس جماعتوں کی جانب ہے جمی خاصا ستایا گیا۔ ایک بارتو وہ اپنا علاقه كمارا درجمور كرسبراب كوثه نتقل موسطة تقياس دوران ان برقا تلانه حمله موار ایبا وقت محی آیا، جب جان بچانے کے کیے انہیں لندن جاتا پڑا۔

الغرض اس سفر میں کئی مشکلات پیش آئیں۔ کتنے ہی

عذاب برداشت کیے، مر ہمت تہیں ہاری۔ ای محنت کا نتیجہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینسوں کی تعداد 600 تک پہنچ تحتی۔ اسپتالوں کے علاوہ ایدهی فاؤنڈیشن نے کلینک، زنچگی سینٹر، یا گل ليے كمر، بلد بيك، يتيم

خانے، لاوارث بچوں کو طود لینے کے مراکز، بناہ گاہیں اور اسكول بھى كھولے۔ اس تنظيم نے افغانستان، عراق، و چينيا، بوسنیا، سوڈ ان ، ایتھو پیامیں اینے مراکز قائم کیے۔16 اگست

مابىنامىسرگۈشت

، کی تدفین ہوئی تھی۔

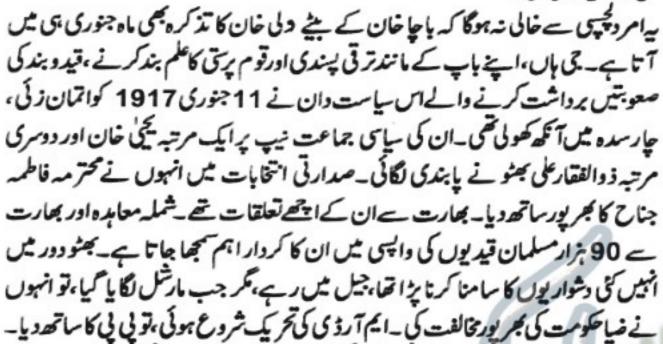

انہیں ہر تکمراں نے خرید نے کی کوشش کی بھروہ جدوجہدے دستبردار نہیں ہوئے۔ 1990 کے انتخابات میں جب تو می آسمبلی کی نشست پران کامدمقابل کامیاب ہوا، تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کرلیا۔26 جنوری 2006 کوولی خان کا انتقال ہوا۔

2006 کو ایر می انٹر پیشنل ایمولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرنے والے فلاحی اداروں کو ایمولینس به طور عطیه دی جاتی

ان خدمات کے نتیجہ میں ایرسی ایک بین الاقوامی شخصیت بن مجے۔ کینیز بک آف درلڈ ریکارڈ کے مطابق ایرسی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ ایرسی مجھٹی کے بغیرطویل ترین عرصہ تک کام کرنے والے ساجی کارکن کہلائے۔ بیس ہزار لاوارث بچوں کی سرکاری دستاویزات میں عبدالستار ایرسی کا نام بارے کی دیئیت سے درج ہے۔ 9 جولائی 2016 کواس عظیم تھے کی کا نقال ہوا۔

کوئی دیوانه کلیوں میں پھرتا رہا کوئی آواز آتی رہی رات بھر

#### ☆احرفراز

کہتے ہیں، ایک صدی میرکی، دوسری غالب کی، پھر
اقبال آئے اور پھرفیض۔ عام خیال ہے کہ فیض کے بعد حقیق
معنوں میں بڑے شعرا پیدائییں ہوئے۔ کسی شاعر کے ہاں
وہ مہرائی اور اثر پذیری نظر نہیں آئی۔ شاید سے خیال اتنا
درست نہ ہو کہ ایک شاعر ایسا بھی گزرا، جس نے فیض اور
راشد کے زمانے ہی میں اپنا سکہ جمالیا تھا، جس کی شہرت نہ

صرف پاک وہند، بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی، جس نے حقیقی معنوں میں اپنی نسل کومتاثر کیا، جس کی رومانونیت کے بھی لوگ دل دادہ تھے، جس کے احتجاج کوبھی سامعین نے اینے دل کی پیار جانا۔

یا حرفراز کا تذکرہ ہے، جواپے ہم عصروں میں متاز تھے۔ جوان کا کلام سنتا، وہ گرویدہ ہوجاتا۔ وہ ایک عہد ساز انسان تھے۔ انہوں نے شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی مگر ریفز ل تھی جوان کی بیچان بی ۔ وہ بھی آپ عہد کی غزل کی شناخت تھم رے۔ وہ اپ عصر کے بہترین غزل کو شعرا کی شناخت تھم رے۔ وہ اپ عصر کے بہترین غزل کو شعرا تصور کیے جاتے تھے۔ احمد فراز 12 جنوری 1931 کونوشہرہ

میں پیدا ہوئے۔ کوہان ان کا آبائی وطن تھا۔ تر مائی میں ریڈ یو کے لیے فیچر نگاری کرتے رہے۔ شاعری کا آغاز بھی ای زمانے میں ہوا۔ جلد مشاعروں میں ہوا۔ جلد مشاعروں میں ان کاؤ تکا بجنے لگا۔ ان کاؤ تکا بجنے لگا۔

اُن کے ہاں فیض کا اثر دکھائی دیتا ہے، جس کا وہ برطا اعتراف کیا کرتے۔ وہ فیض صاحب کے بے حدقریب

جثورى**201**7ء

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



تصرالبته ان كى شاعرى كود فيض كے زير اثر كى جانے والى شاعری " کہنازیادتی ہے۔ان کے ہاں بہت وسعت سی۔ فراز نے زندگی میں تین مارسل لا دیکھے۔اس زمانے میں ترقى پندسوج كاغلبه تفاءآ مريت كےخلاف آ وازا تفانارسم تھی۔ حق محوتی اور بے باکی اوب کی علامت تھی۔ شاعری میں فیض احتجاجی وانقلابی شاعری کا سب سے قابل احترام نام تع...اليه من جو بحى في شاعراس ست آت ،ان ير فیفل کی جیمای تولکنی تھی مگر فیراز کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے ا بني الگ متحکم شناخت بنائي اورايك نسل کوگرويده بنايا \_ جب پبلاشعری مجموعه" تنها" شائع موا، وه بی اے کے طالب علم تھے۔ بعد میں انہوں نے اردواور فاری میں ایم اے کیااور تدریس کا پیشہ اختیار کرلیا۔ اس زمانے مِيل دوسرامجموعه ' دردآ شوب' ، چھيا، جو يا ڪنتان رائٽرز گذز كي جانب ے" آدم جي او بي ابوار ڈ" كاحق دار ممرا بعد وہ میشنل بک فاؤٹٹریشن کے سربراہ رہے۔ان کی کتابیں نایافت، جانای جانال،شب خون، مرے خواب ریزه ريزه، بي وازكلي كوچوں ميں،غرال بهانه كروں،خواب كل ریشان ہے کے زیرعنوان شائع ہوئیں،جنہیں ہاتھوں

کتابوں میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان میشش سینٹر، پشاور کے ڈائر یکٹر رہے۔ 1976 من اكادى ادبيات ياكتان كالبيل سربراه بنايا كياء تاہم جب مارشل لا لگا تو انہوں نے آمریت کے خلاف آواز اٹھائی۔عہدے ہے الگ ہوتا پڑا، جس کا انہیں عم نہیں تھا۔ دوران مشاعره البيس كرفاركيا كيا\_ جھكنے وتيار بيس تھے، سوجلا وطنی اختیار کرلی۔"محاصرہ"ای زمانے کاظم ہے، جے شاہکار كا درجه حاصل ب-بياس وقت للحي كئ، جب ضيا دوريس البيس حكومتي مع يربهونے والے ايك اولي يمينار ميں شركت كا

ہاتھ لیا حمیا۔ کلیات شہر حن آراستہ ہے کا شار مقبول ترین

ملکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اینے جھے کی کوئی عمع جلاتے جاتے فقلاحکومت یا کستان ہینہیں ، بھارت کی جانب بھی انہیں'' فراق گور کھ یوری ایوارڈ'' اور'' ٹا ٹا ایوارڈ'' پیش كي محد اكيرى آف اردولريج، كيندان بحى نثان سیاس سے نوازا۔ انہیں پرویز مشرف کے دور میں ہلال التياز پيش كيا كيا تھا،ليكن دو برس بعد انہوں نے بير ايوار أ والس لوٹادیا۔ آخری برسوں میں ان کی آواز جمہوریت کے

کیے بلند ہونے والی توانا ترین آ وازوں میں شامل تھی۔ان کے کلام کوئی گلوکاروں نے گایا۔ یوں اس کی رسائی تی گنا برھ تی۔ان کا کلام جامعات کے نصاب میں شامل ہوا۔ اس کا انگریزی، جرمن، روی، فرانسیسی، مندی، یو کوسلاوی زبان میں ترجمہ ہوا۔ان پر ٹی ایج ڈی محیس لکھے گئے۔25 اگست 2008 کو اس رجمان ساز شاعر کا انتقال ہوا۔

اب نہوہ میں منہوہ تو ہے نہوہ ماضی ہے فراز جیے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملیں

#### ثئةاصغرخان

یا کتان کی سیاست أن كے تذكرہ كے بنا وحورى ہے، یا یوں کہا جائے کہان کی سیاس زندگی یا کتان کی سیاس تاریخ ہے، تو غلط نہ ہوگا کئی فوجی افسران نے سیاست میں قدم رکھا، مرچندی الی شخصیات مول کی، جواس پر نیج اور بمه وقت بدلتى دنياس خودكوم آسك كرسيس اور حقيقى معنول مس كوكي كرداراداكرنے ميں كامياب رہيں۔اصغرخان ان ميں سے

ایک ہیں، جن کے سینے میں جانے کتنے راز وفن ہیں۔ یا کتانی تاریخ کے اہم ترین ادوار کے وہ نہ صرف شاہدہے، بلکہان کی صورت کری میں بھی حصہ ڈالا۔خود فوجی تھے محرسیاست میں فوج کی مراخلت کے خلاف



بيسينتر سياست دان 17 جنوري 1921 كوجمول مين پیدا ہوئے۔رائل انڈین ملٹری کالج ڈیرہ دون میں وہ زیرتعلیم رے۔ گر بجویش کے بعد کمشیند آ ضرمقرر ہوئے۔ پھرانڈین ائیر فورس کا حصہ بن گئے۔ انبالہ اور سکندر آباد میں تعینات رہے۔ يشاور من وفت كزرا- بر مامس بحى ذيدواريان بهما مي-

فوج میں ان کا کیرر قابلِ ستائش رہا۔ انرفورس کی ست آنے والوں کوان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔1945 وہ میں اسکوارڈ ن لیڈر ہو گئے۔انہوں نے برطانیہ میں جیٹ طیارے اڑانے کی تربیت حاصل کی۔فلائنگ ٹریننگ اسکول انبالہ میں

جنوری**2017ء** 

ونیا کے کسی بھی گوشے میں اور ملک بھر میں یا قاعد کی ہے ہر ماہ حاصل کریں'اینے دروازے پر ایک رسا کے لیے 12ماہ کازرسالانہ (بشمول رجيز ؤ ڈاک خرج ) کتان کے کسی جھی شہر یا گاؤی کے لیے 800رو امر کاکینیڈا آسٹریلیااور نیوزی لینڈ کیلے 9,000 سیے بقدممالک کے کے 8,000ء پ آپ ایک وقت میں کئی سال کے لیے ایک سے زائد رسائل کے خریدار بن سکتے ہیں۔ رقم اسی حساب ہے ارسال کریں۔ہم فورا آپ کے دیے ہوئے پتے پر رجیٹر ڈ ڈاک ہے رسائل بھیجنا شروع کردیں گے۔ بهآب کی طرف ہے ہیاوں کیلے بہترین تحفہ بھی ہوسکتا ہے بیرون ملک سے قائین صرف ویسٹرن یونین یامنی گرام کے ذریعے بھر آم ارسال کریں۔کسی اور ذریعے سے رقم تبھیجنے پر بھاری بینک فیس عائد ہوتی ہے۔اس سے کریز فرما نیں۔ رط : ثمرعماس (فون ثمير: 0301-2454188) جاسوسي ڈائجسٹ پبلی کیشنز 63-C فيزالا يحشينش ويفنس ماؤستك اتحار ني مين كورتگي روژ ، كرا جي 021-35802551 021-35895313 

چیف فلائنگ انسٹرکٹر کی حیثیت سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد
رکھی جا تھی گی۔ قیام پاکستان کے بعدرسالپورنوشہرہ کے ایئر
فورس کالج کوشظم کرنا ان کا اہم کارنامہ تھا۔ دو برس بعد گروپ
کیپٹن ہو گئے۔ پھر آپریشنل پاکستان ائیر فورس کی کمان
سنجالی۔ 1957 میں فقط 36 سال کی عمر میں ائیر وائس
مارشل بنائے گئے، اگلے برس وہ ائیر مارشل ہو گئے۔ اتن کم عمر
میں ایس کا میابی کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ریٹا ترمنٹ
کے بعد محکمہ ہوابازی کے ناظم اعلیٰ اور پی آئی اے کے صدر
نشین رہے۔

اہینے وقت کے اس بہترین فوجی افسر کے دل میں قوم کی خدمت کا جذبہ تھا،جس کے لیے انہوں نے سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 1969 میں انہوں نے جسٹس يارنى قائم كى \_ا كلے برس اس كانام بدل كرتح يك استقلال ر دیا۔ ابوب مخالف تحریک میں وہ بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے۔اُن کی توانا آواز،ان کی باوقار شخصیت اور بے داغ لیریے تح یک کواعثما د بخشار کو 1970 کے انتخابات میں انهیں فکست کا سامنا کرنا پڑا مگران کی سیاسی حیثیت پر کوئی فرق تہیں یزا۔ بھٹو دور میں وہ حزب اختلاف رہے۔ 1977 کے انتخابات میں وصائد کی کے خلاف کی این اے کی جواحتیاجی تحریک شروع ہوئی، اس وہ پیش پیش تھے، مگر اس تحریک کے نتیج میں ملک میں مارشل لالگ کیا۔ کھالوگوں كا خيال ہے كدائبيں اس بات كاعلم تھا كد مارشل لا كلنے والا ہے۔ایک ذے دارساست دان کی حیثیت سے انہیں بہتر فيصلے لينے جاہيے تھے۔شايد بياعتراض درست ہو، مگرا گلے مرطے میں جب مارشل لا کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے جمہوری قو توں کا ساتھ دیا۔نظر بند بھی رہے۔ 1981 میں لی این سے الگ ہو کر ایم آرڈی سے وابستہ ہوگئے۔ 1988 کے انتخابات میں بھی ان کی جماعت بری کامیابی حاصل نہیں کرسکی ۔ صدر پرویز مشرف کے دور میں ان کے صاحب زادے عمر اصغرخان کو کا بینہ میں شامل کیا حمیا۔عمر اصغرخان کی موت بڑے تراسرار حالات میں ہوئی۔

اصغرخان کو ہلال قائد اعظم اور ہلال پاکستان جیسے اعزازات اوٹا تھا، کیکن انہوں نے بیاعزازات لوٹا

رائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا ہو گا

THE ACOM

141

مابىنامەسرگزشت

**جنوري2017ء** 



ہیرے کی قدر جوہری ہی کرتا ہے۔ اس کی جوہر شناس نگاہوں نے غلام كى مخفى صلاحيتوں كو پهچان ليا. وبي غلام جو بازاروں میں بك رہا تها اس كا صحيح نائب ثابت ہوا۔

#### تاریخ کےاوراق سےایک نا درتھنہ

وقت غم واندوه سے گنگ \_ درد کی تصویر بنا، دنیائے دول کی تمینگی و کھے رہا تھا۔اک ایبا تماشا کہ جس سے ذہن وول تو كياروح تك لبولهان مورى تحى مندى كى مونى تحى اور اشرف الخلوقات كوريول كے بعاؤ بك رہا تھا۔ ميں بحريور

احساس لي موجا بي بس تماش بين تها-آه، ما لك ارض و ساء کے ہوتے خلیفتہ الارض جو پایوں کی مانندخر بدا اور بیجا جار ہاتھا، وہ بھی اینے ہی جیسے ہم جنسوں کے ہاتھوں۔وہی خريدار، وبي بكاؤ مال - مان، وبي اشرف المخلوقات جس

کے بارے میں والمین \_والرآ یون \_مقدس وادی سینا کے كوه طوراورشهرا مين (مكه ) كاتهم كھائى گئى كەتمام مخلوق مين ے اے بہترین سانچ میں ڈ حالا گیا۔ ہاں، وہی شہرامیں مكه، چوتین اعلیٰ اور ثقته امانت داروں (الله عز وجل \_ جریل ً۔ محملی کا مرکزنگاہ ہے۔ام القری ہے۔کہال مال

فسمول سے بھر پوردعوائے برزدال اور کہال بیسال؟ افغانستان کے اس خطے میں غلاموں کی تجارت عروج پیمی۔ برقتم كاغلام خوب محويك بجاكة خريدا جار ما تعيا- بكاؤ غلامول ک خصوصیات زوروشور سے بیان کی جار بی تھیں۔وفادار۔ خدمت گزار۔ نیک شعار بلکہ خود سے دست بردار، ہرقسم ہر جم کے بکاؤ غلام جنہیں اپنے نام ونسب، خاندان، برادری اور ماں باب تک کا کوئی علم مبیں تھا۔ ہوتا بھی کیوں کہ ایک چویائے اور غلام میں کوئی فرق تہیں رہ جاتا۔ ہر دو جا غداروں کا مقصد آقا کے اشاروں یہ چلنا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے اپنے مبحود ، ابن آ دم کی پستی پر انکشت بدوندال تھے اور الليس طنزييه مكراجث كي تذكيل آدم كا نظاره كرر باتحاء اے الکار محدہ کے نتیج میں تقطو (مایوی ) کے اس جواز ے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ کیا ہدوہی احس التقویم آ دم ہے جوعروس كائنات ہے اور جواس وفت جانوروں سے بھى كم قیت یہ مال کاسد کی طرح دستیاب ہے؟ باہا ہا۔ میں پھٹی آ تھوں سے مظراور بیکروہ دھندا دیکھر ہاتھا۔ سرجھکائے بیاموش غلاموں کی ظاہری ساخت ان کےمول تول کی بنیاد تھی۔ مجمی غلام ہے حس کھڑے سائس بھی آہتہ لےرہے تھے تا کہ مالک کی پیٹائی پہکوئی بل نہ آنے پائے اور وہ اینے گا بک اسے خریدار کے مزاج و معیار پہمی پورے اتریں مرایک غلام کہ بے جینی اس کی آنکھوں سے متر تح تھی ، ماتھے پرشکنیں ڈوب ابھررہی تھیں بے قراری ے إدهراً دهر، والي بالين ويكمنا اور برطرف سے مايوس ہوکے بالآخر مردن ڈال دیتا۔ بھی بھار آسان بی بھی نگاہ یر تی تواک آ ہ بھر کے رہ جاتا۔ سمندر کی مانند بہ طاہر خاموش کیکن اندرطوفال کیےخود سے برسر پیکارتھا۔اس کے ذہن میں روشن سوچ کا دیااس کی رگ رگ میں چنگاریاں بھیرر ہا تھا۔ بڑیاں اٹکاروں کی مانندیج ، چک رہی تھیں ۔ سموجاوہی

ا \_ روشى طبع \_ توبرمن بلاشدى اس کی حیثیت اس کےلب سے ہوئے تھی جس پے بہای کی مبر کامعروضی تھیا الدر کی روشی کورو کے ہوئے تھا کہوہ ہم

حال اک غلام تھا۔ بکاؤ مال تھا حالات کے جبر کا؟ اینے ہم جنسوں کا؟ یاقسمت کے لکھے کا؟ بول غلام کی کوئی مرضی کوئی خواہش نہیں ہوتی نہ ہی کوئی ارادہ اور جادہ کہ غلامی میں نہ کا م

آئی ہیں شمشیریں نید ہیریں۔ چنانچه جگه جگه منڈی لکتی رہی اور وہ در به در بکتا رہا۔ بیرا لگ بات كداي تيره وتاريك جيون من بھي وه" غلامي سے بتر ہے بے بھین ' جیسی صورت حال سے بیا ہوا تھا۔شاید قدرت اس سے كوئى بوا كام لينا جائتى تھى كيكن في الحال\_ مردہ بدرست زندہ۔ جیے شب وروز تھاس کے۔ایے می ماں باپ۔خاندان براوری اور حسب نسب کا کیا سوال؟ ممر اس کی فطرت میں دبی سوچ کی چنگاری سلسل سلک رہی تھی۔ مس کون ہوں؟ کہاں ہے آیا ہوں؟ جانا کہاں ہے جھے؟ وه دو گونه عذاب میں جتلا غلام تھا کہ اندر کی آگ اور یا ہر کا مبر، چی کے دو یا توں کی ما تنداہے ہیں رہا تھا۔ من کی جوت ان حالات ميں ظالمانه نداق ئي موني سي - نام بھي جانے کس نے ایاز رکھ دیا تھا کہ ترکی زبان میں ایاز بہعتی۔ غلام الركاء بيارا معتوق اسياى وغيره \_ بشارغلام تع جو اس کی طرح مول تول سے دو جار تھے مروہ سب مطمئن ہی نظرات تے تھے کہ وہ سب تقدر کا لکھا ہی جان کے خاموش تھے۔ ان کے اندر کوئی خواہش مکوئی چنگاری نبیں تھی۔ وہ اینے جے بندوں کو بی اپنا خدا مجے بیٹے تھے۔اس سے آ کے ان کی کوئی سوچ ،کوئی سمجھ تبیں تھی ۔ جب وہ مردال غلامانہ تجارت کے معمول اور خوکر تھے تو عور توں اور لونڈیوں کی کیا حیثیت؟ کیما ذکر؟ که معاشره تو تفای مردول کا۔ مردی عامل اور مرد ہی معمول ۔ آ قامیمی علام بھی ۔ سو۔ معور کی روشی ابھی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں بی تھی۔ کہیں کہیں اس کا وجودا جالے کا نقیب تھا جیسا کہوہ غلام (ایاز)شعور کا مر، بندسیب میں لیے جی رہاتھا اس آس میں کہ شاید اس کا یہ کو ہرنایاب کسی جو ہرشناس کی نظر میں آجائے اور بیمولی ضایع ہونے سے فی جائے۔ آدموں کے اس جنگل میں ا ہے کسی انبیان کی تلاش تھی۔اس کی عقل مسعود کسی مقام محمود کی خوا ہاں تھی۔ یہ ظاہر جس کا دور دور تک امکال نظر نہیں آتا تھالیکن من مندر میں آشا کے دیب بچھتے بچھتے بھی پھر سے لودے اٹھتے اور ان کی جوت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ۔ نہ جانے کیوں؟ اس کی طرح کے نہ جانے کتنے تھے کہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے تھے۔ بنام ونشال، رزق فاكر او ك عديد الله عدال أوجر ونوعم غلام كا دردوالم

**جنوري2017ء** 

مزید نه دیکھا گیا۔ کوئی کب تک دیدہ دول کا عذاب ہے؟ میں نے محبرا کے آتھیں موند لیں۔ برسوں بیت مجے۔ صدیوں کے جادومیں کم ،چیتم تصو رکے در، دوبارہ واہوئے تو منظر بگسر کچھاور تھا۔ میں ایک بار پھر حیرت میں ڈوب گیا۔ قدرت کی دست گیری اور وقت کی مہرہانی عجب بہاری جاہ وجلال کے ربک دکھلار ہی تھی ۔ فتح و کا مرائی کی اک دھنگ ی فضا میں بھری ہوئی تھی ۔اک جشن کا سال تھا۔ کا ئنات دلہن بنی مسکرا رہی تھی ۔غزنی (افغانستان) کا سلطان محمود غزنوی ( 971 عیسوی تا 030 میسوی ) ہندوستان پرسولہویں کا میاب حملے کی بھیل کرچکا تھا اورا پنے لشكر جرار سميت يورے كر وفر كے ساتھ واليس غزني ميں واحل مور باتعار

کل کا وہی ہے بس ولا جارغلام ایا زسلطان کا دست راست بن چکا تھا۔ اندر کی روشنی اس کے اردکرد بھر پور اجالا کیے ہوئے تھی جس سے کہ سلطان کی آئکھیں بھی بوری طرح روش تھیں۔سلطان محمود غرزنوی کہ جس کی آ تھیں ہوا میں معلق بھلوان (سومنات) کو دیکھ کے جمرت سے چندھیا جاتی میں تو ایسے میں غلام ایاز مسکرا کے آگے برھتا ہے اور بالآخراس كے شعور كى اجلى روشنى ہوا مس معلق جمو فے خدا كو ز مین کی خاک چٹا دیتی ہے۔سلطان جوش میں آ کے بت اور بت خانے کی د بواروں کو تکڑے تکڑے کر ڈ الٹا ہے اور ایاز کوایے ملے سے لگالیتا ہے۔ یوں ایک بت شکن (محمود) ہمیشہ کے لیے ایک صنم (ایاز) کا گرویدہ ہوجاتا ہے۔معلق بت کے مکرے غربی جامع مجد کی دہلیزیدلگا دیے جاتے ہیں اورایاز سلطان کے من مندر کا دیوتا قرار یا تا ہے لیکن کل کا غلام ایاز اینے ول خراش ماضی کو بھی بھی تہیں بھول یا تا عقل سلیم کی روشنی اے راہ راست پدر تھتی ہے۔ ای روشنی میں وه اکثر اینا برانا صندوق کھول کر پھٹا برانا چیتھڑا لباس پہنتا اور ماضی کو یا د کرتا ہے۔ یہی تبیس ایا زے عقل سلیم انتہائی قیمتی موتی توڑ کے اینے آتا (محمود) کے حکم کواوّ لیت کی سندعطا كرنى إور پر در بارغز نوى ساسابوالجم كا خطاب ملتا ہے۔کل کا کمزوراور نا تو ال غلام اپنے وقت کے باجروت با دشاه کے شاند بہ شاند کھڑا تھا۔رزم میں بھی اور بزم میں بھی۔ ایاز کا مزار رنگ کل چورایا (لا ہور) کے ساتھ ہے و ہیں۔مجداماز بھی ہے۔

ایاز نے بائیس برس تک لاہور پہ حکرانی کی اور اڑتالیس سال كى عمر ميس \_ رئيع الاول 449 جمرى بدمطابق مارج

1057 عیسوی وفات مانی۔ دوران حکمرانی اے ملک ( حکمران ) کالقب بھی ملا۔ابوالجم احمدایاز ملک نے لا ہور کو مريدآ بادكيا اورخود بهي رزق خاك لا مورموا: بانی او ایاز محمود است

زين بنا حسن وعشق مقصود است مقام جیرت ہے کہ ایاز نے اسے حالات زندگی پر کوئی كتاب للسي نه محواتي \_

العجب ثم العجب ثم العجب اور پھر صدیوں بعد شاعر مشرق حفریت علامہ اقبال (09.09.1877 تا 21.04.1938 تيسوى) نے تذكره ايازكواي اشعاريس كجرے زنده كيا-انہوں نے اين اردوكلام من كياره مرتبداور فارى كلام من جار باراياز کا ذکر مختلف رنگ اور حوالوں ہے کیا ہے جس کی تفصیل نذر قار تین ہے۔ ملے اردومجموعہ بالگ درا حصدوم کی اکیسویں للم" بيام عشق" كايبلاشعر

ت اے طلب گارورو پہلو، ش ناز ہوں تو نیاز ہوجا میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سرایا ایاز ہو جا بالك درا، حصر سوئم كى تير بوي لقم شكوه: ایک ہی صف میں کمڑے ہو گئے محدد وایاز نه کوئی بنده رہا اور نه کوئی بنده تواز بالك درا، حصد سوئم كى المار بوي تظم" وتفيحت" كا يا نجوال

در حکام بھی ہے تھے کو مقام محمود یالتی مجمی تیری پیجیده تر از زلف اماز بالك درا، حصه سوئم كى انهتر وين ظم "خضرراه": جادوئے محود کی تاخیر سے چتم ایاز دیمتی ہے حلقہ کرون میں ساز ول بری بالك درا، حصه سوئم آخري حجمتی غزل كا چھٹا شعر: نه وه عشق میں رہیں کرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنوی میں ترب رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں بال جريل، حصدر باعيات كي تفوين رباعي: مقام نخہ تازی افرتك ايازي

آتش فاری زبان کا لفظ ہے جس کوعربی میں نار، ترکی میں اوت استشکرت میں المنی ، مندی اور اردو میں آگ کہتے ہیں۔سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ لفظ ''آگ'' عام طور پر چیزوں ك احراق (Combustion) يا جلنه ك نظرة في والے اٹرات کو ظاہر کرتا ہے (آگ کا لفظ وسیع معنوں میں سی مجمی رہتی ہوئی تیش کے مظاہرے کا احاطه كرتا ب) احرّاق يا جلنے كم مل مي جلنے والی چیز کے ایک یا ایک سے زائد جزو کے آ سیجن كساتھ كيميائي ملاپ كے نتيج ميں سدا رات بيدا ہوتے ہیں۔ عام فہم زبان میں جب ہوا کی آ سیجن (02) کی کار بی میٹر بل سے کمیانی ملاپ کرتی ہے تو اس کے متیج میں حرارت ، شعلہ اور روشی پیدا ہوتی ہے چنانچہ ای شعلے کوآتش یا آگ کتے ہیں۔ پروفیسرڈ اکٹرفضل کریم کےمضامین سے اقتباس

تلاش: شابينهاحمر، ۋيره غازى خان

و يرشعران بهت كم اياز كاذكركيا ب- محصاس وقت ساغر صدیقی مرحم ( 8 2 9 اعیسوی تا 9 1 جولائی 1974 عيسوى) كالك شعريادآرباس لکھو یہ عظمت بستی کے باب میں ساغر کہ غزنوی کی جلالت عم ایازی ہے فاری زبان اورادب کواباز بردا جان داراورمستفل محاوره ویتا ہےکہ۔

اياز \_قدرخود به شناس \_ (اياز \_ ايني حيثيت بهجانو) 1960 عیسوی میں'' بیاز'' پر قلم مجھی بی تھی جس کی قلم ساز بَيْكُم شريف ملك، بدايت كاركقمان، موسيقار خواجه خورشيد انور، شاعر فتیل شفائی ، تنویر نفوی اور کہانی مرزا او یب نے لكهي تقى مركزي كردار حبيب، كمال، صبيحه خانم اورادا كاره نیلونے نبھائے تھے۔قلم کی نعت

صلوعليه و آله "بهتم مهور عاورايك نغمه

خودی کو تک رکھ ایازی نہ بال جبريل كي چھبيسويں لقم 'محبت'' كا دوسراشعر: وہ کھے اور شے ہے محبت تہیں ہے سکیانی ہے جو غزنوی کو ایازی مجموعه ضرب هیم ،حصه علیم وتربیت کی اٹھائیسویں ( آخری ) للم''جاوید''کے تیسرے جھے کا ساتواں شعر: حاصل اس کا شکوه محمود فطرت پیش اگر نہ ہو ایازی ضرب عليم حسة ادبيات ( فنون لطيفه ) كي آمھويں نظم ' توت الاسلام" كادوسراشعر: چتم فطرت بھی نہ پہان سکے گی مجھ کو کہ ایازی سے دکر گوں ہے مقام محود ای حصے کی انیسویں کھم ۔سرود حلال کا تیسرا شعر: جس كى تا تير سے آدم ہوم وخوف سے باك اور پیدا ہو ایازی سے مقام محود فاری مجموعه، پیام مشرق کانظم "كومث ومرد مزدور" كا تيسرا کے کار فرہا کیے کار ساز ناید ز محود کار ایاز نیاید ز محمود (كوئى تهم دين والا ب، توكوئى كام كرنے والا محمود ، اياز كا

كام بين كرسكتا) مجموعة بورجم حصدوم كى بارجوي لطم كادوسرا شعر

من بهسیمائے غلامان فر سلطان دیدہ ام شعله، محمود از خاک ایاز آید برول (میں غلاموں کے چہرے پرسلطانوں کی شان وشوکت و کم ر باہوں۔خاک ایاز سے شعلہ محمود اٹھر ہاہ) ز بورجم \_حصدوم کی ہی سینتیسویں تھم کا تیسراشعر کے اس معنی ء نازک نہ داند جز ایاز ایں جا که مهر غزنوی افزون کند درد ایازی را (ایاز کے بغیر کوئی بینازک مکتفہیں جانتا کہ حاکم کی مہر یائی ور دغلامی کواور بردها دیتی ہے) ز بورعجم \_حصددوم کی ہی پیاس ویں نظم کا دوسراشعر:

چه کوئمت که چه بودی؟ چه کرده؟ چه شکری؟ که خول کند جگرم را ایازی محمود (میں کیا کہوں کہ تو کیا تھا؟ تونے کیا کیا؟ اوراب کیا ہوگا؟ اس بات نے میرے جگر کوخون کرویا ہے کم محود نے ایاز کا

شیوه اختیار کرایا ہے) ماہنامسر گزشت

FOR PAKISTAN







## آخرىقسط

وہ پیدایشی مهم جو تھا۔ بلند وبالا پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، برف پوش چوٹیاں اور نگاہ کی حدوں سے آگے کی بلندیاں اسے پیاری تھیں۔اسے ان میں ایك كشَّش اور ايك للكَّارسي ايهرتي محسوس هوتي كه آؤ همين ديكهو مسخر كرو اور همارے سحرے میں مسحور هو کر اپنا آپ مٹا ڈالو۔ اسے یه سب حقیقت لگتا مگر کیا واقعی یه حقیقت تها یا محض سراب ....ایسا سراب جو آنکهوں کے راستے ذهن ودل کو بهشکانا هے، جذبوں کو مهمیز دیتا هے مگر اسودگی اور اطمینان چھین لیتا ہے۔ سیراہی لمحوں کے فاصلے پر دکھائی دیتی ہے مگروہ لمحه حقیقت میں کبھی نہیں آتا۔ اس کی زندگی بھی سرابوں کے ایسے دائروں میں گزری اور گزرتی رہی۔ وقت کے گرداب میں ڈوبتے ہوئے نوجوان کی سنسنی خيز اور ولوله انگيز داستان حيات.

بلند حوصلوں اور بے مثال ولولوں سے گندھی ایک تبہلکہ خیز کہائی



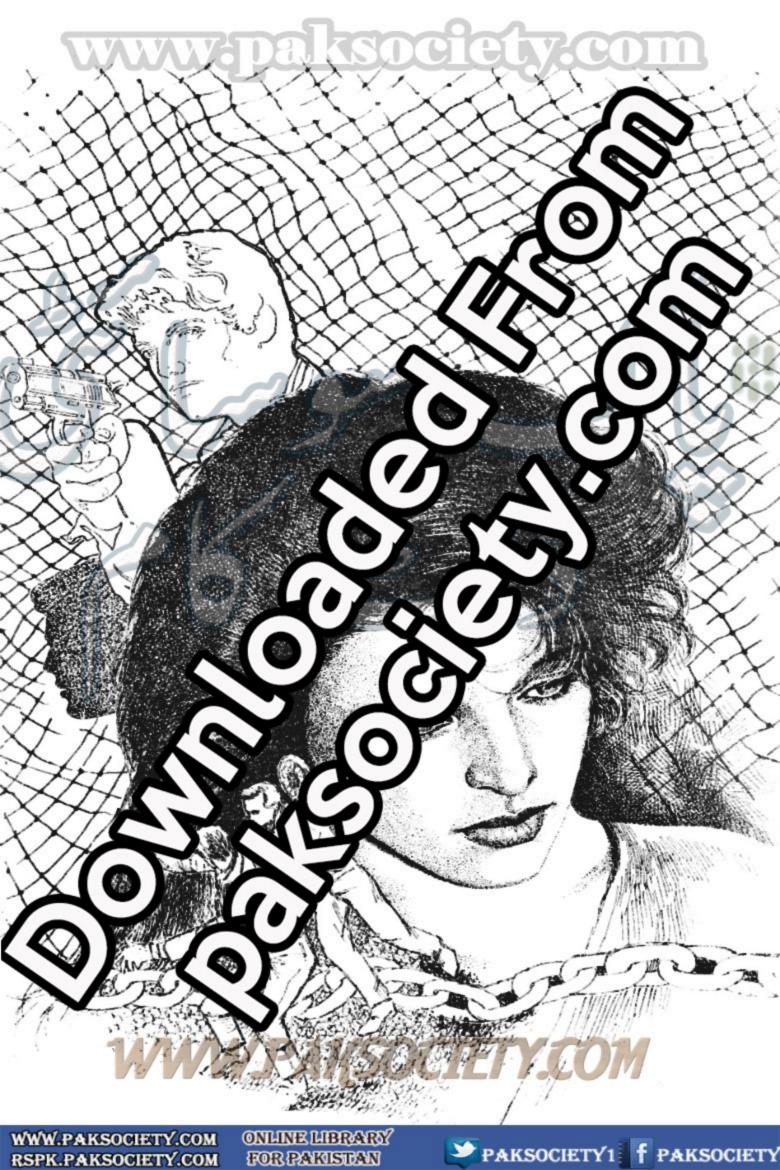

.....رگزشته اقساط کا خلاصه) ......

میری محبت سویرا، میرے بھائی کا مقدر بنادی گئی تو میں ہمیشہ کے لیے حویلی سے نکل آیا۔ای دوران میں نادرعلی سے نکراؤ ہوا،اور پیکراؤ ذاتی انامیں بدل حیا۔ایک طرف مرشد علی، فتح خان اور ڈیوڈ شاجیے وشن تھے تو دوسری طرف سفیر، ندیم اور وسیم جیے جال نثار دوست ۔ پھر ہنگاموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا جس کی کڑیاں سرحد یا رتک چلی کئیں۔ فتح خان نے جھے مجبور کردیا کہ مجھے ڈیوڈ شاکے ہیرے تلاش کرنے موں مے، میں ہیروں کی تلاش میں تكل يرا من شهلا كم كمرى الأي لين بنجاتو بابر سيكس بم بهيك كر جمع بين كرديا كيا- بوش ني يعد من فودكواندين آرى كاتويل من پایا مرمس ان کوان کی اوقاب بتا کرنگل بها گا۔ جیب تک پہنچائی تھا کہ فتح خان نے محیرلیا۔ میں نے کرال زروسکی کوزخی کر کے بساط اپنے حق میں کرلی۔ میں دوستوں کے درمیان آکرئی وی دیکور ہاتھا کہ ایک جرنظر آئی۔مرشد نے بھائی کوراستے سے مثانے کی کوشش کی تھی۔ہم ماسمرہ پہنچے۔وہاں وسیم کے ایک دوست کے گھر میں تغیرے۔اس دوست کے بیٹے نے ایک خانہ بدوش لڑکی کو بناہ دی تھی وہ لڑکی میروشی۔وہ ہمیں پریف کیس تک لے گئی محروباں پریف كيس ندتها-كرال زروكى بريف كيس لے بعا كا تھا- ہم اس كا پيچا كرتے ہوئے چلے تو ديكھا كہ مجھ لوگ ايك كا زى پر فائز تك كرر بے ہيں۔ ہم نے حملہ آوروں کو بھٹا دیا۔اس گاڑی سے کرال زرو کی ملا۔وہ زخی تھا۔ہم نے بریف کیس کے کراسے استال پہنچانے کا انظام کردیااور بریف کیس کوایک کڑھے میں چھپادیا۔واپس آیا تو نتح خان نے ہم پر قابو پالیا۔ پستول کے زور پروہ مجھے اس گڑھے تک لے کیا مگریں نے جب گڑھے میں پاتھے ڈالاتو وہاں پریف كيس بين قفا است ميرى الدادكوا تملي جينس والي يحقي كئے انہوں نے خان پر فائر تك كردى اور ميں نے ان كے ساتھ جاكر بريف كيس حاصل كرليا-وه بريف كيس كر چلے سئے - بم واپس عبدالله كى كوشى برآ سئے - سفيركودي بھيجنا تھا اے ائر پورٹ سے كا آپ كر كے آرہے تھے كرراتے ميں ا کیے چھوٹا ساا کیلیڈنٹ ہو کمیا۔وہ گاڑی متازحن نامی سیاست وال کی بٹی بٹی گئتی وہ زبردی ہمیں اپنی کوشی میں لے آئی۔وہاں جو تخص آیا اے دیکیے کر على چونك افعار وه ميرے بدترين وشمنوں على سے ايك تھا۔ وه راج كنور تھا۔ وه پاكتان على اس كمرتك كس طرح آياس سے على بہت بجير بحري إلى نے مجور کیا کہ میں ہرروز نصف لیٹرخون اے دوں۔ بحالت مجوری میں راضی ہو گیا لیک روز ان کی جالا کی کو پکڑلیا کہ وہ زیادہ خون تکال رہے تھے۔ س نے ڈاکٹر پر حملہ کیا تو نرس بھے ہے جے گئی چر میرے سر پروار موااور ش ہے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ش انٹریاش تھا۔ با نوبھی اغوا ہو کر چھنے چکی تھی۔وہ لوك مس كازى من على مراح من المارى كارى كارى كارى كارى كارى كودوطرف مع كميرليا كيا-وه فتح خان تها، اس في ديود شاك اشار يرجي كميراتها-عى اس كساتھ و يووشاكے ياس بنجا۔ ويوف يراسراروادى على چلنى بات كى۔اس نے بركام على مدددين كاوعده كيا۔سعديدكوكوريلس سے آزاد كرائے كى بات بھى موئى اوراس نے بھر يور مدود يخ كاوعدہ كيا۔ جمارى خدمت كے ليے يوجانا مى توكرانى كومقرركيا كيا تھا۔ وہ كمرے من آئى تھى كەس كر مائيكرونون من في دل جي كي آواز سنائي دي" شاتي ،شهباز ملك كي مورت كوچيزان آيا بي-" ويود شاكاجواب من بيل باير كيونكه يوجان ما تك بند كرديا تعا-اس دن كے بعدے ہوجاكى ويونى كہيں اور لگا دى كئى من ايك جيا وى كى آوجى بيشكر موبائل پرياتيں كرد باتفا كركى نے بينے سے واركر كے بيدوش كرديا اوركل من پيتياديا۔ جمعے باتھا برجكد فريكا فون لكا مواہے تيمى فائز كك شروع بوئى اور س نے جي كركها" كور موشيار" سادى كو لے كرچيبر..... "محر جمله اوحورا ره ميا اورسادى كى چيخ سنائى دى چرختى ول نظر آيا۔ اس كة دميوں نے برے كنور كے وفا داروں كوفتم كرنا شروع كرديا تھا۔ میں اس سے نمٹ رہاتھا کہ گئے خان نے آ کر مجھے اور سادی کونشانے پر لے لیا ہمی راج کورآ کیا۔ اس نے کو لی چلائی جو بیتو کی گردن میں گئی۔ میں نے غصی پوراپتول راج کور پرخالی کردیا بیومرچکا تھا۔اس کی لاش کوہم نے چنا کے حوالے کیااورایک نیلی کا پٹر کے ذریعدمرصدتک پہنچے۔وہاں سے ا پے شہر بنگلے میں بیٹے باتمی کرد ہے تھے کہ لیس پھینک کرمیں ہے ہوش کردیا گیا اور جب ہوش آیا تو میں قید میں تھا۔ میں مرشد کی خانقاہ سے ذکل کر دوستوں کے پاس پنچا بھررا جاصاحب سے ملنے جیپ کے ذریعے ان کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ راہتے میں وہ علاقہ بھی تھاجہاں برث شانے ہیرے چمپائے تھے۔ میں اے تلاش کرنے کے لیے پیڑ پر پڑھاتھا کہ فائر ہوااور میں پسل کرنے گرای تھا کہ فتح خان کی آواز آئی کہتم ٹھیک تو ہو چروہ مجھے قید کر كے لے چلا۔ رائے ميں اس كے ساتھيوں نے غدارى كى محرميرى مدد سے نتح خان نتح ياب موكيا۔ محرآ مے جاكر ميں نے نتح خان كو كولى ماردى اوروايس وبال آیاجال گاڑی کر کے کمیا تھا۔ وہ لاش پڑی تھی۔ ابھی میں اسے دیکھ بی رہاتھا کہ پولیس والے آگئے اور مجھے تھانے لے آئے۔ وہال سے رشوت وے كرچونا كرراجاصاحب كے كل بنجامروبال كے حالات بدل م تھے تھے۔ يس والس بوكيا كدرات بي ايك مورت اور دونو جوانوں نے جھے كميرليا اور میرے سر پر کی چیز سے دار موا میں بے ہوش ہو کر کر پڑا۔ ہوش آیا تو میں شیر خان کی قید میں تھا۔ وہ لوگ جھے افغانستان کے راہے بھارت لے آئے تب يا جلاكدو ولاكي ويووك كارعده بيكن اس في وووشاك كليك كركبان إيا" توس جران رو كياميس في واب س بحى ايمانيس سويا تعاويون ادشاكو يمي ويس قيد كرد كھاتھا۔ ويس ميرى ملاقات ايك نيالى سے موئى جوانيس كاكار عروقاس نے جھے ايك موبائل فون دياجس سے بيس نے ايمن سے باتنس كيس محراس كاراز ككل كميا اورشانے اسے لل كرديا۔ دوون كے بعد تاريك وادى كاسفرشروع ہوكيا۔ ہم يطے جارے تھے كہ باسوكا پير پھسلا اوروہ ايك كمذيس كرنے لگا۔ ہم سب برف پوش پہاڑوں پر پڑھنے كے ليے ايك بى رى پس خودكو با عمر صوبے تصاس ليے مير اتوازن بجڑااور بس آھے كى ست مراتها كرزي نے سنجال ليا \_كرنل نے باسوكورى مجيئك كر بچاليا \_ بھاراسفرجارى ر با۔ ايك جگه برقانى آ دميوں كے ايك غول نے مجيرليا۔ ان سے جج كر تكاتوراسته بعنك كيااورايك سرعك عن التي كياجو برف والية وى كي في \_ برف والي سه ما قات مولى برف والي في محيكيني وباكر بي موش كرويا جب ہوش آیا تو میرے سریر تیر کمان سے لیس کچھسائی کھڑے تھے۔انہوں نے مجھے گرفار کر کے وادی کے حکمران ریناٹ کی قید میں پہنچا دیا ،وہاں ایک ہدرد کیرٹ نے مجھ فرارش مدود ک اور میں برف والے کے کہنے کے مطابق سامیرا کی فوج کی مدوکرنے کے لیے اس کے علاقے میں بی کیا۔ میں نے فوج کوازسرنو تیاری کرانا شروع کردی تھی کدریناٹ کے قلعد آرگون کی طرف سے قرنا پھو تکے جانے کی آواز بلند ہوئی سامیرا کا جرو زرد ہو گیااوراس نے زیرلب کہا" اعلان جنگ میں نے فورانی سامیرا کی فوج کو مظلم کرنا شروع کردیا۔ فوج کورسد کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ رسد کے لیے مناسب انظام کیا۔ مابستام سرگزشت 148

ایک روز معائد کے بعدواہی اوٹ رہاتھا کہ ایک بیچے کے مندے برف والے کا پیغام طاکررات سے پہلے تھکانے پراوٹ آیا کرور رات یا ہرندگز ارنا۔ میں رو پیر کے ساتھ علاقے کود کھینے کے لیے لکلاتو پہاڑیوں کے درمیان مجھے کچھا لیے گول پھرنظر آئے جنہیں اسلی کے طور پر استعال کرسکتا تھا۔ ابھی میں اہے دیکے رہاتھا کہ خونخوارا سارنے مجبرلیااور میں روبیر کے ساتھ ایک پہاڑی غار میں تھیا۔ پھرا ساراور بندرنما جانور کے علاوہ ہاران سے بھی شریعیٹررہی مراکل میج ہم بخیریت واپس سامیراکے پاس آ مجے۔سامیرانے کہا کہ یہ بہت برا ہوا ہے مجی سومرد چندسیا ہوں کے ساتھ میرے کمرے می داخل ہوا اور مجھے جکڑ لیا۔ مجھے طزم قرار وے کرآیا دی سے تکال ویا حمیا۔ سامبر المجھی تہیں کے کہ بیمرے خلاف سازش ہے۔اس لیےاس نے خفیہ طریقت زادراہ کے علاوہ ایک رہبرکومی ساتھ کردیا۔ پھر مجھےرو برل کی جے میری طرح علاقہ بدر کیا گیا تھا۔ ہم ایک ٹیلے پرآ گئے۔سامیرانے ربیک کےساتھے کھے ایون کو بھی بھیجا تھا۔ ایک دن آرگون کے ساہیوں نے حملہ کیا اور رو بیر کوا تھا لے گئے۔ اس کی تلاش میں مجئے تھے کہ ایک ساشا ملی جو کیرٹ کی جی تھی۔ گیرٹ کو سزائے موت دی گئی می اورساشااس کی موت کا ذیے دار مجھے تغیرار ہی تھی۔ پھر بھی اے ہم نے ساتھ رکھایا۔ ہم سب ل کرآرگون پرحملہ کرنے کے لیے چھا یہ مار جک کی تیاری کررہے مے کے قرنوں کی آواز کونج اٹھی۔ آرگون والوں نے اعلان جنگ کردیا تھا۔ کوکہ میں سامبرا کے قلعے میں جانہیں سکتا تھا تمر برف والے کی منتا ہی تھی کہ من سامیرا کی مدوکروں ، میں نے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا تھم دے دیااور چھایہ مار جنگ پر تیارہ و کیا۔ آرگون کی فوج نے آگر سامیرا سے قلعوں کا محاصرہ کرایا تھا۔ ہم نے فوج کے عقب میں کھڑی فسلوں کو آگ دی جس کی وجہ سے فوج کو کافی نقصان پہنچا۔ اب میں نے فیصلہ کیا كة ركون على داخل موجاؤل اور من اسيخ ساتعيول سميت شري واخل موكيا- ايك جكدد يكها كدايك مرد برسياى تشددكرر ب بي-ال مرد، ورت اور بے کو بھا کراس کے کھر پہنچایا تھا کہ سیامیوں کے دوسرے دستہ نے مکان کو تھر کر گھر والوں پرتشد دشروع کر دیا۔ حملے کاس کر بنی نے لائحمل تبدیل كرديا\_ايزارث نے نياوستہ تياركرا ديا پرجم خفيدراسے سے اعرواخل ہوئے اور يناث كے كل پرقابض ہو سے اعربين كرمعلوم ہوا كدرينات اپ آدموں كے ساتھ درخانے ميں جاچىيا ہاورۇ يوۇشاباسو كے ہمراه معدمين جلاكيا ہے۔ اس كے تعاقب ميں ہم نظرتو ايك جكفسيل ثوثى ہوئى تتى جس ہے بارن اعدا می تھا۔ ہم ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ دیکھا کرال نے ڈسک بچھا کرجلتی بھتی روشی پیدا کردی۔ کو یامصنوی ران وے بنادیا تناه بھی ایمار کے ہاتھ ہے کوئی چیز چھوٹ کرگری اس کی آواز ہے ہاران بھڑ کے اور در خت یوں بلا جیسے کوئی چیز اس سے ظرائی ہوا بمار پکڑ مضبوط ندر کھ سکا اور نیچ گرنا چلا کیا۔ کراس کی قسمت اچھی تھی کہ چلی شاخوں میں انک کیا چرہم نے حملہ کر کے بارن کو بھٹا دیا۔ وہاس سے ہم واپس اس عمارت میں آئے روبراندر کے حالات با کرنے چلی می ہم ابھی معبد پرنظریں جمائے کھڑے تھے کدد یکھا کدایک ہاتھ گاڑی میں کی عورت کی لاش کو باہرلایا جاربا تفار حالات علین ہو گئے تھے کیونکہ ایرے رو بیر کی محبت میں با برنکل کیا تھا۔ اس وقت میدان میں کرنل اور باسونکل آئے۔وہ جاری طرف آرے تھے انبیں و کی کرش بھی پریشان ہوا تھا مرحوصلے سے کام لیا اور ش ایک باتھ روم میں جیپ کیا۔ کرنل باکرنے آیا تھا کہ قیدی عورت یا برکیے لگی۔ بہرے وارکوڈ انٹ کروہ لوگ ہے گئے۔ میں رو بیر کی تلاش میں معید میں کھی گیا اور رو بیرکوتلاش بھی کرلیا۔ اس دوران ڈیوڈ شاکی ایک کن بھی ہاتھ لگ تی۔ يس كن كراته ايك كمري على مقيد موكيا تفاكدة بوذ شافي ايك يس بم اعدر يجينكا ين جكر اكركرية الباسو بحص في كربابر المآيا من ويود شاس بحث كرر باتفاك شاعن اعداء عماراس في بتاياك كي اوراوك آسك بين ان كي باس بعى التي اسلحه باوروه بماري ومون كومارر ب بين ويود شايا برنكلا تھا كەشايىن نے جھے يرحملدكرديا۔ يى نے جاتو سے اسے ختم كرديا۔ دُيودْ شالوع تو شايين مرچكا تھا۔ دُيودْ نے باسوكوظم ديا كه جھے كولى ماركم بابرآ جائے اى دقت سلوپ کی طرف سے تنی نے باسو پر فائز کیا۔ باسواس کمرے کی طرف دوڑ گیا۔ بی سلوپ پراٹر اسامنے والی ممارت سے فائز تک ہورہی تھی ۔ ابعد میں پہا چلا کہ اس عمارت مس سفيرتها سفير في بتايا كه بمارى يورى فيم وادى ش آچى بهم سبكوراجاعمر دراز كرآئ بي اورساميرا جلدحمله كرف والى ب-مى نے اے واپس سامیراکے پاس بھیج دیا اور ریناٹ کونہ خانے ہے جرآ لکانے کے لیکل بینجا۔ میں نے آگ لگانے والے روغن کے ڈرم منگوالیے ۔ نے کہ تہ خانے میں گرا کران سب کوخوفز دہ کروں گالیکن میں وقت پرزی نمودار ہوگئی۔اس نے ہمیں کن کے نشانے پر لے لیا تھا۔اس وقت سفیرا مداد ملی بن کرا حمیا۔ اس كے ساتھى نے زي كونشاند بناويا۔ وہاں سے ہم فكلے اور ساميراكى مدوكرنے ميدان جنگ عن پنچے۔ جنگ شروع ہوكى اور من نے ساتھوں كے ساتھول كر ریناٹ کو تکست دے دی۔ اور برف والے سے استدعاکی کہ میں واپس ہماری و نیا میں بھیج ویا جائے۔ راجاعر درازای و نیا میں رہ مے ہم سب برف والے کے عارض جا کرسو مجے۔ آگھ کھلی تعلتان کے عارض تھے۔اس عارے باہرنکل کرد یکھا۔حدِنظرتک برف بی برفتھی۔سفیر،عبداللہ اوروسیم کوعارش چھوڑ کر میں راستہ الش كرنے با برنكلاتو كي وكون نے تيدكرليا - قيدكر نے والے رياست خان كوكى سے ملنا تھا۔ بم نے بيجان ليا كدو وائدين جدو ہے۔ رياست خان كو حقیقت کا پتا چلا کہوہ تا وانستکی عمی انڈین کا ساتھودے دہا ہے۔وہ محبت وطن تھا اس نے میراساتھ دیا اوراس بندے کی خوب دھنائی کی اورا سے انڈیا عمل وعلیل دیا۔ پھر ہم سب پیدل کی آبادی کی حلاش میں تکلے۔ ایک چھوٹی ی آبادی نظر آئی۔ وہ لوگ مہمان نواز تھے۔ انہوں نے ایک گاڑی جو تحر جاری تھی اس میں میرے ساتھیوں کو چیج و یا کدوہ جا کر محرے گاڑی لے آئیں۔ ش ای آبادی ش تھا کدامدادشاہ نامی بندے سدا قات ہوگئی جو گاڑی لے کرآ یا تھا۔اس نے مجھے ساتھ لے لیا۔ ہم ریاست خان اور اس کے دستوں کے ساتھ چل پڑے۔امداد شاہ نے دھوئے سے مجھے اور ریاست خان کوقید کر لیا اور تشد د کرنے لگا۔ مگر من نے پہلے خودکوآ زاد کیا اور پھران سب پر قابو پالیا۔امداد شاہ کو لے کر ہم آ کے برھے۔ریاست خان کو اسپتال میں واقل کرایا اور سے سفر پرنگل يزے۔دائے يس كى بارمرشدكة وموں عظراؤ بوا كريس اس كے كيرے سے لكاربا۔ يس جلد سے جلدراولينڈى پنجنا جا بتا تھا راستے يس ايك بوثل يس رکاو ہاں ایک آدی کوسر بکڑے دو تے دیکھاتو اس کےساتھاس کے گاؤں کی طرف جل پڑا۔وہاں اس کی بی کوایک لا کی دولہا سے پچایا اور راولینڈی کے لیے عل يرارسفيروغيره سي كرخافة ويرحملكرن كي تيارى كرف لكاحفاظتى انظامات الشيخت تف كمي خافقان كيابك بال يس يخس كيا مرتجس اراكيا-سفيرسر كى جوث سے بي موش موكيا بھى بابردها كاموا۔

ماہنامسرگزشت - 149 CIE بختوری 2017ء

ونیا کے کونے میں بیٹھا آ دمی بھی سامنے نظر آتا ہے ویسے یہ بات بتا کرتم نے میری مشکل آسان کردی۔ اب تہیں میں خانقاہ کے باہر تلاش کروں گا۔''

''یہاں سے نکلو کے کیے ؟ تمہارے رائے بند ہو بچے ہیں اگریفین نہ ہوتو ہا ہرنکل کردیکھوگلیارا تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا'صرف دیواریں ہی دیواریں ملیں گی۔''

"کیاتم نے جادو سے گلیاراغائی کیا ہے؟"

"اسے جادو تی مجھو ... جس آرکیگی نے ڈیزائن کیا ہے، وہ اپنے کام کا ماہر ہے۔ دنیا بحرکی عمارتوں میں اس کے ڈیزائن کرہ گھر بجو یہ کہلاتے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا۔ پیرس میں ایک بلڈنگ ایس ہے جودن میں میں بارتین الگ الگ انداز کی نظر آتی ہے۔ ای طرح کا یہ ماڈل ہے۔ اس بلڈنگ میں صرف باہر کے شخصے زادیہ بدلتے ہیں ہے۔ اس بلڈنگ میں صرف باہر کے شخصے زادیہ بدلتے ہیں جس سے عمارت کا نقشہ بدل جاتا ہے لیکن اس عمارت کا پورا

اسر پلیم بین دبائے ہی بدل جاتا ہے۔'' '' جھے اس کا اسر پلیم مہیں و یکنا ہے۔ جھے تو صرف ماہر لکلنا ہے۔''

باہرلکانا ہے۔' ''تمہارا پہ خواب بھی پورانہیں ہوگا۔تم تیسری منزل پر کھڑے تنے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوا اور تم پہلی منزل پرآ گئے۔کھڑکی سے باہرد کیموخود بچھٹ آ جائے گا کہتم نیچ آ تھے ہو۔''

'' واہ...تم نے خود باہر نگلنے کا راستہ دکھا دیا۔اب میہ کھڑی کام آئے گی؟'' میں نے مسکرا کرکہا۔

میں جس مقصد ہے آیا تھا وہ پورانہیں ہوا تھالیکن مرجس کی موت اور سفیر کی ہے ہوشی نے جھے اکسا دیا تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ سفیر کو پچھے ہونہ جائے ای ڈر سے میں نے فرار کی راہ اینائی تھی۔

'' پائپ کے سہارے اتر و گے پائپ میں کرنٹ دوڑ رہاہے۔''مرشدنے طنزیہ لیج میں کہا۔

''احچھا۔''میں نے طنزیدا نداز میں کہا۔ '' اس چا در کے بارے میں کیا خیال ہے؟'' کہہ کر

اس چاور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ '' کہدر میں نے دو چادروں کے کونے آپس میں باند ہے پھراس کا ایک کونا بیڈ میں باندھا اور سفیر کو کندھے پرلا دا پھر پھرتی ہے چادر کو پکڑ کر باہر کود گیا۔ تقریباً تین حصہ فاصلہ طے ہو کیا تھا۔ اب زمین زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے چادر چھوڑ کر جمنا سٹک کا مظاہرہ کیا اور نیجے آگیا۔

کندھے پروزن ہو تو کودنے پر پیر پر یکا یک بہت زیادہ وزن آ جاتا ہے۔اگر میں ہوا میں خود کو اچھالنے کی

ایک زورداردها کاسانی دیا۔دها کا اتناشد پرتھا کہ
پوری عمارت کا نب کررہ گئی۔ بیں خود بھی چونک کیا تھا۔ پھرتو
دھا کوں کا ایک سلسلہ ساشروع ہو گیا تھا۔ 'نبیدہ ھا کے گر نبیڈ
کے ہوں گے'' میرے دماغ نے کہا کیونکہ دھا کے تیز تنے
اور ان کی گونج کافی دیر تک قائم رہتی تھی لہٰذا آ واز بھی دور
تک بھیل رہی ہوگی۔اییا لگ رہاتھا جسے زلزلہ آ گیا ہے۔
دروازے اور کھڑکیاں بجنے گئی تھیں۔

میں دوڑتا ہوا کھڑی پر پہنچا۔ باہر کا منظر دیکھتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑگی۔ گیٹ کے باہر چار نور وہل ڈرائیووینز کھڑی تھیں۔ان کی کھڑکیوں سے جمائلی نالیں کولیاں برساری تھیں۔ کرنیڈ بھی چھنکے جارہے تھے۔ بحصے یقین تھا کہ یہ میرے ہمدرد ہیں۔ عبداللہ جے میں باہر چھوڑ آیا تھا ای نے اپنے ساتھیوں کو خبردی ہوگی۔ میں گاڑی میں بیٹھے آ دمیوں کو پہنچانے کی کوشش کرر ہاتھا گر مجھے ان کے چھر نظر نہیں آرہے تھے۔ جوائی گولیاں بھی جھے ان کے چھر نظر نہیں آ رہے تھے۔ جوائی گولیاں بھی جھے ان کے چھر انظر نہیں آ رہے تھے۔ جوائی گولیاں بھی جھے ان کے چھر انظر نہیں آ رہے تھے۔ جوائی گولیاں بھی جھے ان کے چھر انظر نہیں آ رہے تھے۔ جوائی گولیاں بھی جھے ان کے چھر انظر نہیں آ رہے تھے۔ جوائی گولیاں بھی جھے ان کے چھر ان کی لیے وہ لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ گاڑیوں کی باڈی چھنی ہوتی جارہی تھی۔ جمی میگا فون سے گھرارا گیا 'دسفیر۔ مرجس ۔ شہباز۔''

مس نے آواز پیچان کی، بدریاست خان کی آواز

''مرشدگی آواز سائی دی۔ '' ہاں بیونی ہے۔ تہاراخونی جال ٹوٹ چکا ہے۔ تہارےاضاب کاوفت قریب ہے۔ بیتہارےخون سے ہولی کھیلئے آپہنچے ہیں۔''

'''بچوں کی شرارتوں کا میں برانہیں مانتا۔انہیں شوق ہےتو شوق پورے کر لینے دو۔ یہ قیامت تک مجھےنہیں ڈھونڈ سکتے۔''

'' بیں خود تہیں گردن سے پکڑ کر باہر تکالوں گا۔'' '' آئی دریہ سے تو کوشش کررہے ہولیکن پھر بھی دل میں بھرا۔''

''سانب بل میں داخل ہو جائے تو اسے نکالنا آسان نہیں۔ میں پھر بھی کوشش کروںگا۔ مجھے یقین ہے میں تمہیں تمہاری بل سے تھنچ ہی لوں گا۔''

''بچوں کی طرح بھڑک نہ مارو، جھے ڈھونڈ نا آسان نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ میں خانقاہ میں ہوں، غور سے سنو، اس وقت میں خانقاہ سے بہت دور بیٹھا ہوں، پھر بھی تمہاری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔''

" بیالی عجیب بات مہیں ہے۔انٹرنیٹ کے ذریعے

مابىنامىسرگزشت <u>150 (150) 17</u> بينودى 2017ء

کوشش نہ کرتا تو وزن یقینا پیر پر ہی پڑتا کیلن بہال جمناسٹک کام آئی تھی اور او پر کا فورس اجھال بجرنے کی کوشش کی وجہ سے ٹوٹ کیا۔اب ایک نیاد می کوشش کی وجہ سے ٹوٹ کیا۔اب ایک نیاد می کو ورس کی بدا ہوا جس کی وجہ سے گرنے کی رفتار بدلی اور پیروں پر بیدا ہوا جس کی وجہ سے گرنے کی رفتار بدلی اور پیروں پر

وری ہے۔ میں نے بہت بڑارسک لیا تھا۔ پیر کی ہڈی ٹوٹ بھی عتی تھی۔اس کے علاوہ کو لیوں سے تو محفوظ رہتا مگر کر نبیڈ سے کیسے بچتا؟ کرنیڈ اپنے پرائے کی پیچان نہیں رکھتے۔ ریاست خان کا پھینکا ہوا کوئی کرنیڈ میرے چھٹر سے اڑاسکیا تھا

☆.....☆

مجمی ایک باریهاں خونی مقابلہ ہو چکا تھا۔ اس کیے پولیس دریم سبی کین آئے گی ضرور۔

ڈرائیونگ سیٹ پرریاست خان تھا۔اس کے برابر اس کے دوسائقی تھے۔ پیچھے والی گاڑیوں میں کتنے بندے تھے اس کا پتا نہ تھا۔ میں نے ریاصت خان کی طرف و کیمتے ہوئے کہا''تم کیے آگئے؟''

''میرے پاس جوتمبرتھاوہ وسیم صاحب کا تھا۔ پنڈی تنجیتے بی میں نے کال کی۔ان سے پاچلا کہ آپ خانقاہ کئے میں۔ میں نے آنے کی اجازت طلب کی تو وہ بولے کم اگر آنا ہے تو فورا آجاؤ اس لیے کہ جمیں ایک ضروری کام ہے لکانا ہے۔ میں آندھی طوفان کی طرح ان کے یاس پنجا۔تب پا چلا کہ عبداللہ صاحب خانقاہ کے احاطے میں مجنے ہوئے ہیں۔آپ اور سفیرصاحب بھی اندر ہیں۔ یں ا تنا اندر بھی ہیں آیا۔ویم صاحب کے ہمت ولانے پریش بھی ای گاڑی میں بیٹے کیا جس پر وہ دونوں تھے۔میری گاڑی کومیرے دوست سنجال رہے تھے۔اندرآنے ہے سلے عبداللہ صاحب ہے ایک محفے کی میٹنگ کر لی تھی .... در اصل وہ خانقاہ ہے با برنکل آئے تھے اور انہوں نے وہیم کو بتا ویا تھا کہ آب ا عربیس کے ہیں۔وسیم اور عبدالله صاحب نے مانی کی مرد سے بہاں کے کہدوڑ اور سٹم کو بیک کرالیا ریاست خان نے عادت کے مطابق سنتے ہوئے جواب ویا۔" رائے مجروہ آئی ایم او پررا بطے میں رہے اور عبراللہ صاحب لیب ٹاپ پراس کے پس کوآ زماتے رہے۔ سوک اوراس كيث كي تمام چيك يونيش كي كيدور كويك كرح رے۔ آوے کھنے میں انہوں نے معاملہ تمثالیا۔ ا

رہے۔ اوے عصر میں ہوں ہے ماہ ماہ کا اللہ ہوگیا۔ اندرکے دو چھوری ہی اچھا ہوا کہ مانی سے رابطہ ہوگیا۔ اندرکے حالات و کھے آیا ہوں۔ اس موقعہ پر مانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ کھر چھنے کرمیں بھی اس سے بات کروں گا۔' مانوں کے درمیان راستہ کٹ گیا اور ہم اس بنظے تک

کھنے گئے جہاں ہم گفہرے ہوئے تھے۔ نیس نیک

بنگلے میں ہم تین افراد بیٹھے تھے وہیم کا چرہ غم ودرد کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں نے مرشد کی سربیت کا کھمل احوال بنادیا تھا۔ اپنے دوست پر ہونے والے مظالم کی روداداس نے آنسو پیتے ہوئے تی میں۔ میرے فاموش ہونے پراس نے آنسو بیتے ہوئے تی میں اپنے دوست کی شہادت پر آنسونہیں بہاؤں کا ۔ شہید مرانہیں کرتے میرادوست بھی زندہ ہے۔اس کے اوجوں نے خواب کو جی اوراکروں گا۔

ہلچل کچ جائے۔ کیونکہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ روفما ہوگا۔ "میں نے منتے ہوئے کہا۔

ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ریاست خان اورسفیر داخل ہوئے۔ میں نے ریاست کواسے قریب میضے کا اشارہ کیا جب کہ سفیر سامنے بچھے صوفہ پر بیٹے گیا تھا۔ میں نے ر باست خان سے کہا" ابتم بھی ہارے اہم ساتھیوں میں ے ایک ہوای کیے میں نے مہیں اس میٹنگ میں شریک کر

اس اعزاز پریش فخر کرتار موں گا۔''ریاست خان

''احچما به بتا وُ که اِس خانقاه کی نتی تعمیر شده عمارت کوتو ہم نے و کیولیا چربھی یمی کہوں گا کہمیری معلومات اوسوری میں تبہارے ساتھ کوئی ایسا تھی جی ہے جواندر کا نقشہ جے

'' ہال کیوں جیس ۔ایسے کی بندے ہیں جو میری وجہ ہے مرشد کا اصل چرہ ویکھ چکے ہیں۔اوراب اس کے نام پر تھوک رہے ہیں۔ایسے کی لوگوں کو میں جا نتا ہوں جوایک دو دن پہلے تک مرشد کے ساتھ تھے۔"

''ایسے کسی آ دمی کو ہلا لوتا کہا ندر کی تفصیل ممل مجھ تک الله القشه المح والما الما القشه المح و\_\_'' " اجمى بلاكرلا تا مول - " كهدكروه كعر ا موكيا -

ریاست خان کے باہر جاتے ہی سفیر نے كبا" مير علم من ايك اجم بات آلى إ-''کیا؟''میںنے یو چھا۔

"ابیا کرتا ہوں میں اس بندے کو بلا لاتا ہوں جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے لیکن ریاست خان کے سامنے اس ے کوئی یو چھ کھے نہ کریں۔"

''اس کمرے کے برابر میں بھی تو ایک کمرا ہے اور اس كا ايك وروازه بابرجى كماناب يم الله الروايا دروازے سے اندرآؤ۔ میں وہیں اس سے سوال جواب کر

"ال يوسيح ب-آپ اس كرك مي جاكر بیصیں۔وسیم ای کمرے میں رہےگا۔ریاست خان آیا تووہ اے بیں بھالے گا۔"

" فراجها آئيديا ہے۔" كهكر من بيد سے الركيا اور سفیر باہر نکل عمیا۔ درامن میں بی نہیں ہارے تمام دوست آگھ بند کر کے کسی پر مجروسائیس کرتے۔ای لیے اس نے ریاست خان کے سامنے کچھ کہنے ہے منع کیا تھا۔

"میں بھی یمی جا ہتا ہوں غداری کے بڑھتے ہوئے طوفان کو رو کئے کے لیے مرشد جیسے غداروں کو سزا دین ہوگی۔ ہمارے ملک کو اغتثار کے کرداب میں دھلیلنے والے صبيونيت وبھارتين كےعلمبر داروں كوواصل جہم كرنا ہى اب میرامقصدحیات ہے۔اب مجھ پرواجب ہے کہ مرشد جیے غداروں کا گلا کاٹوں۔''وسیم نے چذبات سے لبریز کہج میں کہا۔'' مجھے ریاست خان کے ساتھی نے جو پھھ بتایا ہے وہ بھی اس کا کلا کانے کے لیے کافی ہے۔مرشد دولت کی خاطر مال كا سودا كرر باب-وطن جارى مال ب-اس كى حرمت برہم آنج میں آنے دیں گے۔"

''ارے میں تو بھول ہی حمیا۔ریاست خان کو بلاؤ۔ان سے چھاور باتیں معلوم کرنا ہے۔ "میرا جملہ ختم ہوتے ہی سفیرائی جگہ سے اٹھ گیا۔دروازے سے باہر

''ریاست خان باہر کہیں جانے کی بات کررہا تھا لہیں وہ چلا نہ کیا ہو۔''

سفیر کے باہر جاتے ہی وسیم نے کہا" جب آپ خافقاہ جارہے تھے تو میں نے کچھ کہا جیس تھا کیلن اب میں کہے پرمجبور ہوں کہ آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا۔ا کیلے کچھار میں کود جاناعقل مندی مبیں ہے۔اگر ہم سب ساتھ ہوتے تو معامله کھاوررخ اختیار کے ہوتا۔

" سب سے پہلی بات کہ میں و بال مقابلہ کرنے ہیں کیا تھا۔ایک بھر پور حملے کی چیش بندی تھی وہ۔ میں وہاں کی سیکیو رتی چیک کرنے کیا تھا۔ورنہ میں مہیں اورعبداللہ کو چھوڑ جاتا؟ ليكن اب اس نا جهاركواس كانجام تك پہنچا كر بى دم

'خِرجو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب آپ مجھے چھوڑ کر کوئی مشن انجام ہیں دیں تھے۔'

" مرشد کو میں نے چوہیں مھنے کا التی میم دیا ہے۔ میں پھراس موت کے کنویں میں جاؤں گا۔اس کی خانقاہ کی ا ینب سے اینٹ بجاوں گا۔خواہ اس بارمیری جان ہی کیوں نہ چکی جائے۔''

؟ '' آپ نے جو کھے بتایا ہے ان باتوں کو تیرِنظرر کھ کر سوچیں تو وہاں اے تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ 'وسیم نے

"ابتك بم جمايه مارا نداز مس الات رب بي مر اب ہم مل كرسائے أسلى كے-اخبارات كوشه سرخيال فراہم کریں گے۔اس طرح سائے آئیں مے کہ ہر طرف



بندے نوٹوں سے مجرے پریف کیس لے کر پہنیا آتے

"پین وی اسیانسر کرر ہی ہے؟"

" ہم سب کوشک ہے کہ مرشد کورم وہی دے رہی ے ورنہ مرشدتو ایک مرا ہوا محور اے۔اس پر داؤ کون لگائے گا؟ خانقاہ کی جوآمدنی ہےوہ اس کے لیے کچھ بھی ہیں ہے کیونکہ خرچ بھی بہت زیادہ ہے۔احاطے میں تعمیرات کا ایک جال سا پھیلا لیا ہے اس نے۔آپ جس بلڈیک میں گئے تنے وہ خاص طور سے بنائی جارہی ہے۔جیرت کی بایت یہ ہے کہ اس حصے کی تعمیر میں مقامی مزدوروں سے بہت کم کام لیا حمیا ہے۔ تمام الجینئر مورے ہیں۔جن مردوروں ے کام لیا گیا تھا۔وہ بھی باہرے لائے مجے تھے۔اور کام حتم ہوتے ہیں وہ کہاں چلے محصے کسی کو پتانہیں۔'' " ایما کرتے ہیں کہ پہلے تمینہ کو چیک کر لیتے يں - "سفير نے فريج ميں كہا-ومیں خود بھی میں جاہتا ہوں۔ "میں نے بھی فریج

مجين من برها تها كه آج كا كام كل ير نه ذال اس کیے دیر کرنا مناسب ہیں ہے۔''سفیرنے تجویز دی۔ میں نے اس بندے ہے کہا کہ ایمی آپ دو تین دن آرام كريں۔ پھريس آپ وبلالوں گا۔ اے جیج کر میں نے سفیرے کہا''تم اپنے دونشا کی لے او\_آج بی ثمینہ کو چیک کرنا ہے۔شام اب گہری ہور بی ہے۔ رات میں دبش ڈالیں گے۔''میں نے کہا۔

"اوركون كون جائے كا؟" '' تین گروپ میں ہم تکلیں سے۔ایک کروپ میں وسیم اور عبداللہ ہوں سے ان کے ساتھ ان کے آ دی بھی رہیں مے۔ دوسرے کی کمانڈ سفیر کرے گا۔اس کروپ میں بھی سفیر اور عبداللہ کے آ دمی رہیں گے۔تیسرے میں میں اور ریاست خان ہوں گے۔ ہماری مدد کے لیے ریاست خان کے دوآ دی اوروسیم کے بندے ہول گے۔

" و حويا بحر بور حمله كرنا ہے؟ " وسيم نے كہا۔ '' تميينه كے يامے ميں جننی باتيں علم ميں آئی ہيں وہ اے نہایت اہم کردار ثابت کر رہی ہیں۔اس لیے اے تھیرنے کے لیے بوری تیاری کرنی ہوگی۔اےمعمولیالا ک نه سمجها جائے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ را کی تیار کردہ ا یجنٹ ہے۔ کسی خاص کام سے یہاں آئی ہے کسی اہم مشن ير-اس كيےا ہے كھيرتے كے ليے ہميں ہوشاري كے ساتھ

مس اس برابروالے کرے میں اس کیا۔اس کرے کی سینک کچھاس نسم کی تھی کہ ایک نظر میں ہی وہ ایک چھوٹا سا ڈ رائینگ روم نظرآ رہا تھا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس كرے من آئے الجى كچھ بى دىر ہونى تھى كہ كچھلا درواز ہ کھلا اور سفیر داخل ہوا اس کے ساتھ ایک نو جوان تھا۔اس نے نے انداز میں بال تر شوائے ہوئے مقے اس نے بلیوجینز پرریڈنی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے اس کا جائزه ليتے ہوئے كہا" كيانام بيتهارا؟"

''اشفاق نام ہے میرا۔''اس نے بڑے اعماد سے

ائم مرشد کے ساتھ کب ہے ہو؟" '' یکی کوئی تمن مہینا پہلے اس کی نوکری میں آیا

"تہارے فے کیا کام تھا؟" '' مرشد نے ایک انجیشل فورس بنار تھی ہے جواس کے تھم پرویا گیا ٹاسک پورا کرتی ہے۔ جے اس ونیا سے ہٹانا ہاس کا کام تمام ہم کرتے ہیں۔اس ٹاسک فورس میں کل کیارہ بندے ہیں۔

"ان سے تہارارابط ہے؟"

"صرف ایک بندے سے جو میرا رشتے وار بھی ہے۔اس کی پوسٹ بھی میر ہے جتنی ہے بعنی ٹارکٹ کرنا۔ "وو گیارہ کے گیارہ ای کام کے لیے ہیں؟" " جی مبیں ۔ ان میں سے دو بندے تمینے کے باؤی

"بيتمينه كون " ' شمینہ کون ہے بیاتو معلوم ہیں لیکن اتی خرضر در ہے کہ وہ مرشد کو بھی جوتے کی نوک پر رھتی ہے۔ وہی مرشد کے لیے ٹاسک تیار کرتی ہے اور پھرا سے منظوری دینا مرشد کا حقیقت بیے کردہ کام تمیینہ کا ہوتا ہے۔ " منتمیندو کیفے میں کیسی ہے۔

'' خوبصورتی اس کے انگ انگ سے پھوٹی ہے لیکن وہ اڑائی کافن بھی جانتی ہے۔ میں نے خود اسے کرائے کی پریکش کرتے دیکھا ہے۔'' ''رہتی کہاں ہے؟'' ''مرشد کا متروک بگلا اس کے استعال میں

ہے " باؤی گارڈ میراکزن ہے۔ای نے بتایا کہوہ بھی بھی مینک نہیں می لیکن جب بھی مرشد کا پیغام آتا ہے تمینہ کے

مابىنامەسرگزشت

اوگ بیری نظروں میں آھے تھے لیکن پھر میں نے تم لوگوں کو کھو دیا۔ یہ ملطی جس سے ہوئی تھی اسے سزا دینے کے بعد میں نے تم لوگوں کی تاش میں ایک پوری ٹیم لگا دی۔ میرے آدی ایک ایک جگرتم لوگوں کو تلاش کرر ہے تھے کہا تفا قانظر آگر کے ایک ایک جگرتم لوگ وہاں ندر جے تو ہم اندھیرے میں ٹا مک ثو ئیاں کھاتے رہے۔ یہ تو میر نے فرشتوں کو بھی بتا نہ تھا کہ جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ خود چل کر ہمارے پیٹرول بہب رہ تا مائے گا۔'

" " پیرول پہپ او اچھا ہم لوگ کچھ دیر کے لیے ایک پیرول پہپ پرر کو تھے۔ "عبداللہ کی آواز آئی۔
" بیروں پہپ برر کو تھے۔ "عبداللہ کی آواز آئی۔
" بیروں کہ جوتصوری بیج ہی ان میں سے ایک پیرول خبر دے وی کہ جوتصوری بیج ہیں ان میں سے ایک پیرول پہپ پر آیا ہوا ہے ... بہی میں نے اشارہ دے دیا اور پپ پر گھڑ ہے میر ہے آ دمیوں نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ ہیں مند کا کام ہے کہ کر کار کو سروی کے لیے روک کی اور بیا ماکر وقون لگا دیا۔ جس کی وجہ سے اس وقت میں آپ او کو ا

روسب ہوں۔ '' یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بکس کرنا تو اب بچوں کا '' یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بکس کرنا تو اب بچوں کا

سر کاری بگرنے کی ایک وجہ سے کہ ہم آپ کو سیح رات بتا کیں۔ آپ لوگ جس طرح لا نگ ڈرائیو کر رہے ہوں استہ بتا کیں۔ آپ لوگ جس طرح لا نگ ڈرائیو کر رہے ہیں، اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے۔ نئی راہ ہم بتاتے ہیں۔ "کچھ دیر خاموثی طاری رہی پھر وہی آواز سائی دی" ارے بےگاڑی کیوں روک لی۔ چلاتے رہیں۔ راستہ میں بتاتا ہوں۔"

" كون موتم ؟ اپنا تعارف تو كراما بى نېيس؟" عبدالله

ے پوچا۔ ''اشارہ تو دے ہی دیا ہے۔شہباز کے ساتھی ایسے کند ذہن ہوں گے یہ پتا ہی نہیں تھا۔اگر دوبارہ سننا چاہنے ہیں تو سن لیس۔ میں مرشد سائیں کامعمولی غلام ہوں۔اگبر گہتے ہیں مجھے۔اکبر یعنی بڑا۔ میں اپنے گروپ میں سب سے بڑا ہوں۔موسٹ پاورفل بندہ۔''

" تم نے ہاری کاریس ٹراسمیٹر کیوں لگایا ہے؟"
"صرف ٹرانس میٹر ہی ہیں، کیمرا بھی لگایا ہے۔"
اسی وفت عبداللہ کی آواز آئی۔اس نے سرکوشی میں
کہا" ٹرانس میٹراور کیمرا ڈھونڈو۔"

ود آپ لوگ نضول میں وفت بریاد کریں ہے۔ میں

وی آواز پر سان دی زیدی می وافل ہوتے ہی تھی خود بنائے دیا ہوں۔ اپنے سر کے اوپر دیکھیں بیک ویومرر ماہنا ماہ سرگزشت

بحر پورطافت کا استعال کرنا پڑےگا۔'' میری بات پر سفیر نے کہا''ان بنیوں کے پاس عورت نامی ہتھیار بہت ہے۔انہیں شرم بھی نہیں آتی کہوہ عورت کوڈ ھال بنا کرا پناکام نکالتے ہیں۔''

"جن گاڑیوں پرجانا ہے انہیں چیک کرلو۔ ہائی وے پر جا کر آزما لو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی وعوکا دے جائے۔ "میں نے مشورہ دیا۔

"او کے چیک کر تیتے ہیں۔" کہہ کرعبداللہ اور سفیر باہرانکل گئے۔ انہیں خرنہیں تھی کہ جب میں ان سے با تیں کر رہا تھا۔ ای وقت وہم نے اپنا کمال دکھا دیا تھا۔ جب وہ اسلی خرید نے گیا تھا تو ساتھ میں بکس کا سامان بھی لے آیا۔ مر کے دافے کر برا رہا تھا تو ساتھ میں بکس کا سامان بھی لے آیا۔ مر کے دافے کر برا رہا تھا کہ اسے دھونڈ نا بھی آ سان نہ تھا۔ وہم کا کہنا تھا کہ بیدوں میل تک کام کرتا ہے۔ میں بھی اسے آز مانا جاہ رہا تھا۔ سفیر وغیرہ کو ایمی تایا نہیں تھا۔ ان کے لاعلمی اسے استعال کرنا جاہ رہا تھا۔ ان کے لاعلمی میں اسے استعال کرنا جاہ رہا تھا۔ ان کے لاعلمی میں اسے استعال کرنا جاہ رہا تھا۔ ان کے لاعلمی میں اسے استعال کرنا جاہ رہا تھا۔

سفیر کے جاتے ہی میں نے لیپ ٹاپ کھول لیا جو وہیم
نے لا کر دیا تھا۔اس میں ایسے سوفٹ ویئر تھے جو ہوں
ٹر اسمیفن میں کام آتے ہیں۔گاڑیوں میں لگائے گئے ہیں
استے حساس تھے کہ دہ سرگوشی کو بھی کیڑ لیتے تھے۔گاڑی میں
ہونے والی ایک ایک بات کو دہ بھی کر کے اس سیورتک پہنچا
دیتے۔ای بات کو جانچنے کے لیے میں نے انہیں بھیجا تھا۔
میں نے رسیونگ سیٹ کو آن کر دیا تھا۔ بھی سفیر کی
گاڑی میں ہورہی باتوں کو سنتا اور بھی فریکوینسی تبدیل کر
کے عبداللہ کی۔ تینوں گاڑیوں کی باتیں صاف سنائی دے
دیم تھیں۔

رسی میں۔ پیقدرت کی دین ہے کہ میرااندازہ بہت کم غلط ہوتا ہے۔ میں نے جوسوجا تھاوہی ہوا۔ جیسے ہی عبداللہ کی گاڑی میں چھے بکس کی فریکونیسی سیٹ کی تو میں چونک اٹھا۔اس کے ساتھ بیٹھے کسی بندے نے پوچھا تھا'' یہ نیسی آ واز تھی۔ ہمیں ساتھ بیٹھے کسی بندے نے پوچھا تھا'' یہ نیسی آ واز تھی۔ ہمیں کس نے ومل کم کہا؟''

عبداللہ ہے پہلے کی نے کہا تھا" ویل کم ... میں شہباز کے ساتھیوں کوخوش آ مدید کہتا ہوں۔"

" کون ہوتم۔ "عبداللہ نے پوچھا تھا پھر اس کی سرگوشی سنائی دی"اندازہ لگاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی سے؟"

جہاں لگا ہے ای کی سیدھ میں اوپر کی طرف نظر اٹھائیں۔وہاں ایک چھوٹا سامٹر کے دانے برابرایک ابحرا ہوا اساف نظر آرما ہو گا۔وہی کیمرا ہے۔نہایت طاقتور كيمرا-جديدرين كيمرايعتي ميكا بلسل كاليمراب-ايك ا کیے حرکت کووا سے دکھا تا ہے۔ای کے ساتھ مانکروفون بھی

شايد عبدالله في ادهر باته برهايا تفاكه آواز سائي دی'' نه ندالی ملطی بھی نیہ کرنا۔اس وفت وہ صرف کیمراہے کیکن اسے چھیڑا گیا تو بیاسی بم کی طرح مھیٹِ جائے گااور تب آپ لوگوں کے لوقعر ہے بھی سے نہ جاسلیں کے.... دراصل اسے میں ری موٹ کنٹرولر سے کنٹرول کر رہا ہوں۔ جیسے بی انکوشے کا دیاؤ پڑھاؤں گا بیا۔ ممک یاور کی طرح تبابی پھيلا دے كا پرآپلوكوں كا كيا حشر موكا-آپ خود سمجھ کیلتے ہیں۔نہ گاڑی رہے کی اور نہ گاڑی میں سوار انسان لیکن میں ایس حرکت کرنا نہیں جا بتا۔ کیونکہ میں آب لوگوں كا خير خواه مول يہوں نا خير خواه؟ ار \_\_\_ آپ لوگوں کو سانپ کیوں سونکھ گیا۔ بتاہیے نا 'ہوں نا خیر خواہ؟ اگر تہ ہوتا تو آپ کورو کنے کی کوشش کیوں کرتا۔اور آپ لوگ نا دانستگی میں موت کی کود میں جاسوتے۔ا ناللہ ہو

" كيني من مجم زنده مين جيوڙون گا- "ايك ني آ واز سنانی دی۔شاید بیرعبداللہ کے ساتھی کی آ واز تھی جو غصے هل يمنكارا فعاتما

" ضرور ضرور 'آگر ايها موقع آجائے تو ايها بي کرنا کیونکہ چوٹ کھائے سانپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جاتا-"طنزىيانداز مى كها كيا\_

التم ... بتم جارا مجمع بكار تهيس كتي "وي آواز سانی دی۔ شایدوہ غصے کود بالہیں یار ہاتھا۔

''بالكل سبى ميس تم لوكول كالتجمه بكاثرنا مجي تبين حامتا۔ ہاں آگرمجبور کیا گیا تو اور بات ہے۔'

كارى من خاموشى جما كئي\_من سكتے كى ي كيفيت میں بیٹنا تھا۔میری مجھ میں جیس آرہا تھا کہ میں کیا کروں کیے الہیں بیاؤں۔وہ اس وقت ہیں کہاں۔ س علاقے میں ہیں یہ بھی بتانہیں تھا۔ کچھے اور وفت گزر کیا لیکن میری توت ساعت كوش برآ وازتمى يجى وهمنوس آ واز پھر سنائي دی۔ جیسے وہ ان کی ہے بی کو انجوائے کر رہا ہو۔"نہ نہ عبدالله صاحب اليي غلطي بحي نه كرنا-ادهرتم في دروازه محولا ادهريس نے بنن يردياؤ برها ديا۔ پر كيا ہوگا اس كا

اندازہ آپ کوخوب ہوگا۔ یہ گاڑی کس بھری ہوئی ماچس کی وبیا کی طرح بھک سے اجل جائے گی۔"

" تم .. تم آخر جا ہے کیا ہو؟ "عبداللہ کی آواز سنائی دی۔اس کی آواز میں ایسا کوئی عضرتہیں تھا جس کی وجہ ہے یہ سمجھا جاتا کہ وہ پریشان ہے۔خوفزدہ ہے۔اس کا کہجہ اطيبنان مجراتها\_

"میں صرف اتنا جاہتا ہوں کہ تم لوگ زندگی کو ا نجوائے کرو۔ بیاز ندگی خدا کی وین ہے۔جتنی زندگی قسمت میں لکھ دی گئی ہے اسے انجوائے کرو۔ ویسے بھی تم لوگوں کی اب بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے۔''

"سنومسٹر غائب!اگرتم اس وقت میرے سامنے حاضر ہوتے تو میں بتاتا کہ اس کی زندگی تھوڑی ب-"عبدالله نے تھر بوئے کہے میں جواب دیا۔ "مسرعبدالله! آپ كتن بهادر بين بيه الجي با لك جائے گاتی الحال تو ڈرائے تک دوبارہ شروع کر دیں۔ میں راستہ بتا تا رہوں گا آپ کوای رہے پر بڑھتے رہنا ہے۔ تا كەجلد سےجلد آپ جارے سامنے حاضر ہوسكيں۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز کو بھی چروہی آواز

سنائی دی ' ہاں بالکل سیدھ میں بڑھتے رہو۔' کافی دیر تک ٹریفک کا شور سائی دیتا رہا۔ پھر وہی مكروه آواز موجى" اب دائي جانب والي سرك بر مر جاؤ۔ بازار میں پہنچ کراکلونی مشائی کی دکان ہے۔اس سے تین فرلانگ آ مے جانا ہے پھر دانی جانب والی سڑک پر مز جانا۔جب اس سڑک پر پہنچو کے تو میں آ کے کا راستہ بتاؤں

مجصره ره كرعبدالله برغصه آريا تفاكه وه مرث كاتام يا کوئی نشانی کیوں ہیں بتار ہا۔ای تفتلویس اگر نام لے لیتا تو من وہال چھنے جاتا۔اب مجھ سے ضبط مبیں مور ہاتھا۔اس ليب تاب كوچهوژ كركسى دوسرے كام كوانجام دينا بمى تامكن لکنے لگا تجا اس کیے کہ اس رسیونگ سیٹ کی وجہ ہے میں ان لو کوں کی نقل وحرکتِ سے آگاہ ہور ہاتھا۔ سفیروغیرہ بھی جبیں تنے کہ ان میں سے کسی کو وہاںِ بٹھا دیتا مجمی وسیم جائے کا كب الفائ الدرآيا-اسد كمعة بي من في كما" عبدالله خطرے میں ہے لیکن ہے کہاں اس کا پتانہیں لگ یا رہا۔وہ بے وقوف بھی علاقے کا نام بیس بتار ہا کہاس کی مددکوہم پہنچ

وديكوكى اليىم مشكل بات نبيس ب- بم برى آسانى س لوكيشن و تكيم سكتے ہیں۔" كہدكروہ اس ليب ثاب كے سامنے

مابىنامىسرگزشت 156

بینے گیا۔ کھ در تک وہ اس سے چینر چھاڑ کرتا رہا پھر بولا" ليج پالگاليا كدوه بهان؟"

لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کوکل ارتھ کے ذریعہ شہر کے نقنے پر کول سرکل نظر آیا،اس نشان کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا'' یہی وہ جگہ ہے جہاں اس وقت عبداللہ کی گاڑی کھڑی ہے :"

'' تو پھر دیر کرنا مناسب نہیں \_فوراً نکلو\_ہمیں عبداللہ کی مدد کرنی ہے۔' کہتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا۔جلد بازی مين ريوالورليا اور پچهاضافي كوليال ليس-ايك پستول محى لے لیا جس کی نال پرسیلنسر لگا ہوا تھا۔ بیاسلحہوسیم نے خریدا

باہر بلیک کارمنی پجیر و کھڑی تھی اس میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ وہیم نے سنجالِ لی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ مجى لے لياتھا كرائے ميں ان كى ياتيس سنا جو ميں۔ گاڑی چی توس نے لیپ ٹاپ کودوبارہ سے آن کر لیا۔ مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔صرف ٹریفک کی آوازیں الى دے رہی تھیں۔ کچھ دور مے ہوں کے کہ دوسری

جانب کی آواز سائی دی۔''ابتم دہنی جانب مرِّ جاؤ۔ چھٹے بنگلے کے بلیک کیٹ پررک کر ہارن بجاؤ۔ درواز و مل جا کے كا\_اس ميس داخل موجانا میں نے چھٹا بگلا اور بلیک کیٹ کو ذہن میں رکھ

لیا مجمی وسیم نے کہا'' آپ کو یاو ہے۔ سیج میں نے ایک ایک چپسفیراورعبداللدکودی می کہاہے پرس میں رکھلو۔آپ کو

'ہاں وہ چپ میرے پرس میں محفوظ ہے۔'میں نے جواب دیا۔

"و و ہمی بگ ہے۔اس کی فریکوینسی سیٹ کریں۔" میں نے وسیم کے بتائے ہوئے تمبر کوایڈ کیا تو ول خوش ہوا تھا اس لیے کہ وہ کام کررہا تھا۔ میں نے جلدی سے کیا" کام کرد ہاہے۔"

"اب اگر عبدالله گاڑی سے الر بھی جائے گا تو ہارے رابطے میں رہےگا۔' وہم نے کہا۔' سے چپ ڈیٹیکم

عبدالله کی کار کی باتیں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ میں اسكرين يراس تفركتے ہوئے نقطے كود كيور ماتھا۔جوآ مے بى آ کے بوھور ما تھا۔ویم کی اس عقلندی نے کام دکھا دیا تھا۔اب وہ کہیں بھی چلا جاتا ہم اے ڈھونڈ لیتے۔ہم ای نقطے کے جارے آگے بوجد ہے تھے بلک گیٹ اب تک

ذہن میں محفوظ تھااس لیے زیادہ فکر کی بات نہیں تھی۔ای يجان ہے ہم اس بنگلے کو تلاش کر ليتے جس میں اے لے جایا حمیا ہے۔

اس جانب سے بے فکر ہوکر اب میں بوری طرح اسکرین کی طرف متوجه تھالیکن ادھرے کوئی آ واز جبیں آ رہی تھی عبداللہ بھی خاموش تھا۔ صرف آھے بردھتا نقط نظر آر ہا تھا جس سے پتا چل رہا تھا کہوہ ابھی سفر میں ہے۔ جبھی وہی گونجدارآ واز سنائی دی:

"بسای کین کے سامنے کا ڈی روک لو۔" كارى روك كاحكم ويركر بولنے والا كر فاموش ہو گیا۔عبداللہ کی کاریس خاموشی جھائی رہی۔گاڑی کے چلنے کی آواز آئی رہی پھرگاڑی رکی تھی شاید۔اس لیے کہ نقطہ تحتبر عميا تھا۔اي وقت پھرآ واز گونجي ' دنہيں نہيں' يہاں رکنا مہیں ہے۔وائی جانب مر جاؤ...آ مے میراج ہال کے اندر گاڑی پارک کردوے ہم اے معزز مہمانوں کوشایان ِ شان عزت وتو قيرد يتي جيں۔'

گاڑی برصنے پھرر کنے کی آواز اور پھرشٹر اٹھنے اور كرنے كى آواز آئى۔ میں جان كيا كدوہ لوگ كيراج كے اندر بھی عے میں اور درواز ، بند ہو چکا ہے۔ جاری گاڑی بھی ای ست بڑھ رہی تھی جس ست کا اشارہ اسکرین پرل ر ہاتھا۔ بھی اس ہے وہی مروہ آواز آئی دمسٹرعبداللہ ہے جو سامنے کلاش کوف تھا ہے کھڑے ہیں سے یا تجول کے یا تجوں كو ي اور بهر يس انتها درج كم على القلب ہیں۔ ہمارے سب سے بہترین اور قابلِ مجروسا لڑا کا ہیں ہے۔ انہیں ایک ہی شوق ہے انسانوں کو ایڈ اوینا۔ اگر تم او گوں نے جالا کی دکھائی تو ان کے کلاش سے کولی پہلے تکلے کی اور انتباہ بعد میں سائی دے گا۔وہ کولی جسم کے ان حصوں میں وہنے کی جہاں کولی جا کرموت دینے کی بجائے ایذا پہنچاتی ہے۔ البیں لوگوں کوتڑیانے میں زیادہ مرہ آتا ہے۔ یہ پاوگوں کومہمان خانے میں لے جاتیں گے۔' ' پیمہمان خانہ ہے کہاں؟ کیا ای بلڈنگ میں ہے یا لہیں اور؟ "عبداللہ نے بوجھا۔

" بہبلڈنگ دیکھنے میں پانچ مرلہ پر ہے لیکن ایسا ہے نہیں اے خصوصی طور پر بنایا کیا ہے جس کی وجہ ہے بیاب وس مرلہ پر ہے۔ابیا کیے ہوا یہ بعد میں بناؤں گافی الحال آپلوگ ان کے ساتھ گیسٹ روم میں جا کیں۔ایک بات اور بنا دوں آپ کو تھمرانے کے لیے کرین گیسٹ ہاؤس کا انتخاب کیا حمیا ہے اس حست روم کی ہر چیز سبز ہے۔ای

جیب دا لے چپس کا اشارہ موصول ہور ہا تھا۔اسکرین مرتظر آنے والا نقط آ کے بڑھ رہا تھا۔ شاید عبد اللہ نزد یک کے کی مرے کی جانب جار ہاتھا۔

بهاري كاراى جانب يدهتي جاربي تمي جدهركا اشاره مل رہا تھا۔اب وہ مقام نزد یک آتا جا رہا تھا۔وسیم نے يوچھا"ان كى باتوں سے ايا لك رہاتھا جيے وہاں كافى سار ہے لوگ ہیں ۔اور ہم دو ہیں۔ کیوں نا دوسروں کو بھی بلا

" يبي بهتر ہے۔ تم كال كر كے سفير كو بھى بلا لو۔اس كے ساتھ جولوگ ہيں وه مدد كے ليے كانی ہول كے۔ وسيم نے موبائل فون پر سفير سے رابط كيا اور اشار ب میں بتا دیا کہ ایک بوی پریشانی کا سامنا ہے۔اے تیار ہو کر

اب ہم ال بڑک رہی کے تے جس کے بارے ش عبداللہ کواس آواز نے بتایا تھا۔وہ کس کی آواز کی کون ہے اس کا پانہیں تھا بس اتنا اغدازہ تھا کہ وہ جو بھی ہے۔ مرشد کے بہت نزویک کا آدی ہے۔اس محصوص سڑک پر چھنے کر دہیم نے گاڑی روک کی جس کا اشارہ ہمیں عبدالله ہے ہونے والی تفتکو سے ملاتھا۔اب ہمیں انظار تھا كه سفيرا جائة مم اس عمارت من داخل بول\_

انظار زیاده طویل تابت میں موالے کے بی در میں سفیر کی کار آتی نظر آگئی۔ جاری کار کے برابر میں اس نے ائی کار روکی اور اتر کر جاری کار میں آھیا۔ساری یا تیں سننے کے بعد بولا'' وقت گنوا نا بے کار ہے۔'

" میں کھے اور سوچ رہا ہوں؟" میں نے کہا۔ ''میراخیال ہے کہوفت برباد نہ کر کے ہمیں ایکشن مين آجانا جائيي؟ "سفير بولا\_

''میراخیال ہے کہ رات ہور بی ہے۔اس موقعہ ہے فائدہ اٹھا میں۔ 'وسیم نے جمی سفیر کی تائید کردی۔

'' تو پھراپیا کرو کہاہے بندوں کو بلا لو۔''میں نے رضامندی ظاہر کی۔اس نے موبائل پر اینے بندوں کو بلانا شروع کردیا۔ بیں اس عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ باہر کی د بوار خاصی او کی تھی پھر اس پر خاردار تار بھی گئے ہوئے

ابھی میں اس عمارت کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مرکزی دروازے سے ایک بندہ یا ہر لکلا۔اس نے گیٹ بند نہیں کیا تھا۔شاید اے کہیں نز دیک ہی جانا اور پھر لوٹنا تھا۔ بیموقعہ اچھاتھا۔ میں نے سفیر سے کہا'' تم اس بندے کو

بنظے میں ایک پورش کو بلیک کیسٹ روم کا نام دیا عمیا ہے۔وہال کی ہر چیز سیاہ ہے۔سیابی موت کی علامت ہے۔اس مرے میں صرف ان لوگوں کو تقبرایا جاتا ہے۔جن کا مقدر مؤت ہے۔ویسے اطمینان رکھیں ابھی آپ لوكوں كوو ہال مبيں بھيجا جائے گا۔ كيونكه جميس شہباز كى تلاش ہے۔ جیسے بی وہ آئے گا آپ لوگوں کو اس گیسٹ روم میں لينج دياجائے گا۔"

''<sup>''</sup>لیکن شہباز کو ڈھونڈو کے کیے۔وہ شہباز ب اونیج آسانوں پر بی اس کا بسراہ۔ "عبداللہ نے

و محمة ربو \_ اگروه تخت السرايس بعي حبيب جائے پر بھی ہم اے وصور لیس کے۔فی الحال تم آرام کرو و ہن یرزیاده زور نه ژالو کیونکه کھیل کا اگلاراؤ نژیمی جلدی شروع

" آرام وه كرتے بين جنهيں أميرنبيں بوتى \_ مجھے تو سو فیصد امید ہے کہتم جلد واصل جہنم ہو کے اور مہیں جہنم کا عمت شهباز دے گا۔ وہ اب تب میں چینے ہی والا ہوگا۔ '' پیتو بہت ہی احجما ہوگا۔ مہیں بیسوچ کرلایا گیا ہے کہ انتلی پکڑنے سے بی دو سیحی لیعنی کلائی ہاتھ آتا ہے۔ ہمیں خود بھی یقین ہے کہ شہباز مہیں چیٹرانے آئے گا۔بس وہ لحد بی اس کے لیے آخری ہوگا۔

'' الی خواہش بہت لوگوں نے کی تھی۔اور الی خواہش کرنے والے خواہش کے ساتھ قبر میں جا سوئے۔'' كي كرعبدالله نے قبقبدلگايا۔

" اتھ كنكن كوآرى كيا ... جلدتم اپني آتھوں سے ديكھ لومے كه شهباز كا انجام كيسا بھيا يك موار

'' ضرور ضرور ... ہم بھی دیکھیں گے کہ کون سیا اور کون

''اب تک شہاز کا مقابلہ جن لوگوں سے تھاوہ سب سڑک جھاپ تھے لیکن میر اتعلق جس قوت کے ساتھ ہے وہ جس مثن برلس كوجيجى إا سے پہلے ثريند كرتى ہے۔ مجھے بھی ٹریک کے بعد بھیجا گیا ہے...اب بہت باتیں ہو میں۔وہ لوگ حمہیں ساتھ لے جانے کے لیے کھڑے ہیں۔ان سے تعاون کرو جا کر کمرے میں آرام کرو۔'' شايدعبداللهاس كيراج سے چلاميا تھا كيونكهابكوئي آواز مبین آربی تھی۔ کاریس نگایا حمیا بکس کام نہیں کرریا تھا۔اگر وہ گاڑی کے مزد یک ہوتے تو شاید ان کی آواز سائی دیتی رہتی لیکن بریف حمیس نما لیپ ٹاپ پرعبداللہ کی

جنوری **2017ء** 

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

سفیر نے میری طرف و یکھا۔ میں تجھ گیا کہ وہ مجھ ہے یو چھنا

سفيرآ ہت وال چانا ہوااس كى طرف برھنے لگا۔وہ اس طرح چل رہاتھا جیے ہوا خوری کے لیے نکلا ہو۔نزد یک و اس نے کھ کہا تھا جودوری کی وجہ سے ہم سن نہ عیس صرف اتنا دیکھا کہ اس بندے نے ہاتھ اٹھا کر اشارے ے کچھ بتایا تھا۔اس کا ہاتھ اٹھتے ہی سفیرا یکشن میں آیا اور اس نے اس بندے کی کرون میں آرم لاک لگا دی چرابیا دھونی بچیاڑنگایا کہوہ منہے آواز بھی نہ تکال سکا۔

اہے بے ہوش کر کے سفیر نے جھاڑی میں ڈالا پھر والس آنے لگا۔اے ای طرف آتے دیکھیں نے رکنے کا اشارہ دیااور چھلی سیٹ پر پڑے الیکٹریکل وائر کواٹھالیا۔ یہ وائر میں نے آج بی معلوایا تھا تا کہ ایستعفن بناسکوں ....ایستنفن تو بن نه سکا تمراب کام آربا تھا۔سفیر کے قریب ایج کر میں نے کہا" اگراہے ایسے بی چھوڑ دو مے تو میر ہوش میں آتے ہی اعد کی جانب دوڑ لگا دے گا۔'' پھر میں نے اس کے ہاتھ پیروں کو ہا ندھنا شروع کر دیا۔

اس کام سے فارغ ہو کر میں نے سفیر کو مخاطب کیا۔ 'اس کے مند میں بھی کے تقولس دوتا کہ بید مدد کے لیے

سفیر کار کی جانب مڑ کیا اور جب لوٹا تو اس کے ہاتھ میں اجرک تھا۔ اجرک کے ایک جھے کو کولا سابنایا جراہے اس کے منہ میں تھونس دیا۔

اس کام سے قارغ ہو کراس نے میری طرف و یکھا۔ میں نے جلدی سے کہا" ابہمیں اندر واقل ہونے کی کوشش کرنی جاہے۔دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بندہونے سے يهلي ميں اندر داخل ہوجانا جا ہے۔"

" كوشش كرنے ميں كوئى برائى نبيں ہے ليكن ميں پہلے اہیے آ دمیوں کوآنے کا کہددوں۔''

وہ موبائل فون نکال ہی رہا تھا کہ سامنے سے آئی گاڑی کے ہیڈ لائیٹ کو د کھی کر رک حمیا۔" شاید میرے بذي آكے۔"

میں بھی ای طرف و میسے لگا۔وہ گاڑی ہماری کار کے پاس آ کررک تی۔وسیم کارے پاس کھڑا تھا۔اس گاڑی ے اترنے والے نے اس سے مصافحہ کیا۔ جواس بات کا اشارہ تھا کہ وہ وسیم کو جانتا ہے۔سفیراور ہم واپس اپنی کار کے پاس آ گئے۔نوارد نے سفیر سے کہا'' ہم نتیوں الگ الگ مقام برتھاس لیےآنے میں کھدر ہوئی۔

جابتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔

" بمیں اس بنگلے کے اعدر داخل ہونا ہے۔اعدر سخت بہرہ ہے۔وہ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوں مے۔گارڈ ے نمك كرجميں اندرائے ايك ساتھى تك پنجنا ہے۔اے حجزانا ہے۔

''فرارد نے کہا۔''نوارد نے کہا۔ "تمہارا نام کیا ہے۔ شاید شمشاد ہے نا؟" میں نے اسے یو حجھا۔

وجی سرمیرانام شمشاد ہے اور اس کا اشرف، اس کا

" ہم دوطرف سے اندر داخل ہوں کے سفیر میرے ساتھ ہوگا۔ہم ویوار محائد کر اندر جائیں سے کیان تم اور ویم کیٹ سے وافل ہو کے۔باتی لوگ باہر رہیں مے تہارے ان دوساتھوں سے ہارا رابطہ موبائل م رہےگا۔ جب باہروالوں کو بلا تا ہوگا تو بلالیا جائے گا۔ "جی بہتر ہے۔"اس نے کہا۔

" یا در کھناس کی لیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔اس ليے ہمارے اندر جاتے بى البيل خر ہوجائے كى -اى وجه ہے ہم دوالگ الگ كروپ على اندر جارے بيل كمايك كروب تظرول مي آسكى جائے تو دوسرا مدد كے ليے تيار رے۔ اس جھے یہ جی معلوم ہوا ہے کہ اس سے کا کوئی اورراستہ بھی ہے کیونکہ ایک حص نے ہارے ساتھی ہے کہا تھا کہ بدوس مرلے پر پھیلا ہواہے جب کداس بنگلے کود مجھ کر مبیں لکتا کہ بیدوس مرلے کا ہے اس کا ایک بی مطلب ہے کہ برابر والے یا بیچے والے بنگلے سے اسے ملایا حمیا ہے جو سامنے سے محمول جیس ہور ہاہے۔"

"ایا ہوسکتاہے۔"اس نے جواب دیا۔

" اب تیار ہو جاؤ۔ میں اس طرف جار ہا ہوں۔سفیر میرے ساتھ ہوگا۔وہیں ہے ہمیں دیوار بھاندنا ہے۔ جب میں موبائل آن کروں تو اس چک سے مجھ جانا کہ مہیں دروازے کی طرف بردھنا ہے۔ "میں نے ہاتھ کے اشارے ے بتایا اور اس طرف بڑھے لگا۔

جھے انداز ہ تھا کہ اس بنگلے میں کتانہیں ہے کیونکہ ابھی تك كتے كے بعو كلنے كى آواز سائى تہيں دى تھى۔بس مجھے كمرے سے بچنا تھا۔ايك كيمرا تو ميں نے كيث كے او براكا د مکھ لیا تھا۔اس کے علاوہ اور کہیں کوئی کیمرانظر نہیں آر ہا تن من نے اس و بوار کوال کیے استد کیا تھا کہ وہاں ایک پیر تھا جس کی شاخیس دیوارتک پہنچ رہی تھیں۔وہاں پہنچتے ہی میں نے سفیر کو اشارہ کیا اور وہ بندر کی سی چرتی ہے پیڑ ر چرهتا چلا گیا۔اس کے بیچے میں بھی او پر چرھ آیا بجر میں نے سفیر کواشارہ کیا کہوہ دیوار پرچڑھے۔وہ دیوار کی طرف جانے والی شاخ پر برد حاتھا کہ میں نے موبائل کوآن کرے بندِ کیا۔ اند چیرے میں موبائل اسکرین کی روشنی دور تک نظر آئی ہوگی۔شمشادنے بھی دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ دروازے کی طرف برصے لگا تھا۔ میں جب اس ڈ ال پر پہنچا تو سفیر دیوار تك كافئ چكا تھا۔ ہم دونوں ايك ساتھ اندر داخل ہوئ تے۔ایسے وقت میں مجھے وہ جیکٹ بہت یاد آئی تھی جے پہن كرجم اوكك فانقاه مي واخل موئ تصراس جيك كا ایک فائیدہ تو یہ تھا کہ گولیاں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی میں ۔ کیکن اس وقت وہ ساتھ نہیں تھی تو سوچ کر ہلکان ہونے سے فائیدہ جبیں تھا۔ ذہن کو جھٹک کر میں نے اندرنظر ڈ الی ۔ کیٹ کے پاس کسی بندیے کو کرا کر ایک بندہ اس کا گلا دبار ہا تھا۔احاطے میں روشنی تھی۔ میں نے پیجان لیا کہ گلا دیائے والا شمشاد ہاور نیچ کرا ہوا بندہ چوکیدار کے قبیل کا کوئی ہے۔اس طرف سے نظریں ہٹا کرمیں نے سفیر کود یکھا جود بوارے نے از چکا تھا۔ میں بھی د بوار پر ہاتھ جما کر یے کی طرف لک کیا۔ یے ارتے ہی میں نے برا مرے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ جھے جرت ہو رہی تھی کہ پہرے داری کا کوئی خاص انتظام تیں تھا۔ دو گارڈ پر بھروسا کر کے بنظے والے معملن ہو گئے تھے۔ جب کے عبداللہ کواغوا کرنے والے نے جس انداز میں عبداللہ کو بریف کیا تھا اس سے ایسا

ظاہر ہور ہاتھا کہ یہاں کوئی خاص انظام ہے۔ برآمدے میں پہنچاہی تھا کہ لائٹ بجھ کی۔ بیکام سفیر · نے کیا تھا اس نے آتے وقت مین سونے آف کردیا تھا تا کہ اس بنگلے کا خود کار نظام بند ہوجائے۔ میں دروازے سے ا عدر داخل ہوا۔سامنے کمرانہیں' کھلا پینج تھا۔سامنے ہی او پر جانے والی سیرهیال تھیں مجی میں نے عقب میں آ ہث محسوس کی مونک کر چیچے کی طرف دیکھا۔وسیم اور شمشاد آرے تھے۔ میں نے وسیم کے نزدیک چینے بی کہا"اب ہمیں مرید ہوشار رہنا ہوگا کیونکہ اندر والے ہوشار ہو گئے ہوں گے۔ یہ نہ مجھوکہ مارے آنے کی کسی کو خرابیں ہوئی ہوگی۔باہری ی ٹی کیمرالگا ہواہے۔مانیٹر پر جو بھی ہوگا اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔"

" بال يه خطره موجود ہے۔ "وسيم نے جواب ميں کہا۔اس کی آوازسر کوئی سے زیادہ بیں تھی۔

مم ياتس كربى رب تنج كدسامن والا دروازه كهلا ادر ایک ساتھ یا کے آ دی یا ہر نظے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ایک کے ہاتھ میں پہتول تھا باقی روایتی ہتھیار بدست تھے۔ مجمی عقب میں پھر پیروں کی جاپ کو تجی ہیں نے مڑ کر دیکھا تو دو بندے تھے۔ایک نے کن تھام رکھی تھی دوسرا خالی ہاتھ تھا۔وہ باہرے اندر آرہے تھے۔ کویا ہم دونو ل طرف سے گھر کراس گلیارے میں محصور ہو چکے تھے۔ ''اب کیا کیا جائے؟''وسیم نے پوچھا۔

" جیسے ہی اشارہ کروں تم دونوں پیتول والے کو سنجال لیما باتی کود کھے لیاجائے گا۔ میں نے کہا۔ نو واردول نے تھیرانگ کرنا شروع کردیا تھا۔ ہم بھی اینے وفاع کے لیے تیار تھے اور پوزیش لے بھے تھے۔ بھی میں نے اشارہ دیا اور دونوں پیروں کو جوڑ کر اچھال بھری۔ فلانگ کک برونت محر شدت کے ساتھ بنول واللے کے برابر میں کھڑے مخص کے سینے پر بڑی۔ كك اليي تحى كهزنده كوبحى مردب ميں بدل دے۔ اتني زور دار کہ دیوار پر برتی تو وہ بھی چ جاتی۔ مقابل پیٹے کے بل زمین بر کرا میں نے کرتے کرتے کمال پھرتی سے اپنا واہنا ہاتھ پستول والے کے ہاتھ پر مارا تھا نتیجتا اس کے ہاتھ ہے پنتول چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ کھنے فرش پر پیتول کرا تو مجسلتا ہوا کافی دور چلا گیا۔ مبرے ساتھ بی سفیرنے بھی بوث کی بھر بور کک اینے مقابل کے ہاتھ پر ماری تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ دہ اینے ہوسٹر سے پستول نکال رہا تھا۔ بروفت کک لکی تھی اور اس کے ہاتھ ہے بھی پستول نکل كردورجا كرا تفاتيحي بجصے كھنكى آواز سنائي دى بيآواز سفير ك سر سے الجرى تقى - وعدا الفائے محص نے وعدا چلادیا تھا۔سفیرسر پکڑ کر بیٹھ گیا تھاتیمی وسیم نے اس مخص کی کنیٹی بر کھونسارسید کیا جواہیے ہاتھ میں کھلامخبر لیے کھڑا تھا۔ وہ مخص کمی لڑا کا مرغ کی طرح بازو پھیلائے آ کے بڑھ ر ہاتھا محر محونسا پڑتے ہی سلوموش میں زمین پر کرتا چلا کیا تھا۔ وسیم نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور مقابل کے سینے برفلائنگ کک ماری تھی۔ کک مارنے کے چکر میں وہ پیٹے کے بل کرا تھا تمریرق رفناری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹرینڈ لڑاکا تھا اس کے ہاتھ اور پیر دونوں چل رہے تھے۔اس کا نیا علا محونسا کسی کے سینے پر بر تا تو کسی کے چرے یر لات پرتی۔ اس کے اس جارحانہ موڈ کو دیکھ کر یا نجوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔اس کی مدو کے لیے شمشاد اور میں آئے بڑھ آئے چر ہم سب ایک دوسرے سے متم کھا ا

اب عالم بیرتھا کہ س کی لات کے گی اور کس کا گھونسا
کہاں پڑا خود مارنے والے کو بھی بتا نہ تھا۔ بس ہم سب
بھڑے ہوئے تھے۔ ہتھیار کب کے کہاں بھینک بھے تھے
کسی کو خبر نہ تھی۔ الی اندھی لڑائی کا بھیدتو تع کے برعکس بی
لگٹا ہے اس لیے بیس نے آ ہستہ آ ہستہ بیجھے کھسکنا شروع
کردیا۔ ساتھ ساتھ ہمارے دونوں مقابل بھی آ کے بڑھے
جارے تھے۔ یہ بات سفیر سے چھی نہ روسکی اس نے بھی
میری تھلید کی اور وہ بھی بیچھے ہنے لگا۔ بچھ بیچھے ہنے بی
ایک اس نے خودکوز بین برگرایا اور تیزی سے بھسکتا ہوا
ایے مقابل کی ٹائلوں سے جا گھرایا وہ دونوں اس اچا تک
اپ مقابل کی ٹائلوں سے جا گھرایا وہ دونوں اس اچا تک
آئی افراد پر سمجل نہ سکے اور پیچھے کی طرف کرتے ہے گئے گئے۔

خود بھی کرے اور سنجلنے کی کوشش میں اینے دوساتھیوں کو بھی

کرے ہوئے وشمن پروار کرنا ہزدلی ہے کر جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ سفیراوروہیم نے ان تینوں پر معرک ہوں ماتھ وہ دونوں باتی میں سب کھو جائز ہے۔ سفیراوروہیم نے ان تینوں باتی تینوں جو کھڑے تنے ان کے حملوں سے بھی خود کو بچار ہے تنے اس وقت سفیر کا چرہ کچھ ایسا ہور ہاتھا کہ دیکھنے والا خوفزدہ ہوجاتا۔ ڈیٹرے کے ضرب نے سر پرزخم بنا دیا تھا جس سے نکلنے والاخون چرہے پرلکیریں بنا کیا تھا۔ لیکن سفیر کوخون بہنے کی کوئی پروائیس تھی۔ وہ ای دم خم سے متعالیا کے خون بہنے کی کوئی پروائیس تھی۔ وہ ای دم خم سے متعالیا میں ڈیٹا ہوا تھا۔ ہم بھی پوری طرح مصروف تھے۔

اب بجھے اور وہیم کوسے طرفہ وارکرنا پڑر ہے تھے۔ بھی ہم پیروں کا استعال کرتے تو بھی گھونسوں کا۔ ہم تھک بچکے تھے اور مقابل کے گھونسوں اور لاتوں کی چوٹ کا اثر بھی محسوس کرر ہے تھے۔ پوراجہم بھوڑ ہے کی طرح دکھر ہاتھا گر بیرن کی اور موت کا سوال تھا۔ ذرائی بھی ستی دکھاتے تو متقابل موت کی نیندسلا دیتے ای لیے ہم تینوں اپنی پوری تو تی کا مظاہرہ کرر ہے تھے بھی میں نے دیکھا کہ ایک تی تو تی کوشش نے سفیر کوز مین پر گرادیا ہے اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرر ہا ہے۔ وہ تو بہلے ہی سر پر پڑنے والی ضرب سے زخی کوشش کے کھوکرور پڑر ہاتھا۔

یہ موقع ایا نہیں تھا کہ میں تماشائی بنا رہتا۔ میں جانتا تھا کہ میں تماشائی بنا رہتا۔ میں جانتا تھا کہ میں تماشائی بنا رہتا۔ میں خوات کے سنتے کو منٹوں میں حل کرلیتا ہے مکرزخی حالت میں ہاتھ پیرچلانے میں توت کا مظاہرہ کرنے میں اس وقت ذرا ہجھے ہے۔۔۔ جذبات میں آگروہ وشمنوں سے کراتو کیا ہے

" افوق الفطرت" ہے مراد الی قوت ہے جو فطرت (Nature) ہے مادرا ہو، طبعی قوانین سے بالاتر ہو یا وہ چیزیں جوانیان کی عقل وادراک ہے بالاتر ہوں مافوق الفطرت کہلاتی ہیں، انگریزی میں انہیں پرنیچرل مافوق الفطرت کہلاتی ہیں، انگریزی میں انہیں پرنیچرل (Supernatural) کہتے ہیں۔

افت میں شیطان کے معنی ہیں سرکش، شریر۔
قرآن کیم میں شیطان کے لیے ''الجیس'' کا لفظ بھی
استعال ہوا ہے۔ لفظ شیطان شطی سے بنا ہے، جس کے
معنی دور ہونے کے ہیں اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں ہے
افظ شیطان شط سے بنا ہے جس کے معنی حلنے کے ہیں چونکہ
دوآگ سے بنا ہے اورآگ میں ہی داخل ہوگا اس لیے
اس میں قوت غضیہ اور فخر ندموم زیادہ ہے۔ بی
اوصاف حضرت آ دم علیہ السلام و تجدہ کرنے سے دو کئے
او الے تھے۔ سرکش، جس میں انسان اور حیوان بھی شامل
والے تھے۔ سرکش، جس میں انسان اور حیوان بھی شامل
والے تھے۔ سرکش، جس میں انسان اور حیوان بھی شامل
جنانچہ قرآن کی میں ہے (اور ایسے ہی ہم نے
شریز 'جنوں' اور 'انسانوں' کو ہرنی کا قیمن بنادیا) اور
شیطان ہے اور غصہ شیطان ہے۔
شیطان ہے اور فصہ شیطان ہے۔

گراس حالت میں وہ کمزور ہی ثابت ہوگا۔ جس طرح سے دشمن اس کا گلا دیا رہا تھا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اے بچانے کے لیے میں اپنی جگہ ہے اچھلا اور سیدھا اس دشمن پر جا پڑا جواس کے سینے پرسوارتھا۔

برساتے ہوئے کہا۔ بھی میری نظر سفیر پر پڑی۔ وہ پھردو آ دمیوں میں گرچکا تھا۔ وشمنوں نے تا زلیا تھا کہ سفیرز حمی ہے۔ان کا مقابلہ جیس کریار ہاہے۔ای کیے لگا تاریث رہا

میں نے اینے مقابل کی ناک برایک زور دار محونسا مارااورنبی چھلانگ نگا کرسفیر کے قریب چھچے کیا بھردا ہے ہیر یروزن ژال کر با<sup>ت</sup>یس پیرکوسیدها کردیا تفااور پھر کی گرح کھوم گیا تھا۔اس کا بتیجہ بیالکا کہ جس کے بدن پر الات بڑی تھی وہ اچل کروسیم کے مقابل پر جا گراتھا۔وسیم نے لگے بالحصول است بھی سمیٹ لیا تھا ایک ساتھ دولا تیں رسید کردی تھیں۔ مفیر جوز مین پر گر چکا تھا اٹھنے کی کوشش کرر ہاتھا تھی اس کی نظرو ہیں پڑے پہتول پر پڑی اور اس نے پھرتی سے اے اٹھا لیا۔ وہ پیتول اٹھا کر کھڑا ہونا جاہتا تھااور ابھی مجھتر ڈکری کا زاویہ بنار ہاتھا کہ ای وقت اس کی تمریر ایک توی بیکل محص کی گرز جیسی لات پڑی اور وہ پھر سے زمین یوں ہو گیا۔اے یتے دیکھ کرشمشاد کوتاؤ آ میا اوراس نے ووباره اجمال بعرى اوراس محص يرجا براجس في سفير يرحمله کیا تھا۔اس نے ساتھ ہی ساتھ اس محص کے جڑے پر یوری طاقت ہے کھونسا مارا تھا۔ کھونسا اتنا شدیدتھا کہ وہ الر کھڑا کرسفیر پر جا گرا تھا۔سفیرنے سنجلنے کے نام پرصرف اتنا کیا کہ ہاتھ اٹھادیا اور کولی واغ دی۔فائر اے نزدیک ہے ہوا تھا بتیجہ بھی خاطرخواہ نکلا اس محص کی کھو پڑی پر کچے میں بدل کئی تھی اور اس کا دیماغ دور دور تک بھر گیا تھا۔

تھو کی کے ساعت شکن شور نے سب کو چو تکا دیا تھا۔ لڑائی رک منی تھی کہ سفیر نے ایک دوسر سے تخص کا نشانہ لیا اس نے پہتول کی نال اپنی طرف آتے دیکھ بجیب حرکت کی۔وہ پھرتی ہے زمین پر کرا اور پھر پھسلنے کے انداز میں زمین پر لوث لگاتے ہوئے دروازے کی طرف بر حا۔ سفیرا کر جا ہتا تو اسے نشانہ بنا سکتا تھالیکن وہ اسے دیکھتا رہ کیا تھااور وہ سندكرے سے برآ سانی باہرتكل حميا۔صاف ظاہرتھا ك اے باہر بھا گنے کا حالس خودسفیرنے دیا ہے۔اب وہاں صرف تین آ دی ہے تھے جو سکتے کے عالم میں کھڑے تھے کہ سفیر نے ان کو نشانہ بنانے کے لیے پیتول سیدھا کیا۔ پہتول کی نال اپنی طرف اٹھتے ہی وہ تیزی سے گلیارے میں دوڑ گئے ۔ حمرابالکل خالی ہوگیا تھا۔

تو ہاتھ ہی ہیں آیا۔اب کیا کیا جائے؟''

' کرنا کیا ہے عبداللہ کو تلاش کرنا ہے

'''کیکن بیجھی خیال رہے کہ فرار ہونے والے ٹی کمک لے کرآ کتے ہیں۔'

"مرا خیال ہے کہ ایسا تہیں ہوگا۔ بھا گنے والے اوث كرميس آتے۔اس ليے كدان كارنے كا انداز بتار با تھا کہ وہ سب سڑک چھاپ ہیں۔ایسے لوگ خواہ مخوا اپنی جان کوخطرے میں ہیں ڈالتے ۔جنہوں نے ان کو بلایا ہوگا بیان سے کوئی بہانا کر کے اپنی رقم کھری کرلیں گے۔ "میں نے آگے ہوھتے ہوئے کہا۔

ہم سب سیرهیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چلتے یطنے رک کرسفیرنے کہا'' وہ جو بے ہوش پڑے ہیں انہیں کیا يو كى چھوڑ ديا جائے؟"

' پھر کیاان کا اچار ڈ الا جائے گا' بے وقوف آ دی وہ كرائے كے شو بين ، ہم عبد الله كى تلاش ميں آئے بيل اے تلاش کرو۔ باہر ہمارے آ دمی نملے سے موجود ہیں۔جولوک ا فراتفری میں نکلے ہوں گے وہ ان کی نظروں ہے چی تہیں یائے ہوں گے۔انہیں ان لوگوں نے سنجال لیا ہوگا۔ " شباز مجم كمدرب بي - "وسيم بولا" معبدالله كو بازیاب کرانے آئے ہیں۔اسے ڈھونڈیں محے نا کہ غور وفکر کی کتاب کھول کر بیٹھ جائیں۔چلو ایک ایک کر کے تمام كمرول كى تلاشى كيتے ہيں۔"

ا وسيم نے بالكان سيج كہا ہے۔جس مخص في عبدالله كو اغوا کیا ہے وہ مجھی کوئی اہم بندہ ہے اور اے تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس عورت کو مجمی تلاش کرنا ہے جس کے بارے میں بتایا حمیا ہے کہ مرشد کودوبارہ سے متحکم کرنے میں وہ اہم کردارادا کررہی ہے۔ "میں نے رائے دی۔

'' وہ عورت یہاں ہو کی ؟اس کے تھر کا پہا تو کھے اور بتايا حميا ہے۔' وسيم بولا۔

''اس کے بعداے ڈھونڈ نا ہے۔وہ جب ٹک نہیں ملے کی اصل بات کھل کرسامنے ہیں آئے گی کہ بیرکون لوگ ہیں؟ کیوں مرشد کا ساتھ دے رہے ہیں؟"

'' خیر بیاتو بعد کی باتیں ہیں عبد اللہ تک پہنچ کر بھی سوجا

چلو!" کہدکر میں نے پھرے آگے بردھنا شروع کر دیا۔ایک کے بعدایک کمروں میں جھا تک کر دیکھ رہے تھے۔اب سوچنا ہوں تو ہنی آئی ہے کیونکہ اس دن ہم سب بنگلے کی تلاشی اس طرح سے لے رہے تھے جیسے سوئی کھوگئ ہو۔لیکن جرت کی بات میٹی کہ کہیں کوئی بندہ بشرنظر نہیں آر ہا

ا تھا۔ جب کہ دوآ دی ہیرے سائے اندر کی طرف بھا گے تھے۔عبداللہ کو بھی ای بنگلے میں لایا گیا تھا۔ استے سارے لوگ اندرآ ئے لیکن اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ سب گئے کہاں؟ الی کون ی خفیہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ جھپ کر بیٹھ گئے ہیں؟ میں ای نکتے پرخور کر رہا تھا کہ لیپ ٹاپ کا خیال آ گیا۔ میں نے وہم کو مخاطب کیا' دکسی کو باہر بھیج کر لسٹا۔ منگوالو۔''

" " بهی مشوره میں دینے والا تھا۔' وسیم نے کہا اور پھر ایک بندے کی طرف مڑ کر بولا'' ہری اپ… بن لیا نا کہ کیا مخلواما گیا ہے۔''

وہ مسکراتے ہوئے باہر والے دروازے کی طرف چل ہوا۔ اب کر رہے ہیں ہم چار ہی آ دی فاع کے تھے۔ سفیر اس کی شخصاد کا ایک ساتھی اور میں ہم سفیر بولاد کیا ہم اس طرح بہاں کھڑے ایک دوسرے کا چرو و کیھتے رہیں ہے ج

وونہیں ابھی تمری کا کیں گے۔ "وہ یو لے بغیر ندرہ

دونبیں نہیں راگ ملہارگانا 'تا کہ بارش ہواور اگر شیچے کوئی نہ خانہ ہوتو اس میں پانی بھر جائے اور اندر والے پانی سے خوفز دہ ہوکر باہر نکل آئیں۔''سفیر نے سجیدہ کیجے میں چوٹ کی۔

وسیم کچھ کہتا کہ باہر جانے والا لیپ ٹاپ اضائے
آگیا۔ ہیں نے آ مے بڑھ کراس سے لیپ ٹاپ لیا اورا سے
آن کر دیا۔ ونڈ و کھلی تھی کہ ہیں نے وسیم کا بتایا ہوا نمبر انٹر
کیا۔ اسکرین پر نقشہ انجر آیا۔ نقشے ہیں سرخ وائرہ نظر آ
گیا۔ عبداللہ والی چپ فائڈ ہوگئی تھی۔ جہاں ہم کھڑ سے
تھے اس سے چالیس میٹر دور عبداللہ تھا۔ ہیں نے پڑسوچ
انداز ہیں سفیر کو دیکھتے ہوئے کہا '' بنگلے کی دیوار پندرہ سولہ
میٹر کے بعد ختم ہوجاتی ہے لیکن عبداللہ کی دوری چالیس میٹر
بتارہی ہے۔ کیا اس دیوار سے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی
بتارہی ہے۔ کیا اس دیوار سے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی

" مجھے تو ایا بی لگ رہا ہے۔ "وسیم نے جمک کر اسکرین کود کھنے ہوئے کہا۔

" مجمعے یاد آرہا ہے کہ عبد اللہ سے اس آواز نے کہا تھا کہ یہ بنگلا جتنا بڑا نظر آرہا ہے اس سے بڑا ہے۔ کو یا عقب والی ممارت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ "میں نے کہا۔ "تو پھرا نظار کیا۔ ہم اس خفیہ دروازے کوڈ حوثہ تے

ا- "وسيم بولا-

ہم سب دیواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کرڈھونڈ نے گئے کہ شاید کوئی کلیول جائے۔ نیچے کے تمام کمروں کو چیک کر لیا۔ایک ایک دیوار کوٹھونک ہجا کرد کیے لیا تکراییا پھے نظر نہیں آیا۔ایہا لگ رہاتھا کہ اس بنگلے میں کوئی رہتا ہی نہیں۔تمام کے تمام خالی کمرے ہمارامنہ پڑھارہے تھے۔

ور اور عبداللہ بھی اور عبداللہ بھی اور عبداللہ بھی خردی سرے پر ہیں اور عبداللہ بھی خردی سرے پر ہیں اور عبداللہ بھی خرد کے ایک کا میں اس میں کے میں اس میں کیا گیسے جائے۔' سفیر نے کہا

ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکی رہے تھے کہ شاید کوئی حل بتا دیے گئین سب خاموش تھے۔ بھی وہم بولا تھا م طور پر لوگ جب بلڈنگ بناتے ہیں تو دوسری عمارت کی دیوارے کچھ ہٹ کر دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ ایک بارلان میں نکل کر دیکھنا جاہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس عمارت کے چھھے کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہواور درواز ہاہر کی دیوار میں بنایا کیا

ہو۔ ''واقعی اس کی بات کوجانچنا جا ہے۔ ہوسکتا ہے اس کا انداز وصحے ہو۔''سفیرنے کہا۔

وسیم کی بات مجھے بھی پہند آئی۔ بی نے باہر والے دروازے کی طرف قدم بو حایا تھا کہ دروازے کے بیوں نظام اللہ آدی آکر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بیں کلائن کوف محل ۔ اس نے اپنا چرہ ڈھائے سے چھپار کھا تھا۔ اس نے لکارنے کے انداز بیس کہا'' تم سب چاروں طرف سے کھر گئا ہے ہو۔ اپنے اپنا چا تھ سر پر رکھ کر کھڑے ہو۔ اپنے اپنے ہاتھ سر پر رکھ کر کھڑے ہو۔ای جوجاؤ۔منہ و یوار کی طرف ہونا چا ہے۔''

یہ آواز کہیں بم کا دھاکا تھا۔ کمرے میں موجود تمام افراد چو تک کئے شے۔ اب تک ہم کامیابی کے نشے میں چور شے۔ بنجی تو ہم ہرجانب سے غافل ہو تھے شے ، دخمن کے گھر میں کھڑے ہو کہلی نداق کررہے شے۔ مقلندی کا تقاضد تھا کہ ہرطرف نظرر کھتے لیکن سب کے سب بے پروا ہو گئے شے۔ جس کا بتیجہ بھی سامنے آگیا تھا۔ اب پچھٹانا بیکارتھا۔ مسے جس کا بتیجہ بھی سامنے آگیا تھا۔ اب پچھٹانا بیکارتھا۔ اس نے بھر وازشک دی ''سر اٹھا کر روشندان کی طرف دیکھو۔ ہرطرف سے تم لوگوں کو نشانے پر لے لیا طرف دیکھو۔ ہرطرف سے تم لوگوں کو نشانے پر لے لیا

میں نے او پرنظر ڈالی تو سکتے میں رہ گیا۔ کمرے میں پھارروشندان تنے اور ہرروشندان سے نال ہا ہر جھا کک رہی تھی ۔ اس سے پہلے در جنوں مہم سرکر چکا ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک ہی دن اشنے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بنگلا صرف لڑائی کے لیے مختص ا

ابسنامه سرگزشت برای 163 / 4 / ونوری 2017:

ہو۔ایک کے بعد ایک پارٹی اجھے آ جارتی ہے۔جب کہ ایک لاش اب بھی ڈرائینگ روم میں پڑی ہے۔ مجھے خاموش د مکی کراس نقایب پوش نے کہا:

"اب توتسلی ہوگئی ہوگی اگر ابھی بھی نہیں ہوئی ہے تو فائر کر کے یقین دلاؤں مکراس میں تمہارا ایک آ دھ آ دی جان ہے جائے گا۔''

"أكر باته سر پر نه ركه كركم پر ركهول تو كيا چربهي تم کولی مارو کے؟ ''اس حالت میں بھی وسیم کی بزلہ سجی کم مہیں ہوئی تھی۔

" بيآخرى وارتنگ ہے۔ كى نے كوئى غلط حركت كى اوراو پر سے کولیاں برسیں ۔اس کیے تعاون کرو۔ میں خود اندر آر ہاہوں تا کہ تلاشی لے سکوں۔اس سے مہلے جس کے یاس جواسلی ہے وہ نکال کرز مین پرر کھ دے۔''

مجمع یقین تھا کہ جیسے ہی انہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی عباز ہوں یہ سیدھے جھے کولی مار دیں مے۔شر جب شکاری کے جال میں پھنتا ہے توجو ہاین جاتا ہے۔ میں بھی اس وقت جوما بنا ہوا تھا۔ بھی وہ اندر آیا۔ دھائے سے میرف دو آنگھیں نظر آ رہی تھیں جن میں نفرت ہی نفرت منی ۔وہ آگ برساتی نگاہوں سے ہمیں کھور رہا تھا۔اس نے چرہ چھیا کر سمجھا تھا کہ میں اسے پیچان تبیں سکوں گا۔ حالا تکہ اس کے مزدیک آتے عی میں نے اسے پیچان لیا تھا۔ جھے جرت بھی ہوئی تھی کیدہ کیے آگیا۔اس نے مجھے سرک چھاپ غنڈہ سمجھا تقامیمی تو رعب جمانے آگیا تھا۔اے شاید علم نہیں تھا کہ میں اپنے شکار کو بھی بحول مبیں ہوں۔میرے ہاتھ جس آ دی کے جسم پر پڑتے ہیں جہاں پرے ہیں وہاں کا گدازین نشیب وفراز میرے ذہن پر عض ہوجاتا ہے۔شمشاد نے اس گارڈ کو جب بے ہوش کیا تھا تو میں ایک نظرا ہے دیکھنے زویک میا اور اس کی تلاشی لی متمی سبمی تو میں نے اس کے جسم کی بناوٹ سے اسے پہلان ليا تفااور حيرت زوه ره كيا تفايشا يدشمشاد كاباته بلكايزا تفايا وہ کچھزیادہ ہی سخت جان تھا۔ای کیے دوبارہ آ حمیا تھااور اسلح کے زور پراکڑ رہا تھا' تیزی دکھا رہا تھا مکراس ہے بھی تیزمیرے ساتھی تھے۔جیسے ہی وہ سفیر کے نز دیک پہنچا سفیر نے اچھل کراس کے ہاتھ پر کک ماری۔کلاش کوف چھوٹ کردور جا گرا۔ یہ بہت بڑی بے وقو فی تھی۔روشن دان سے انگارے برس سکتے بتھے گر اب سوچنے فکر کرنے کا وقت نہیں تھا۔وسیم نے بھی سفیر کی تقلید کی اور آڑ کھڑاتے اس بھکوڑے ک مریر لات ماری-ای کے ساتھ شمشاد نے بھی وزنی

کھونسا آ ز مای<u>ا</u>۔ اس کی چیج محرفجی اور د واژ کھڑا تا ہوا شمشاد کے ساتھی کی طرف کیا تھا کہاں نے بھی کک چلادی۔وہ دوبارہ سے میری طرف آگیا۔ یس نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ وحو لیا۔ کھڑی لات اس کے کمریر ماری اس نے خود کوسنجا لئے ی بہت کوشش کی مرسنجل نہ سکا اور پھر سے سغیری طرف چلا کیا۔سفیر پہلے سے ہی مستعد تھا ،اس نے مھنے کی قوت آ ز مائی ،سفیرنے اس کے پیٹ پروار کیا تھا۔وہ پیٹ پکڑ کر بینے گیا۔سفیر کے محفنے کی ضرب سہد لیما معمولی یات نہیں تھی۔ای وقت شمشادنے آگے بڑھ کراسے پروفیشل ریسلر کی طرح دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا ا، رسر سے بلند کر کے کچھ توقف كيااور پر يورى قوت سايسة من يرو ساراروه مری ہوئی چھیکل کی طرح زمین پر بھر کیا تھا۔اس معرکہ کے دوران میں بھی میری توجہ روشندان کی طرف می ۔اس سے جمائلتی ہوئی تالوں کی طرف تھی۔ میں منتظر تھا کہ ادھر سے کب فائر آتا ہے مرجرت کی بات تھی کہ بیرل میں ذراہمی ارتعاش پیدا نہیں ہوا تھا۔ بھی می بھی حرکت نہیں ہوتی می -ایبا لگ رہا تھا جیے اے فٹ کر کے چھوڑ ویا گیا ہو۔اس کا بندواس بری طرح بدر ہاہے چربھی وہ فائر تبیں کررے۔ یہ کیے نشانجی ہیں جوایے ساتھی کی بھی مدونہیں کر رہے ہیں۔سفیراوروسیم کی پوری توجہاس ہے ہوش بندے پر تھی اس کیے میں نے سوچا کہ باہرجا کرروشندان پر بیٹے بندول كود كيمآ وَں۔

باہر آ کر کربہ یا جاتا ہوا میں بنگلے کے عقب میں پہنچا۔روشندان ای طرف مل رہے تھے۔عقب میں پہنچتے ای میری السی چھوٹ کی۔اندر بے ہوش بڑے عص پر مجھے بنی آنے کی۔اس نے غضب کی جالا کی دکھائی تھی۔اس نے چاروں روشندان میں رائفلو نکا کرید پوز دیا تھا کہ باہر بہت سارے لوگ ہیں۔جب کہ باہر ایک بھی محص مہیں تھا۔اندر واپس آ کر میں نے کہا"اس بے ہوش محص کو باندهكرايك طرف د ال دواور چلوعقب من أيك كلى نظر آئى ہاں میں و مکھتے ہیں کہوہ کہاں حتم ہور بی ہے۔

وسیم نے فورا ایک بیڈ کی جاور اتاری اور اے درمیان سے معار کررے جیسی مکل دی اور اس سے اس بندے کے ہاتھ یاؤں بائد سے لگا۔اس کام سے فرصت یا

بندے ہے ہو ہوں ۔ کرہم سب باہرآ مجے۔ ''اتنی می دیر میں ہم نے خوب مقابلہ کیا ہے۔ شاید یہ '' میں حس کی نظر نہیں ملتی ۔ اللّٰہ کی پناہ۔ اتنے زندگی کا ایبامش ہےجس کی نظیر ہیں ملتی ۔ اللہ کی پناہ۔اتنے

مابىنامىسرگزشت

لوگوں ہے مقابلہ کرنا پڑا۔'' وہیم نے کہا۔ '' کیوں' وادی میں جب سامیرا کی مدد کے لیے ہم جنگ میں کودے تنے اس دن ایسا موقع کئی بار نہیں آیا تھا۔''سفیرنے جواب دیا۔

''و و جنگ تھی۔ دو ہوئی تو توں کے درمیان ایک جنگی منظرتھا۔ اس کی بات دیگر ہے۔' وسیم اپنی بات پراڑار ہا۔ ''تم لوگ ایسے مطمئن ہو جیسے گھر میں بیٹھے ہو۔ بیانہ بھولو کہ بید شمنوں کا گھر ہے۔ کئی لوگ میدان چھوڑ کر بھا تے بھی ہیں۔ وہ جتھا بنا کر پھر سے مقابلے پرآ سکتے ہیں۔' میں زنو کا۔

''آپ کہتے ہیں تو میں ان با توں کو بھلا دیتا ہوں اور سجیدگی سے عبداللہ کو تلاش کرنے میں عقل سرف کرتا ہوں۔ اب تو خوش؟''وسیم نے بنس کر کہا۔

اتی در میں ہم بنگلے کے عقب میں پہنچ بچکے تھے۔ دو عمارتوں کے درمیان ایک کی موجود تھی لیکن دیوار میں کوئی در نہیں تفا۔ بیدد کی کروسیم پھر بولا۔''اب ایسا کرتے ہیں کہ دیوار کوگرا کرد مکھتے ہیں کہاس کے پیچھے تو کوئی درواز ہیں

میں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے کہا''ادھر دیکھوعبداللہ کی جیب میں جو چپ ہے اس کے سکنل دیوار کے پیچھے ہے آ رہے ہیں۔ لیٹنی وہ ادھر موجود ہے۔اس کا صاف مطلب ہے کہ دیوار کی دوسری جانب جو بنگلا ہے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے۔''

'سفیر نے اسکرین کو دیکھ کر کہارڈ بات توضیح ہے۔وہ داخل اس بنگلے میں ہوا اور اب سکنل ادھرے آرہے ہیں تو اے کی خفیہ دروازے سے ادھر پہنچایا گیا ہے۔''

"اس کیے ہمیں نے سرے سے اس دروازے کو ڈھونڈ نایڑےگا۔"

" فلم المركم في المواركو المواركو الموارك الموارك والمارك والمارك والمارك والمارك والمارك والمرابيات المركم المارك المركم المارك المركم المارك المركم المرك

"مرا خیال ہے کہ ہم غلط رخ پر سوچ رہے ہیں۔دیواروں میں طاش کررہے ہیں۔اییا بھی تو ہوسکا ہیں۔دیواروں میں طاش کررہے ہیں۔اییا بھی تو ہوسکا ہے کہ داستہ سرگ میں ہو؟ "میں نے اپنا خیال چین کیا۔
"ہاں اییا ہوسکتا ہے۔چلواب کمرے کی زمین کو بھی مخو تک ہجا گیا۔ پھر مخو تک ہجا گیا۔ پھر اسے آگے لے جایا گیا۔ اس کے معنی ہیں ہیں کہ سرنگ آگے۔ ہے آگے لے جایا گیا۔اس کے معنی ہیں ہیں کہ سرنگ آگے۔ ہے آگے لے جایا گیا۔اس کے معنی ہیں ہیں کہ سرنگ آگے۔

ہم سب اوٹ کر ڈرائینگ روم بھی آگے اور کار پیٹ الٹ کر ڈرائینگ روم کے فرش کا معاممینہ کرنے کار پیٹ الٹ کر ڈرائینگ روم کے فرش کا معاممینہ کرنے اللہ اس فرش بین ایسا کچھ بین بلا۔اس کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے کرے فرش کو دیکھا لیکن ناکا می مقدر رہی ۔ پھر ہم سب بیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ سیڑھیاں اوپر والی منزل کو جارتی تھیں سیڑھیوں کے نیچے کے جھے کو دیوار الٹ کھی جا کہ اللی جگہ پانی چڑھانے کی موٹر کے لیے موزوں جی جاتی اللی جگہ پانی چڑھانے کی موٹر کے لیے موزوں جی جاتی اللی جاتی کی طرف البی جہ بین بہی سمجھا تھا اس لیے اس کی طرف توجہ نیس دی تھی۔اس پار بین نے سیدھے جا کر اس کے چھوٹے سے درواز ہی کھو نے کے لیے دباؤ ڈالا۔درواز ہی بین نہیں تھا۔کھانا چلا گیا۔اندر جھا تھے ہی وہیم نے نعر ہیں ڈھنڈورا۔''

اس کمرے کے درمیان فرش کے روشی کھوٹ رہی تھی۔اندر جما تکتے ہی سیر حیاں نظر آگئیں۔لکتا ہے کہ بعد میں جو دو آ دی میدان چھوڑ کر بھا کے تھے انہوں نے جلد بازی میں فرش میں بنا دروازہ بندنہیں کیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کرد یکھا۔ نیچے سیر حیاں کی جارہی تھیں۔

''اب کیا گرنا ہے؟''شمشاد نے سرگوشی میں پو چھا۔
''نیچ اتر نا ہے کیان اصلا سے۔ پہلے میں اتر تا
ہوں۔ نیچ ہا کر میں سفیر کے موبائل پر س کال دوں گا تب
ایک دوسر ہے ہے فاصلہ کھ کرآپ سب نیچ اتریں گے۔''
انہیں ہدایت دے کر میں نے سرجیوں پرقدم رکھ دیا۔ میری
انظریں اس دروازے پر کئی ہوئی تھیں جو نیچ سٹر جیوں کے
انفتام پر تھا۔ اس دروازے سے روشنی اندر تک آ ربی
افتام پر تھا۔ اس دروازے سے دوشنی والا بنگلا تھا۔ آدھی
سٹر حمیاں طے کرنے کے بعد میں نے مس کال دی آ اکہ جھے
سٹر حمیاں طے کرنے والا نیچ اتر ناشر دع کردے۔

سائے والا دروازہ کھلا ہوا تھا اوراس سے باہر آنے والی روشی اندر تک آربی تھی۔ بیس ای روشی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اگر کوئی آتا تو اس کا سایہ نظر آجا تا۔ آہتہ آہتہ بیس نے اتر آیا۔ اس دروازے بیس داخل ہونے سے پہلے بیس نے اور اس کے بیچھے وہیم نیچ آر آیا۔ اس دروازے بیس اور اس کے بیچھے وہیم نیچ آر کے اور کی طرف دیکھا۔ وہ کمرا رہے تھے۔ بیس نے کربا پاچلتے ہوئے ادھر دیکھا۔ وہ کمرا بالکل خالی تھا۔ پھر بھی بیس اندر واخل نہیں ہوا۔ جھے سفیر کے بالکل خالی تھا۔ پھر بھی بیس اندر واخل نہیں ہوا۔ جھے سفیر کے آ واز بالکل خالی تھا رہا تھا ویرا تھا ویرا تھا ویرا تھا کہ آ واز آئی " خبر دار ہا تھا ویرا تھا ویرا تھا ویرا

میں نے اندر جما تک کرو یکھا۔وہ گارڈ کی وردی میں

**⋙**r

الله آرام کرے گا۔ ہم اے وہیں بندی حالت میں چھوڑ کر آگے ير هے۔دروازے کو پاركياتو سامنے بى ايك اورورواز ونظر آیا۔ میں نے اس وروازے کو پارکیا۔او مربھی گلیارا نظر آیا۔اس کمرے کا جائزہ لینے کے لیے ادھر آدھر نظریں دوڑا میں \_ گلیارا بالکل سونا پڑا تھا۔سامنے بی ایک کیمرانظر آیا۔ میں نے اعمین کن کوسیدھا کیا اور کیمرے کا نشانہ لے كرفائر كرديا \_ كولى كى آواز كمر \_ يس كونج كرره كي \_ كيمرا بند ہونے سے ہم البیں نظر تبیں آرے ہول مے کیکن وہ اندازہ لگا بھے ہوں کہ ہم گلیارے میں ان کھے ہیں۔اس لي من نے الله قدم نمایت احتیاء ے اتھایا اور بی کی جال جلتے ہوئے گلیارے میں داخل ہوا گلیارے کے آخری سرے پرایک اور درواز وقعا اے یار کرتے ہی میں نے خود کوایک بوے بال نما کرے میں بایا۔ال کرے میں بھی کوئی تبیں تھا۔سفیر نے کر میں اڑے ہوئے اس ر یوالور کو تکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔جس سے اس نے كرے ميں أيك كا بعيجا اڑايا تھا۔ وسيم بھی ہتھيار بدست تھا۔ ہم میوں آگے بر صرب تنے کہ کمرے میں ایک آواز موجی ' ویل م .. جھے بوری آمید تھی کہ شہباز اینے ساتھی کو چیزانے ضرورا ئے گا۔

''جب میرے آنے کی امید تھی تو تم جیپ کر کیوں بیٹے ہوسا سنے آؤتا کہ میں دیکھ سکوں کہ ہو کیے۔' میں نے جواب میں کہا۔

''ضرورضرور بی سامنے آؤں گا۔ لیکن کیا کروں کہ میری ایک عادت ہے کہ بی فور آگی سے نہیں ماتا۔ کیوں کہ سانپ کو ہاتھ میں اٹھانے سے پہلے میں اس کے زہر لیے دانت کوتو ژضرور دیتا ہوں۔'' کی خفیہ جگہ پر لگے انٹیکر سے آواز آئی۔

'' تو پھر دیر کیسی' سامنے آجاؤتا کہ بیں بھی دیکھ لول کہتم میں کتناز ہرہے۔'' میں نے جواب دیا۔ ''بس ایک قدم آگے بڑھو۔ساہنے والے درواز ہے

بن ایک مرم اے بر و منابے والے دروہ رہے سے داخل ہوتے ہی میرے سامنے پہنچ جاؤ کے۔شاباش آگے بر حو۔''

میں نے خود آ مے بوصنے سے پہلے سفیر کو آ مے بوصنے کا اشارہ دیا۔وہ جیسے ہی آ مے بوصا۔اس پر کسی نے ڈیڈا چلانے والے چلایا۔سفیر پہلے سے ہوشیارتھا اس لیے ڈیڈا چلانے والے نے مند کی کھائی۔سفیر پھرتی ہے آ مے بوھ کیا تھا اس لیے ڈیڈا ہوا میں نہرا کررہ گیا۔وہ دوسراوارکرتا کہ میں نے ہاتھ

تھا۔ال کے اتھ میں اشین کن تھی۔ یں نے مڑ کرسفیر کی طرف دیکھا اورا ہے ہونوں پر انگلی رکھ کرخاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ای وفت اندر سے پھر آوازآئي" سائيس ب- س نے باتھا تھانے كاكباہ؟" میں بچھ کیا کہوہ اند حیرے میں تیرچلار ہاہے۔اے مطلق دکھائی مہیں ویا ہے کہ میں کس طرف کھڑا ہوں۔ میں دیوارے چیک کر کھڑا تھا اوراس کے نز دیک آنے کا انظار كرر بالقاروه دب قدمول ميري طرف بره ربالقاراس نے اشین کن کواس طرح سنجال رکھا تھا جیسے ابھی فائر کر دے گا۔اس کے بڑھتے قدم بتارہے تھے کہ وہ اندازے ے آئے آرہا ہے۔ یعنی کہا ہے ایمی تک یقین ہیں ہے کہ اس جكه كوئي جي ابوا ب-شايدات حكم ديا كيا بوكا كه اندر آنے والے کورو کے۔اس کا مطلب تھا کہ یہاں بھی خفیہ كيمرالكا مواب جس نے جمعے وكيوليا ہے۔اس خيال نے مجصم بد ہوشیار کرویا اور میں دیوارے بالکل چیک کر کھڑا ہو گیا۔ سفیر بھی ہوشیار ہو گیا تھا۔ نوداردآکے بوصے بوصے بالكل نزديك آميا من اي وفت كا منظر تفا جيدي وه زد یک پہنچامس نے اس کی اشین کن بریاتھ ڈال دیااور اییا جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل کرا۔اشین کن اب میرے ہاتھ میں آخی تھی۔وہ اٹھنے کی کوشش ہی کررہاتھا کہ سفیرنے اے چھاپ لیا۔وہ اس کی جگڑے تکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔اتی ور میں وہم بھی نزد یک آجا تھا۔اس نے گارڈ کی کردن پر بیرر کھ کر دیایا۔ گارڈ کا جرہ سرت ہوگیا۔ شایداس کی سائس رکے لکی متی ۔سفیر نے اس کے دونوں باته كو يشت يرلكا كركها" اب باته يير جلايا تو كردن دب جائے گی۔اگر مرنائبیں جا ہے تو خاموش ہوجاؤ۔

اس نے حالات کی نزاکت سمجھ کی تھی اس لیے ہاتھ پیرڈ صلے چھوڑ دیئے تھے۔سفیر نے وہیں پڑے الیکٹر یک تار کے ٹوکرے کی طرف اشارہ کر کے مجھے سے کہا''وہ تار اٹھانا۔''

میں نے آگے بڑھ کرتار کواٹھا لیا۔اس تارے سفیر نے اس کی مشکیس کمیس پھر سیدھا ہو کر بولا''اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔''

بڑھنا چاہے۔'' ''چلو۔'' کہہ کر میں نے دوسرے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ وہم نے اس کی شرث کو جھکے سے کھینچا۔شرٹ بھٹ کراس کے ہاتھ میں آگئی۔اس نے ایک اور جھٹکا دیا۔ بھٹنے والا فکڑا اس کے ہاتھ میں آگیا۔اس فکڑے کو گول کر کے گارڈ کے منہ میں تھونس دیا۔''اب ہے

ماسنامسرگزشت ماسنامسرگزشت ماسنامسرگزشت ماسنامسرگزشت



یو حاکر ڈیٹرے والے کو اپنی طرف کھنے گیا۔ وہم نے اسے مزید آگے کھنے کرزین پر کرا دیا اور اس کے سر پر بوٹ کی شوکر ماری۔ وہ تلملا گیا۔ وہیم نے اسے موقع نہیں دیا اور تا ہو تو تو تھملا گیا۔ وہیم نے اسے موقع نہیں دیا اور تا ہو تھوڑا اور خودا ندر داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں صرف ایک تو چوٹا سا مائیک آدمی تھا جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا مائیک سنجال رکھا تھا۔ اور اس وقت بالکل خاموش تھا۔ شاید اسے جیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے چیچے زمین پرعبداللہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ میں نے ایک نظر میں کمرے کا جو تا ہے جا تھو۔ اس کے جیچے زمین پرعبداللہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ میں نے ایک نظر میں کمرے کا جا تروہ کے لیا تھا۔

" الله بھی تم مجھ سے ملنا چاہتے تھالو میں آسمیا۔ "میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ " آتو مجے ہولیکن جانہیں پاؤ مے۔" مائیک والے

''جےرو کے گاکون آئے ؟''

الس میں تہیں روکوں گا۔آئ مرشد ہی خوتی ہے پور البی نہیں ہائے گا۔' ابھی اس نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ وہ البیل کر آئے آگرا۔ابیا ہوا کیے میں بھی جیران کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اے کھڑا ہوتے و کھی کر اسوچ ہی رہا تھا کہ عبداللہ نے ہاتھ دکھا دیا ہوتے و کھی دیا تھے دکھا دیا ہے۔اس نے اٹھ کر جھے ہی پوری قوت ہے اے دھکا دیا تھا۔ گرنے والا ابھی اٹھنے ہی پوری قوت ہے اے دھکا دیا تھا۔ گرنے والا ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ اندر داخل ہور ہے سفیر نے اس کے سر پر شوکر ماری۔وہ اٹھتے اٹھتے پھر کر سفیر نے اس کے سر پر شوکر ماری۔وہ اٹھتے اٹھتے ہی کر کر سفیر نے اس کے سر پر شوکر ماری۔وہ اٹھتے اٹھتے ہی کر کر سفیر انہاں نے اس کے سر پر شوکر ماری۔وہ اٹھتے اٹھتے ہی کر کر سفیر انہاں نے اس کے سر پر شوکر ماری۔وہ اٹھتے اٹھتے ہی کر کر انہا ہے۔

پروبد پر میں است میں رہا تمہاری عادت ہوگئی۔ہم تو خود مواقع تیار کرتے ہیں۔اب اپنی خیر مناؤ۔' کہتے ہوئے میں نے اس کے گلے پراپنا ہیرر کھ دیا۔

ابھی میں نے پوراز در بھی ڈالانہیں تھا کہ میری پنڈلی میں سوئی ہی جہ ارد بھی ڈالانہیں تھا کہ میری پنڈلی میں سوئی ہی جہ ہوئے بھی میں المحل ساگیا درا سے اشخے کا موقع مل گیا۔ وہ جب لگا کر کھڑا ہوگیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوئے جیسی کوئی چیز تھی جس سے ہوگیا تھا۔ میں اپنی پنڈلی کی طرف اس نے میری پنڈلی کوزخی کیا تھا۔ میں اپنی پنڈلی کی طرف د کھیری رہا تھا کہ وہ کھڑا ہوگیا۔ اس نے کھڑ ہے ہونے میں الیسی تیزی دکھائی تھی جس نے خاموش زبان سے کہ دیا تھا کہ یہ بندہ ٹرینڈ ہے۔ کھڑ ہے ہوتے ہی اس نے پھرا چھال کہ یہ بندہ ٹرینڈ ہے۔ کھڑ ہے ہوتے ہی اس نے پھرا چھال کہ ہمری تھی اور دیوار کے نزد یک پہنچ کمیا تھا۔ وہیم جو اس کے بھری تھی اور دیوار کے نزد یک پہنچ کمیا تھا۔ وہیم جو اس کے بھری تھی اور دیوار کے نزد یک پہنچ کمیا تھا۔ وہیم جو اس کے بھری تھی اور دیوار کے نزد یک پہنچ کمیا تھا۔ وہیم جو اس کے بھری تھی اس نے اسے لیسٹ میں لے کر پھر

اچھال بحری تھی۔اس نے جس انداز میں وہم کو پڑا تھا وہ نہایت خطرناک انداز تھا۔اپنے واہنے باز وکواس نے وہم کے گئے میں پھنسادیا تھا۔وہیم بالکل بے بس ہوگیا تھا۔اگر زورلگا تا تو اس کا گلا دہنے لگا۔سفیر کے ہاتھ میں پہنول تھا لیکن وہ فائر نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ گولی وہیم کولگ عتی تھی۔ میں بھی جس پوزیشن میں تھا وہاں سے بھی میں اسے تھی۔ میں بناسکتا تھا۔اس خص کی ایک ایک ترکت بتاری تھی نشانہ نہیں بناسکتا تھا۔اس خص کی ایک ایک ترکت بتاری تھی پوزیشن رکھی تھی کہ سور کھتے ہوئے بھی لا چار کی وہسوس کر لیا تھا ای لیے وہ شخص کی ایک ایک تھے۔اس طرح کی اپنی تھے۔اس نے میری بے چارگی کو مسوس کر لیا تھا ای لیے وہ شخص ۔اس فرق کیول کو ہے۔

''موقع کی تلاش ہے۔''میں نے جواب دیا۔وہ پوری طرح موشیار تھا۔اس کی نظریں ہم دونوں پر کی ہوتی تھیں۔سامنے وسیم تھا اس لیے میں چھ بھی تہیں کریا رہا تھا۔اس نے دائے میرکوآ کے برحاکر وسیم کے پیٹول کو قریب کرنا چا ہاتھا۔اس کوشش میں ایک ذرا ساوہ جھکا تھا کہ مس نے تر چھے ہو کر فائر کرنا جا ہا ای وقت کھٹ کی آواز ا بھری اور اس کی چی کمرے میں کونے اٹھی۔ بیاکام کردکھایا تھا شمشاد نے۔ پانہیں کب وہ اندر آیا تھا اور ہاتھ میں بكڑے راؤ كواس كے سر پر بجا ديا تھا۔اى پراس نے بس تهيس كيا تفاردوباره ايك اور واركر ببيثا تفاروسيم كوموقعال کیا تھااس نے جھٹکا دے کرخود کو چھڑ الیا تھااور غصے بیل اس پر مخدول کی بارش کر دی تھی۔اس وقت اس کا چہرہ حد درجہ خوفناک ہوگیا تھا۔سرے بہنے والےخون سے چرہ تر ہو ر ما تھا۔اس حالت میں بھی وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرر ما تھا۔لیکن وسیم کے تحدیہ اور شمشاد کے ڈیڈے نے اے مجبور بنادیا تھا۔لگا تاریزنے والی ضریوں نے اے زمین پر مراديا تھا۔وہ بہوس ہو چکا تھا۔

'' اوهر اُدهر تلاش کرو کوئی ری کوئی تار ملے تو لے آؤ۔اے با عدصنا ضروری ہے۔'' میں نے کہا۔

سفیر اور وسیم وونوں سیر جیوں کی طرف بڑھے۔اس لیے کہ عام طور پر کا تھ کہاڑ سیر جیوں کے بنیچ ہی رکھا جاتا

عبدالله جواب تک زمین پرسر پکڑے بیٹیا تھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا'' پتانہیں اس مجنت نے کون کی دواانجک کی تھی جس نے جسم کی قوت تک صلب کرلی ہے۔'' '' فکرنہ کرو' میں ابھی مونا کوفون کرتا ہوں وہ بات کرا

نشان گداہوادیکھا ہے۔ایسے نیٹوسلمان بیں بنواتے۔' ''تم خود پتا کرلو کہ میں کون ہوں۔' اس نے اس حالت میں بھی سکرانے کی کوشش کی تھی۔ حالت میں بھی سکرانے کی کوشش کی تھی۔ ''جب ڈ صیٹ ہٹری ہے۔'' وسیم بولا'' ابھی اس کا سدہ بھرانہیں سر میں نے اس کم سر میں ایک مااس

معلی اس کا اس کا پیٹ بھرانہیں ہے۔ اویم بولا اس کا پیٹ بھرانہیں ہے۔ میں آیک پلاس مرے میں آیک پلاس و یکھا تھا۔وہ لے کرآتا ہوں۔بغیر سبق پڑھے سے کھ بتائے گانہیں۔''

"اس پورى عمارت بن ايك چمنا تكنيس ب-تم ن پاس كمال سے وكيوليا-"وه اس طرح بولا جيسے ہم دوستانه ماحول من بيشے كي لكار بي س

''تم کون ہو۔ تہاری حقیقت کیا ہے۔ یہ بعدیش بھی معلوم کرلوں گا۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ مرشد کہاں ہے؟'' بیس نے اس کی ہٹ دھری کونظر انداز کر کے کہا۔ نیو و کیھنے کے بعد میر ہے اندرا کی بجیب ساخصہ ابحر آیا تھا۔ ٹس بجھ چکا تھا کہ یہ کوئی بوا کھیل کھیلئے کے لیے وطن عزیز ٹس داخل ہوا ہے۔ ایسے کی شخص پر بیس رتم کر بی نہیں سکتا جو میرے وطن کے خلاف سازش کرر ہا ہو پھر بھی بی شود کوسنیا لے دہا۔ گا تی بات پر جم گیا کے خلاف سازش کرد ہا ہو پھر بھی میں خود کوسنیا لے دہا۔ اس کے خلاف سازش کرد ہا ہو پھر بھی جو دو او کویا اپنی بات پر جم گیا تھا۔'' تم نے جھے پچ بچور کھا ہے کہ اتنی بڑی کوٹ میر سے باس کے بارے میں متا دوں گا تو کیا تم بھے چھوڑ دو باس ہے بارے میں صرف باس ہے بارے میں صرف بیس جانتا ہوں بھی نہیں وہ کہاں ہے اس کے بارے میں صرف بیس جانتا ہوں بھی مار دو گے تو اسے کیے حاصل کرو گے؟ بیس جانتا ہوں بھی مار دو گے تو اسے کیے حاصل کرو گے؟ بیس تا دُس کے بارے میں متا دور گے تو اسے کیے حاصل کرو گے؟

''بتائے گا تو تیرا باپ۔''وسیم نے اس کی پیٹے پر دھپ جماتے ہوئے کہا۔ای وفت سفیر نے اچل کراس کے پیرکی الکیوں پر جوتے رکھ کرمسل دیا تھا۔

' میں کوئی سڑک چھاپ خنڈ انہیں جو ایک دوطمانچ پڑتے ہی فرفر ہولئے گئے۔'' وہ داہنے پیر کو پکڑے ہوئے تھا۔اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس اذبت کو بھی پرداشت نہ کریا تا۔

" " تہمارے بازو پرسواستک کا نشان و کھنے کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی جدردی چی نہیں ہے۔ "

'''''تو میں کب کہدر ہاہوں کہ مجھے سے ہمدردی کرو۔'' ''اسے میں اپنے طور پر سمجھا تا ہوں۔'' کہہ کرسفیر نے پہتول نکال لیا۔

"لاؤ پتول مجصدو-" میں نے ہاتھ آ سے بر حادیا۔ "باور" سفیر نے جلدی سے پتول آ سے بر حادیا۔ دے گ۔اس کی آواز سنتے ہی تمہارے جسم میں نی قوت آجائے گی۔' سفیر نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔اس کے ہاتھ میں موٹا الیکٹریکل وائر تھا۔تار میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔''یہ چھوٹا ہے لیکن کام چل جائے گا۔ہاتھ پشت پہرکے ہا ندھ دیں۔'

میں نے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے تا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد کوئی مچھڈا کھڑا نہ کر ،

"" يهال كل كتفرة وى تقع؟ " بيس في عبدالله سے

"ووبندول كو تو ہم نے باہر والے كرے ميں انتاعفيل كرديا ہے۔"وسيم بولا۔

"اندرآت ہوئے میں نے ایک ہی بندے کواس کمرے میں ہے ہوش پڑے ویکھا ہے۔"شمشاد نے بتایا۔ "دوسرااس کمرے میں پڑا ہے۔"میں نے ہس کر

اسے ہوگی ہے۔ ''ویکھوکہیں سے پانی مل سکتا ہے یا نہیں۔اسے ہوش میں لانا بہت ضروری ہے۔''میں نے اس بے ہوش پڑے مخص کی طرف و کی کرکہا۔

عبداللہ نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا" اس طرف کی اس کے کارڈ نے پانی مانگنے پر ای کمرے سے گارڈ نے پانی لاکردیا تھا۔

بواب من ال سے میں صرول سے ویم وہ مصا۔
"ایسے تو نہ دیکھو۔ میں کمزور دل ہوں کہیں ہے ،
ہوش ہو کر کر نہ جاؤں۔ "وسیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

ریت در تم کون ہو بجھے صرف اتنا معلوم کرنا ہے۔' ہیں نے پوچھا۔''اس کیے کتمہار سے بازوپر میں نے سواستک کا مارسال میں گانت ۔ مارسال میں گانت ۔

169

"ادھروالے بنگلے ہے باہر نکلے تو کوئی پریشانی گلے پڑھتی ہے۔اس لیے کہ ہم کافی دیر سے اندر ہیں۔باہر کی کوئی خبر نہیں۔اندر اتنی کولیاں چلی ہیں۔دھاکے کی آواز باہر تک گئی ہوگی۔اس لیے رسک لینا مناسب نہیں ہے۔ای بنگلے کی گیٹ سے باہرنکلو۔ "میں نے کہا۔

''اور اندر جو دو بے ہوش بندے پڑے ہیں ،ان کا کیا کرنا ہے؟''شمشاد نے یو چھا۔

"و دونوں کرائے کے ٹو ہیں۔ای طرح خالی کھر میں پڑے رہیں۔ جب اس بندے کی لائی سڑے کی تو بد ہو کھیے گئے۔ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہو کی سے گئے۔ پولیس آئے گی تو بد ہو انہیں بھی رہائی مل جائے گی۔ان کے لیے بھی سزا کافی ہے کہ بندھے پڑے رہیں۔ بھوک بیاس کی افریت برواشت کریں۔ "میں نے کہا اور اس وروازے کی طرف پڑھا جو باہر کھانا تھا۔

اس دروازے کو کھولتے ہی سامنے بڑا سالان نظر آیا۔ اسے پارکر کے ہم گیٹ پر پہنچے۔ کیٹ منفعل تھا۔ ایسا لاک نظر لگ ر ہنچے۔ کیٹ منفعل تھا۔ ایسا لگ ر ہاتھا جسے بیتا تر دینے کی کوشش کی تئی ہوکہ یہ بنگلا خال پڑا ہے۔ پہلے دیوار پھلا تگ کر میں باہر نکلا۔ پوری کل سنسان پڑی تھی۔ یں نے باقی لوگوں کو بھی باہر آ جانے کو کہا۔ایک کے بعدا کے سنسان پڑی تھی۔ یہ باجرا جانے کو کہا۔ایک کے بعدا کے سنسان پڑی تھی۔ یہ باجرا جانے کو کہا۔ایک کے بعدا کے سنسان پڑی تھی۔ یہ باجرا جانے کو کہا۔ایک کے بعدا کے سنسان پڑی تھی۔ یہ باجرا جانے کو

کہا۔ایک کے بعد ایک سب باہر نکل آئے۔
باہر آکر ہم سب جہلنے کے انداز میں کل کے موڑی
طرف چلنے لگے۔اس کی میں چیہ بنگلے تنے اور کی بھی بنگلے کا
گیٹ کھلا ہوا نہیں تھا۔ایا لگ رہا تھا جیسے اس پورے
علاقے میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔اگر مکانوں میں روشنی نہ
ہور ہی ہوئی تو ہم بھی بہی بجھتے کہ علاقہ ویران ہے۔

محوم کر جب ہم اپنی گاڑیوں تک پہنچ تو ہیرے پر مستعد افراد اپنی جگہ موجود تھے۔ان کے قریب کانچ کر میں نے یو چھا'' کوئی ہلچل' کوئی نئی بات؟''

" جی نہیں۔ اتی در میں صرف ایک بنگلے میں ایک کار آئی ہے۔ کوئی بنگلے سے باہر تک نہیں لکلا ہے۔ عجیب لوگ میں یہاں کے۔''

ہم لوگ بھی اپی کاریس بیٹھ گئے۔اس وقت بھی میرے ول میں اس کے لیے نفرت بی نفرت امنڈ رہی تھی جے ہم اذبت وے کر مرتے ہوئے چھوڑآئے جے ہم اذبت وے کر مرتے ہوئے چھوڑآئے تھے۔سواستک کا نشان بتا چکا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔اس لیے کہ یہ نشان کثر ہندو ہی اپنے جسم پر گدواتے ہیں۔مسلمان تواسے ناپاک نشان بچھتے ہیں۔جیسی کرنی وی کی مرتی ہی ہیں۔جیسی کرنی وی کی مرتی ہیں۔جیسی کرنی وی کی مرتی ہی مرتی ہیں۔

میں نے پہتول تھام لیا۔ ''ہاں اب بولو۔'' میں نے اس کے پیر پر فائر کر کے کہا۔اس کے پیر سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا تکر اکڑ کم نہیں ہوئی تھی۔''نہیں بتاؤںگا۔''وہ ڈھیٹ بن کر بولا۔ ''اس بار میں تمہارے بازو پر فائر کروں گا جلدی بولو۔''

''نہیں بتاؤںگا۔' وہ ہذیانی انداز میں چیجا۔ ''لواپنے ہاتھ ہے بھی محروم ہوجاؤ۔' ئیرکہ کرمیں نے اس کے دائیں بازو پر فائر کیا۔ مجھے اس پر ذرا رحم نہیں آرہا تھا۔

''نول دے بھی کیوں اپی جان کا دشمن بن رہا ہے۔''سفیرنے کہا۔''اے صرف مرشدے مطلب ہے۔ اس کی تھے ہے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے پھر کیوں اپی جان کا دشمن بن رہاہے۔''

" کے بائیں بازو پر کوئی چلادی واقعی وہ فولادی اعصاب کا انسان تعاراس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ انسان تعاراس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ اس کے جسم سے جس قدرخون کر چکا تھا وہ کسی بھٹا تھا۔ کرب وحر کرنے کے لیے کافی تعالیکن وہ اب بھی بیٹا تھا۔ کرب اس کے چبرے سے عیال تعامر زبان خاصوش تھی۔ اس کے چبرے سے عیال تعامر زبان خاصوش تھی۔ میں کوئی ماروں گا۔"

" نتاتا ہوں۔" اس نے نقابت بحری آواز میں کہا۔" وہ اب خانقاہ میں ہیں ہے۔" "کہاں ہے؟" میں نے پوچھا۔ " میروالے بنگلے میں۔" اس نے کہا۔

شہروالا بنگلا کہاں ہے یہ بچھے معلوم تھا۔اس کیے میں
نے کہا۔''اگر میں جا ہوں تو تجھے ختم کردوں گر میں ایسا کچھ
نہیں کروں گا۔تو سسک سسک کر مرے گا۔ یہی تیرا انعام
ہے'' کہہ کر میں نے اس کے پیر کے قریب کولی چلا دی۔اور
باہر کی طرف بڑھ گیا۔

دہشت کی علامت کہلانے والا کیجوے کی طرح... ترب رہاتھالیکن اس کی آہ وزاری سننے کے لیے میرے پاس وفت نہیں تھا میں نے سفیر سے کہا'' اب باہر نکلنے کا راستہ حلاش کرو۔ہم نے کافی وقت برباد کرلیا ہے۔''

" ہمارے بندے تو اُس کیٹ پر ہوں گے اگر ہم اس بنگلے کے گیٹ سے نکلے تو کافی لمبا چکر لگا کر ادھر جانا ہوگا۔ "وسیم بولا۔

مابىنامەسرگزشت ( 170 [ 170] جنودى 2017ء

" میں ابھی بتا کرتا ہوں۔" کہہ کرسفیرا بی جگہ سے ا تھا بی تھا کہ ایک محص کمرے میں داخل ہوا۔ '' ہم نے انہیں مار بھگایا۔'' اس نے کہا'' وہ تعداد میں جار تھے۔سفیدشیراڈ میں آئے تھے۔دوزجی ہوئے اور ا یک جہنم واصل ...جاتے وقت وہ لاش کو مجھی لے مطبح

"آؤ کمرے میں چل کریا تیں کریں۔" کہ کرسفیر مرا ا من مى يھے يھے بيدروم من آليا۔ ابني من نے صوفے سے پیٹے ٹکائی تھی کہ فون کی تھنٹی نج اٹھی۔سفیرنے آ مے بڑھ کرریسیورا تھایا۔دوسری جانب سے کی کی باتوں کو وہ کھوریتک سنتار ہا بھرریسیورر کھ کرمز اس کے چرے پر تظرات کے پراو تھے۔

" كيابات مولى؟ كوكى خاص خرتنى كيا؟ "بيس تے

" فون كرنے والا شايد مرشد تھا۔اس نے دهمكى وى ب كدوه ال تباي كا انقام بم سے لے كا۔"

" انسان جب مرنے پرآ مادہ ہوتو پھرموت اس سے بہلو بچانی ہے اور وہ خودموت باشتا ہے۔ س تو خودان کے ليے تابى ينا مواموں \_ "س نے كيا-

'' مگر دشمن کو کمزور سمحصنا تھندی نہیں ہے۔' سفیر

" ہاں تمہاری سوچ سہی ہے۔ یہاں فون آنا بہت م مجھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ دھمن کی نظروں میں ہے بنگلا آچکاہے۔ "میں نے مرسوچ انداز میں کہا۔

"اس سِنظے میں ہم ہیں اس کا بتا لگانا کوئی الیمی بوی بات بھی ہیں ہے۔ یا دہیں کہ ایک بندہ آپ کی ریکی کرتا ہوا يهال تك يتي حميا تعا-' وسيم بولا\_

"اس کے لیے جمیں سو چنا ہوگا۔"

" كياسوچيس كي؟اس جكه كوچيور دين؟ كيتي توكوئي اورجكه و ملي ليت بين ـ

" میں فورا بنگلے سے دور ہوجاتا جاہے۔" میں نے كها" يول بھى فائرنگ موئى ہے۔ يوليس ينتينى بى موكى " م محرکہاں رہیں ہے؟ "سفیرنے سوال کیا۔ " ایبا کرتے ہیں کہ پھر سے ہوٹلوں کا رخ کرتے

" یہ مت بھولیں کہ بورے شہر کی بولیس ماری

اليجى ہم ندر كے۔ وہاں سے سيد ھے اپنے بنگلے برآ كئے حارے اندازے سے پہلے ہی پولیس وہاں چھ کئی محی۔ اعظے دن کے اخبارات نے شِدسرخیاں لگانی تھیں سب کا خیال تھا کہ اتن بوی واردات کی خاص مقصد کے کیے کی تی ہے۔ قیاس آرائیاں آسان کو چھور ہی تھیں۔ سفیر نے اخبار پڑھتے پڑھتے رک کرکہا''شہباز ابتمہارے کرد خطرات كالميرام يدنك موكيا إاب تك تو صرف مرشد ے مقابلہ تھا تکراب مہیں دوطر فیہ خطرہ ہے۔'

الدوطرفة خطره؟ من مجماليس-"من في الكار "م كيا مجھتے ہوكہ خفيہ محكمے كے ماس تمہاري فائل مبیں ہوگی ؟ ہے زخمی کر آئے ہو وہ سفارتی اہل کار ہے۔ لیعنی سے بہت بڑی واروات ہے۔ اتنی بڑی واروات کے بعد پورامحکمہ ال کررہ جائے گا نیتجنا محکمے والے تم تک و پنجنے کی سراتو ڈر کوشش کریں ہے۔''

" بھے کسی کی بروالہیں ہے بس مجھے مرشد ل جائے مس مي حامتامول-"

ابھی ہم باتوں میں مشغول تھے کہ باہر کسی کے چیخے کی آ واز آتی ہم چونک کئے سفیراٹھ کر باہر کی طرف دوڑا۔ میں مجى اس كے بيجيے تھا۔ المحى ہم صدر دروازے تك بعى ن پنچے تھے کہ کولیوں کی تزیز اسٹ کوئی اور میں نے خود کو پھرتی ے نیچ کرالیا تب مجھے احساس ہوا کہ کولیاں اندر نہیں باہر چل رہی ہیں۔سفیر دروازے تک بھی کر تھنگ کیا تھا۔ ش نے وہیں سے بوجھان کیا ہواسفیر؟"

" يلغار، لكتاب كى يارنى فى بلد بول دياب. باہر سے کی قتم کے ہتھیاروں کی آوازی آربی تحیں۔ایبا لگ ر ہاتھا کہ جیسے تمسان کا رن پڑا ہو۔ میں سفیرکے پاس بھی حمیا۔ باہرسفیر کے خاص بندے پہرے پر موجود تے لکتاتھا مقابلہ اس سے مور ہا ہے۔وہم نہ جانے كب اندر سے آكر جارے ياس كمر ابوكيا تھا اس نے لائث محين كن النكار مح تقى -

"مس باہر جار ہاہوں۔"اس نے کہا۔ "اتى جلدى بابرجانا تحيك تبيس بي يبلي معاطى كو تجھنے دو۔'' میں نے اے جعز کا'' یہیں مستعدر ہو۔'' "اے تو رکھ لیں۔" کہ کراس نے ایک ریوالور

" میرے پاس اسلحہہ۔ میں بھی نہتانہیں رہتا۔ نہتا فخص خالی بندوق کی طرح ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی۔' " يه لوگ كون بو يخت يلى؟ " ويكي فير ي

میت ہے کمیاؤیڈ میں داخل ہوا۔ وہ اسٹار سیلٹی ہول تھا۔ میں نے سفیر کو باہر رکنے کا اشارہ دیا اورخود كمياؤ تربي كزركر بال مي داخل موكيا۔ بال میں بیشتر میزیں آ بادھیں اور لوگ لواز مات سے ول بہلارہے تھے۔ بائیں جانب کاؤنٹر تھا۔ کاؤنٹر پرایک آدمی كمر الكرك سے باتيں كرر ہاتھا۔شام ہونے كے باوجوداس

مجيعيبى لكربي مى \_ میں نے ہال کا جائزہ لیا۔ بلکی می طائز انہ نظر ڈ الی پھر كاؤتر كى طرف بره ميا-قريب وكفي سے پہلے بى تاريك شیشوں کی عینک والا وہاں سے ہٹا اور ہال کے آخری سرے پرواقع زینوں کی طرف بڑھ کیا۔

نے آ تھوں پر تاریک شیشوں کی عینک لگار می تھی۔ یہ بات

"حمر!" ککرک رجٹر بندکر کے میری طرف متوجہ

" جھے ڈیل بید کا ایک کراچاہے ل جائے گا؟"

میں نے بوجھا۔ ''کرک نے سرتھما کرعقب میں گلے ''کرک نے سرتھما کرعقب میں گلے۔ کی بورڈ کی طرف دیکھا پھر بولا" آپ س فلور پر قیام کرنا پندگریں ہے۔

و حمی محی فلور پر فرسٹ فلور مرہوتو کیابات ہے۔' " سيكندُ فكور روم مبر أو تحرتى أو-" كلرك في رجش كلول كركبا " يليز نام ويا بنا نين ..... شاحتي كارة

شناختی کارڈ .....وہ تو میں بریف کیس میں بھول آیا ایک ڈیڑھ مھنے میں میرادوست آجائے گاای کی گاڑی میں

' کوئی بات نہیں نام و پتانتادیں۔شناختی کارڈ کانمبر بعد من لكمواد يجيمًا-"

مس نے اپنا فرضی نام بتا کر کراچی کا پتالکھوا ویا۔ آمد ے خانے میں کارک نے کراچی لکھااور ایڈوانس کرایہ جمع كركے جاني وے دى جراس نے بٹن د باكرويٹركو بلاكركہا '' صاحب کوروم تمبر ٹوتھر تی ٹو میں پہنچا دو۔''

ویٹر نے سر ہلا یا اور مجھے ساتھ لے کر سٹر حیوں کی طرف بڑھ کیا۔ سینڈ فلور پر پہنچ کراس نے ایک کمرے کا تالا کھولا۔ ای وقت میں نے دیکھا کہ وہی چشمے والا مخص ایک کمرے سے نکلا اور نیچے جانے والی سٹر حیوں کی طرف بڑھ

اندر پہنچ کرویٹرنے خوا مخوا محوام سکراتے ہوئے کہا" سر ر

"كونى نى بات كروريد بوليس والياتو بميشه س مارے یکھے رہے ہیں۔ "وسیم نے جواب ویا۔ يمجى تحيك كها مكراس كے علاوہ كوئى اور راستہ بھى

ہم الگ الگ رہیں گے تو دشمن کسی ایک کو پھر اغوا كرك عصى عبدالله كوكيا تعا- "سفير في تفتكوي حصه ليا-"ایک کام کرتے ہیں میرے اور عبداللہ کے ہاتھ میں جو کھڑی د مکھ رہے ہو بیمعمولی کھڑی جیس ہے وائر کیس ہے۔اس سے ہم ایک دومرصصدا بطین بین مے۔ "وسیم

تخبریں سے کسی ہوٹل میں ہی۔وہ بھی صرف آج کی رات \_اس لیے کہ مج تک مرشد کی خبرال جائے گی اور تب تک ہمیں دھمنوں سے فی کرر منا ہے۔ "عبداللہ نے اپنا خيال چين کيا۔

" تو کیا میرے لیے تیسری گھڑی کا انظام کرو گے ہے میں نے ہس کر کیا۔

" تہیں ، میرا خیال ہے کہ آپ میری کھڑی لے جا میں۔آ گے آ کے ہم رہی ہے جس ہول میں تھریں کے ای ہول میں آپ بھی آ جانا تمراجنبیوں کی طرح الگ الگ مرے میں تھر نا۔ اگر ضرورت یڑی تو تھڑی کے ذرایعہ رابط كريس معين وسيم بولاي

" تو پھر اٹھ جاؤ۔ہم ابھی یہ جگہ چھوڑ دیتے الله على المرابوكيا-

ہم سب بدی آسائی سے اس عمارت سے باہر آ گئے۔باہرایے کوئی آ ٹارنہ تھے کہ جس سے با جاتا کہا عدر محولیاں چلی ہیں۔*سڑک پر چینجتے* ہی ہمیں ٹیکسی مل کئی اور ہم تنوں اس میں سوار ہو کر چل پڑے۔

بیسفر بالکل خاموش سے کٹا اور جم لوگ بازار سکی مے۔ایک ڈیا رمنفل اسٹورے باہرہم نے سیسی رکوائی اور اتر کرایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے کچھوفت وہاں گزار كربابرآ ية اورالك الكسمت من حلي الكر ورجاكر سفیر نے میکسی کی اور ڈرائیور سے باتیس کرنے لگا تا کہ بالوں کے دوران وسیم کوموقع مل جائے اور وہ بھی ٹیکسی لے

کے۔ میں خاموش کھڑ اسفیر کو ہاتیں کرتا ہواد کھار ہا۔
وسیم کے نیکسی لیتے ہی سفیر نے نیکسی والے کوکسی
بڑے ہوئی میں چلنے کے لیے کہا۔ نیکسی چل پڑی ڈرائیور نے نیکسی ایک معروف ہول کی روش پررو کی ۔سفیرنے نیچے اتر کریل ادا کیا اور چند کھوں بعدوہ میرے ساتھ ہوتل کے

ہے ہوجلدی بتا دووہ کہاں ہے؟ ''کس شہباز کی بات کررہے ہیں، میں کسی شہباز کو

تہیں جانتا؟" " ابھی جان جاؤ مے سیدھے کھڑے رہو۔" کہہ کر اس نے جھکے سے ریوالور تکال لیا۔ اب میں بے بس ہوچکا تھا۔

"و بوارے لگ كر كھڑے ہوجاؤ\_"اس نے دوسرا

میں دیوارے فیک لگا کر کھڑا ہوگیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھادیے تعے مرتظریں نوارد پرجی ہولی سیں۔ میں کسی اجھے موقع کی حلاش میں تھا۔ نووار دنے یا میں ہاتھ سے رسیور اٹھا کر تیبل پر رکھا اور ای ہاتھ سے مبر ملاتے لگا۔ تمبر ملا کر اس نے بائیں ہاتھ سے ہی رسیور اٹھا لیا اور ماؤتھ جیں میں بولاد مسر میں امجد بول رہا ہوں، ہول میں ایک مفکوک آ دی نظر آیا ہے۔اس کے پاس شیاحی کار و بھی تہیں ہے۔ جی ہاں مروہ اکیلا ہے۔شاید ساتھی کسی دوسرے ہوتل میں چلا حمیا ہوگا .... جہیں ابھی تک اس نے مجھیس قبولا ہے۔ تعک ہے مس حمیم کا انتظار کرلوں جا۔ " پھر اس نے رابط منقطع کر کے جھے ہے کہا" ویکھومٹر شرافت ہے سیدھی طرح بتا دوشهباز کہاں ہے؟''

''میں نے کہاناں کہ ٹیں کی شہباز کوٹبیں جانتا۔'' "ميرا ساتعي آ جائے پريس ميذ كوارثر لے جاكر یوچھوں گا۔'اس نے رعونت سے کہا۔

" ایر مجھے معلوم ہوتا کہ اس ہوٹل میں اس طرح غنڈ ہ مردی مونی ہے تو میں بہاں بھی ندآ تا۔

'' تم کسی بھی ہول میں جاتے میرے آ دمی تلاش كريعت يهال بر مول من مارية ومي كمزے بي ايك ایک مسافر کو چیک کرد ہے ہیں۔

" تم میری بات پر یقین کیوں مبیں کرتے کہ یں ایک سیدها سادا برنس مین هول \_''

''ا پناشناحی کارڈ دِکھا دوتو میں یقین کرلوںگا۔'' "كيا ورائيونك السنس عكام بيس علي كا-" " بال وىى دكھا دو\_"

میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہے کہو تو

"خبردار" و وغرّايا" كوث من باتحدمت ذ الناء" وہ ربوالور اٹھائے آ کے بڑھا پھراس نے میرے . على باتحددُ الانتماكيين ني باتحدد كما ديا\_

> **جنوري2017ء** 173

' 'نو ...... تعور ی در بعدون برآ رد ردون گا-''

مس نے برس سے ثب کے چمیے تکال کر دیے۔وہ سلام كركے چلا حميا۔ اب مجھے فيچے جا كر حميث كے باہر کھڑے سفیر کواشارہ کرنا تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے کمرے تك آجائے۔اى خيال سے دروازے كى طرف بردها تھا كه خود عى رك حميا- 'مجمع خيال آحميا تفاكه سفيركو واج ٹراسمیٹر پرکال کر کے اپنے کمرے کا تمبریتا دیتا جاہیے۔اب تک وہ بھی باہر کھڑا انظار کررہا ہوگا یا پھر کمرا حاصل کر کے آرام كرر با موكا-اى خيال سے من في باتھوروم كى طرف قدم بر حادید با تھروم میں جا کرمیں نے گھڑی کی جانی کو یا ہر کھیتھا جو ائریل کی طرح اسا ہو کیا تھا چریس نے کال کرنے کی کوشش کی ممرای وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے جانی کو پھر سے اعدر کیا اور باہرنکل آیا۔ دروازے پردوبارہ دستک ہوئی۔

و کون؟ "میں نے یو جیما "مرایک منٹ کے کیے دروازہ کھولیں۔" باہرے

ویٹر ہوگا' سوچ کر میں نے دروازے کی چننی

باہروہی عینک والافخص کمٹر اتھا۔اس نے مسکراتے مویے کہا" تکلف کے لیے معذرت جا ہتا ہوں۔آپ کے ساتھی آئے جبیں؟" "جينيس"

" بس میں دومنٹ لول گا۔" کمه کروہ زیرتی اندر آ حميا پھر بولا' جناب آپ اپناشناحي کارو دڪھا تيں ہے؟'' ''شناختی کارڈ گاڑی میں رہ حمیا ہے۔ میرا ساتھی آتا ای ہوگا میرانام باآپ نے رجشر میں و کھے لیا ہوگا۔

'' وہ پاغلط ہے آپ نے جو بلاک تمبرلکھا ہے۔وہ اس علاقے میں ہے بی ہیں۔ کراچی میں ہر جگہ بلاک تمبر تہیں کہیں سیکٹریو کہیں صرف تمبر چاتا ہے جس علاقے کا نام

میرا دل دھک سے رہ گیا پھر بھی خود کومضبوط قوت ارادی والا ظاہر کرنے کے لیے کہا ' و نہیں جناب آ ب کوغلط

مابىنامەسرگزشت

میرے مقابل کے کمان میں بھی بیہ بات نہ تھی کہ ر بوالور کی نال سینے پر تھی رہنے کے باوجود میں رسک لے اول گا جیسے بی اس نے میرے کوٹ کی جیب میں ہاتھ والا تھا میں نے گھٹنا چلا دیا تھا۔ نیا تلا داراس کے پیٹ کے پہلے ھے پر پڑا تھا اس نازک ھے پر چوٹ لکتے ہی وہ درو ہے کراہتا ہوا بیٹھتا چلا گیا۔ میں نے بجل کی می پھرتی ہے اس کے ربوالور پر ہاتھ مارا۔ربولوار ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا مراتھا۔ ابھی وہ معمل بھی ندسکا تھا کہ میں نے پوری قوت ہے اس کے سر پر کھونساج ویا۔وہ چیخ کر کر پڑاتھا۔ میں نے موقع ضائع تہیں کیا اور ریوالور پر جبیٹا تھا۔ میں ریوالور اٹھا کر پاٹا ہی تھا کہ اس محص نے معتبل کر مجھ پر چھلا چک لگادی معی مرے ہاتھ سے ریوالورچھوٹ کیا تھا۔اس محص نے بھے د ہونے کی بحر پورکوشش کی محریس نے اس کے جڑے يرمكارسيدكرديا تقاروه كرابتا موادوقدم يحصي بثالوش في ا عل کراس کے پیٹ پر موکررسید کردی۔وہ محض دردے ڈ کراتا ہوا دونوں ہاتھ سے پیٹ دیائے جمکا بی تھا کہ میں نے اس کے منہ پرایک اور کھونسا دے مارا۔ وہ سیدھا ہوا اور 'مث جاؤِورنه بعيجااڙادو**ل گا**۔'' يهيك كاطرف الركفراتا مواجا كرا محرجلد بي منجل حميا-اس كا نچلا ہونث بیث کیا تھا اور اس سےخون بہنے لگا تھا۔اس نے خونخوارنظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر مجھ پر چھلا تگ

> مس نے مجرنی سے دونول بازو وراز کرکے اسے ہاتھوں پرروکا اور دوسرے عی کمھاس کی ٹاک پرمکا رسید کردیا وہ شخص درد سے بلبلا اٹھا اور پیچیے ہٹتے ہوئے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے ا سے متعطفے کا موقع تہیں دیا اور اس پر پھر چھلا تک لگا دی۔ تھیک ای کمے دروازہ کھلا اور دوڑنے کے اعداز میں ایک اسكائى بليوسوث والاسخص اندرآ يا-اس في اندر كا منظر و کیمتے ہی فورا اپنی جیب سے پستول نکال لیا تھا۔

> میں نے اپنے مقابل کود ہوجا اور اسے محما کراس کی محردن کے گردا پنا باز ولپیٹ دیا پھراس کی پشت اینے سینے ے لگادی۔

'' خبر دارا ہے چھوڑ دو۔''اسکائی بلیوسوٹ والاغرایا۔ " میں اس کی کردن توڑ دوں گا۔" میں نے اسے محورتے ہوئے کہا''اس کی زندگی جاہتے ہوتو فورأر بوالور

ساتھ ہی میں نے اپنے مدمقابل کی کردن پر بازو کا دیاؤ بردهادیا۔اس کی سائسیں رکنے تکی تھیں بیدد کیوکراسکائی

سوٹ والے نے پستول مجینک دیا۔ " تم في كرنبيل جاسكو سطح مستر" وه بيجي محورت ہوئے بولا \_ ٹھیک اس کم عینک والے نے تڑپ کراپی کہنی ے مرے پید روار کیا مرے طل سے بہاخت کے نكل كئ اورمقابل كي كردن برميري كردنت كمزور برو كئ \_اس نے تیزی سے اپی کردن آزاد کراتے ہوئے میرے جروے پرمکا رسید کردیا۔ میں کراہتا ہوا چھے بٹائی تھا کہ اسكاني سوت والے نے مجھ پر چھلانك لگادى اور ہم دونوں منتم تھا ہو کرفرش پر آ رہے۔ ای کیے باہرے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں اجرنے لیس۔ مجھ سے یفخ والے نے تھلے ہوئے وروازے کی طرف دیکھا پھرانے ر بوالور کی طرف لیکا۔ میں نے فرش پر کرتے بی کروث بدل لی می اوراسکانی سوٹ والے کولات ماری نیٹجنا و وفرش را و حک کیا۔ میں تیزی ہے اس برسوار مو کر اس کے جڑے پر کے رسید کرنے لگا۔ پہلا محص جو ر بوالور افعا چکا تھا۔اس نے ریوالور جھ پرتان لیا۔

میں نے دھمکی سنتے ہی اس کی جانب مرد کرد یکھا ہی تھا كدر بوالور والے كے حلق سے سكارى تكلى اور اس كے ہاتھ سے ربوالوں تکل کر دور جا کرا۔ میں نے بے ساختہ وروازے کی طرف دیکھا۔

عبدالله ہاتھ میں پاتول کیے کھڑا تھا۔اس کے ہاتھ میں جو پستول تھا اس کی نال کافی کمی تھے د کھے کر ہی اندازہ مور ہاتھا کہ نال پر سائلنسر لگاموا ہے ای لیے اس کے پستول نے شور میں مجایا تھا۔اسکائی کلر کے سوٹ والا بھی اب اٹھ کر کھڑا ہوگیا تھا اور جرت سے عبداللہ کو دیکھ رہاتھا جس کے پہنول کارخ اس زخمی ہاتھوں والے کی طرف تھا۔ زحى باتھوں والا استے زحى باتھ كو يائيں ہاتھ سے پکڑے ہوئے خونخو ارتظروں سے عبداللد کود کھے رہاتھا۔

عبداللدني وفتت منيائع كرنامنا سببنيس تمجمااورفورأ بی دو مولیاں چلائیں۔ پہلی مولی نے زخمی ہاتھ والے کے پیروں میں کھڑ کی کھول دی جس کے بعد وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ کراہے ہوئے زمین پر کرتا چلا کیا تھا۔

اس كي چيخ س كراسكاني بيركلر كيسوث والے نے چونک کراس کی طرف و یکھاتھا کہ اس کی ٹا تگ ہے بھی خون کا فوارہ ابل پڑااور وہ بھی زمین پر گر کر تڑ ہے لگا تھا۔ ''بروفت آئے ہو!''میں نے کہا۔ ''بی تعریفیں کرنے کا موقع نہیں جھنی جلد ممکن ہو یہاں

ہے با برتقلیں جس تیزی ہے آ ہے کو میرا گیا ہے یہ بتار ہا ہے كەمرىندنے كھيرانك كردكھا ہے۔" كهدكروه مركيا۔ میں نے جلدی جلدی ان دونوں کی علاقی لی۔ میں ان کا کارڈ دیکھنا جا ہتا تھا کہوہ کس ایجنسی کے لوگ ہیں۔ " پليز جلدي كري \_ " عبدالله بولا \_

ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے اور دروازے کو مینج كر بند كرتے محے \_ دروازہ خود كار نظام كے تحت لاك ہوچکا تھا۔اب ہم سر جھکائے مہلنے کے انداز میں دھرے دعرے قدم افحاتے ہوئے سرحیوں سے سیح اتر کے

باہرلان میں سفیر جہلا ہوا نظر آ حمیا۔ ہم اے ساتھ الرموك يرآكي

''ہم تینوں کا ایک ساتھ رہنا خطرے سے خالی ہیں ا بیں نے عبداللہ سے کہا۔ وحمرتم یہاں کیا کرنے آ گئے۔ مہیں تو وسیم کے ساتھ ہونا جا ہے تھا۔''

"وسیم وہ رہا۔" کہ کراس نے ایک جانب اشارہ

ہم ای طرف بوسے لکے علتے میں نے سفیر ے یو بھا" تم کاؤنٹر کی طرف کیوں تبیں گئے۔ باہر ہی

"آپ كاكانى دىرىك جھے الطاندكر تا جھے شك میں مبتلا کرچکا تھا کہ میں نے عبداللہ کودیکھا وہ جس مجلت میں اندر داخل ہوا تھا اے دیکھ کرمیں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ خطرے میں ہیں اور اس نے ٹراسمیٹر پرآپ سے رابطہ کیا ہے۔ بیدو کے لیے اندر کیا ہے۔ کھ در اور تم لگادیے تو مِين اندرجا كرضرور كچهكرتا عبدالله تم بتاؤا ندر كيا موا تها؟''

عبدالله نے قدم بوحا کر کہا۔ " میں کھے خاص تہیں جانتابس ا تناعلم ہے کہ انہوں نے مجھے اندر بلایا میں اندر پہنجا توبدایک وحمن سے بھڑے ہوئے تھے میں نے اپنا رول اوا کیا اس محص کوموت کے کھاٹ اتار ااور انہیں یاہر لے

ومحرتم دوسرے ہوتل نہ جا کر یہاں کیوں

عبداللہ نے بتایا کہ میں نے جس ٹیسی کو پکڑا تھا وہ مچے دور جا کر بی بند ہوگئ تھی۔ کچے دیر میں اس کے تھیک ہونے کا انظار کرتار ہا مرجب زیادہ در ہونے لگی تو میں نے اکتا کردوسری تیکسی لے لی متی ۔ اہمی میں اس تیکسی میں بیشا بی تھا کہ واج ٹرامسیر پر دوبارہ کال آ گئی ہاں

سے سلے بھی ایک بار جب میں فیسی والے کو کام کرتے و کھے رِيا تِهَا تُو سَكُنل مَلا تَهَا لَيكِن فُورًا بِي سَكُنل بند موكيا بَها\_اس بار ستنل ملا تومیس نے ڈرائیور کی نظریں بیا کرٹراسمیر آن

ٹراسمیٹر آن ہوتے ہی میں کویا اچھل پڑا۔ مجھے کسی سے باتیں کرتے ہوئے آپ کی آواز سانی دی۔سوال جواب سے میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ آپ خطرے میں گھر چے ہیں۔ میں نے سیسی ڈرائیور سے کہا'' ہری اب جلدی چلو مجھے فور ا ہوئل ایکسی کینسی لے چلو 📜

"اگرآپ پہلے بتادیتے تو میں دوسری طرف ہے آپ کوو ہیں پہنچا دیتا۔''ڈرائیورنے رفار بوھاتے ہوئے

المطيمتنل سيكسى سيدهم باته برمزتني وس منك بعد میسی ہوتل کے کیٹ پررکی اور میں جسکے سے درواز ہ کھول كرينچ اتر كيا من فيلسي والے كے باتھ يرسوكانوث رکھا اور بقایا کیے بغیرا کے برھ کیا۔ بال میں پہنچا اور نارل انداز میں چلا ہوا ہال کے دوسری جانب واقع زینوں کی طرف برحتاجا کیا۔ ای سے میرے عقب سے اسکانی الر كے سوث من ايك آ دى آيا اور يراير سے كزرتا ہوا بہت تیزی کے ساتھ زینوں کی طرف برھ کیا۔ ش اس کی تیزی پرچو تلے بغیر ندرہ سکا۔ جب میں زینوں کے یاس پہنچا تووہ اسكاني بليوسوث والازين يرج ه چكاتها\_

میں نے بھی اپنی رفتار بر حادی۔ میں فرسٹ فلور پر پنجا تو مجھے وہ محص نظر نہ آیا میں مزید اوپر چڑھتا چلا کیا كيونكداوير سے قدموں كى آ جث سنائى دى تھى۔

میں نے رسیونگ واچ پر کمرے کا تمبرین لیاتھا فلور مجمی معلوم ہو چکا تھا ای لیے میں سیکنڈ فلور پر آیا تھا۔

جب میں سیکند فلور پر پہنچا تو وہ کلیارا خالی پڑا تھا۔ المجى ميں اس كليارے ميں بر ھربى رباتھا كەمجھے بلكى دني دني ی سی سائی دی۔اور میں نے اس دروازے کو تھوڑا سا کھول کر اندر دیکھا۔سامنے ہی آپ نظر آئے اور میں نے تھیل کو حتم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ حی میری بوری سرکزشت۔اب آپ بتا نیں کہ آپ ان کے چنگل میں کیے پینس سے؟

'' وہ مجھ سے خفیہ المجنسی کا بندہ بن کر ملا تھا مگر میں نے جب تلاشی لی تو اس کے پاس سے کوئی کارڈ وغیرہ نہیں ملا۔ مزیدار بات بدے کہاس کی گردن میں ایک تعویز تھا میں في المال لي كول الا تماكد اكروه كى الجنس كا موكا تو ينورى 2017ء

اس میں کوئی خاص چیز ہوسکتی ہے محروہ تعویز سلسکرت میں تھا لیے میں نے سر کوشی میں عبداللہ سے کہا۔ وقتل موذی قبل جس کے منی ہیں کہ وہ ہندو تھا اور اپنے ند ہب پر اندھا اعتماد

> ''لینی وحمن نے ہرطرف جال پھیلا رکھا ہے۔بار بار ہم سے ہندو بی طرارہ ہیں۔اب اس کا ایک بی علاج ہے کہ اس عورت مک جلد سے جلد چھنے کر اپنا ٹاسک بورا کیا جائے۔وہ کس لا چ میں مرشد کوخر پدر ہی ہے۔مرشدے وہ کیا کام لیما جاہ رہی ہے۔ بیرجانتا ضروری ہے۔'

> '' محر وہ عورت کے کی کہاں؟'' عبداللہ نے مجسس آ ميزسوال کيا۔

"مبت آسان سوال ہے۔" میں نے مسکرا کرکہا" ہم نے ایک مبرے کو ابھی تک چھیٹر الہیں ہے ای سےمعلوم

'' کون سامبرہ؟''عبداللہ نے سوال کیا۔ ''سفارت خانے کا افسروسیم کے بندے کے جس کے بارے میں بتایا تھا کہوہ تمینہ نامی لڑکی ہے ملنے جاتار ہا ہے۔جس کی ریکی سفیر کرچکا ہے۔" میں نے کہا۔"وہ ہر روز سے سے جا گگ کرنے یارک میں آتا ہے۔ وہیں اے

وسنح تو ہور بی ہے اور یمی وقت ہوتا ہے جب لوگ والكرف تكلية بن

" تو بحرد ريسي ، تكل چلتے ہيں۔" " چلو-" كه كر ميل نے ايك او تلمتے ہوئے ليك ڈ رائیور کواشارہ کیا۔اس ٹیلسی میں پیٹھ کر ہم لوگ سفارت خانے کے سامنے والے یارک میں بھی گئے گئے۔

ا تفاق کی بات ہے جس وقت ہم تینوں اس او پن يارك مين واخل ہوئے وہ افسر ايك بیج پر بيٹا نظر آ حمیا۔سفیرنے دھیمی آواز میں کہا'' وہ بیٹھاہے۔'

میں نے اچنتی می نظراس پرڈالی پھر بولا'' وفت زیادہ نہ ہوجائے اس کیے جلد اپنا کام دکھانا ہے۔ تم ایسا کروکسی گاڑی کا انتظام کرو ہم اے کسی ویرانے میں لے چلتے

" محک ہے میں ویکمتا ہوں۔" کہد کروہ آ مے بڑھ ميا-اتى دريس أضرائي جكه يكفرا موچكاتها-اس نے چرے دوڑ لگانی شروع کردی تھی۔ میں اور عبداللہ بھی آستہ آستہ جا گگ کے انداز میں دوڑ رے تھے۔ ہمی ہمیں سفیر نظر آیا۔اس کے چرے پر خوشی کی جھلک نمایاں محی۔ میں نے اعدازہ لگالیا کہ وہ کامیاب لوٹا ہے۔ اس

عبدالله نے اشارہ سمجھ لیا اور کہا۔" اب میرا کمال دیکسیں آپ اپنی رفارست رکھنا۔" پھراس نے کمال کی ادا کاری دکھائی۔اور جا گنگ کرتے کرتے اس افسر برگرا تو وہ''اوہ سوری'' کہ کراہے سہارا دینے کی کوشش کرنے لكاعبداللدا يناسينه مسلتة موئ كراه رباتها \_افسرن كمبراكر را دهراً دهرِ دیکھا۔ آئی دیریش میں ان تک چھے گیا تھا۔ میں بھی

ا یک من ذرا ساسهارا دولگتا ہے بارث افیک ہوا ہے۔''افرنےکہا۔

"ادھر میری گاڑی کھڑی ہے۔ آپ آئیں میں الهيں اسپتال لے چلتا ہوں۔" میں نے کہا۔ '' مہیں میرے یاس وقت کم ہے، مجھے جانا ضروری ہے تم بی مہنجا دو۔ وہ بولا۔ " كوئى بات تبيس كارى تك پہنجانے كے ليے تو آپ سہارادے دیں۔

" ہاں ہاں کیوں نہیں۔" کہہ کر اس نے سفیر کے بائیں بازو کوائے سرے گزار کر کندھے پرر کھ لیا۔ دوسری طرف میں نے وزن سنجالا اور ہم دونوں اسے اٹھائے ہوئے یارک کے کیٹ کی طرف بڑھ گئے۔

شفیرنے دورے دیکھا۔افسرکوساتھ دیکھ کراس کے ہونٹوں پر مسکراہی آئی وہ سمجھ کیا کہ میں نے بوی خوبصورتی ہےاہے کمیرا ہے۔وہ لیے لیے ڈگ بحرتا ہوااس گاڑی کی طرف پوھنے لگا جس کی چھپلی سیٹ پر اس نے اس كاركے مالك كوبے ہوش كركے اس طرح بنھا ديا تھا جيسے وہ بیٹے بیٹے سوگیا ہو۔کار کے پاس پہنے کروہ فیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔افسراور می عبداللہ کوسہارادے کر باہرلائے۔

میں نے سفیر کو دیکھ لیا تھا۔ہم ای طرف برصے کھے۔ کار کے نزویک وینچنے تک میں نے بائیں ہاتھ سے عبدالله كو تقام ركما تقاروا تي باتھ سے ميں نے وروازه کھولا۔ افسر اے لٹانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ سفیر نے آ مے بڑھ کراس کی کمریر ربوالور کی نال رکھ دی اور غراتی

آ واز میں بولا'' جب چاپ اندر بیٹے جاؤ'۔'' افسر نے جھٹکے ہے کھڑا ہونا جاہاتھا گرسفیرنے اتنی مضبوطی ہے اس کے ملے کو پکڑ اتھا کہ وہ ال بھی نہ سکا۔ عبداللہ نے بھی در نہیں کی اور دوسری طرف سے اس کی کمر مں اینا پیتول لگا دیا تھا۔

ماسنامه سرگزشت

ہے اور پیشانی تک لے جاتا ہے۔اس راہ مس آئنھیں بھی آنی ہیں۔''عبداللہ نے نہایت سفاک کیچ میں کہا۔ '' تم كهنا كيا جاه رب بوءتم مجھ مارنا جا ہے ہو مار دو محریا در کھنا میں سفارتی المکار ہوں۔میری حکومت تمہارے وزیراعظم سے جواب طلب کرے گی۔"

" ہم نے پہلے ہی کہا نال ہم جان سے مبیں مارتے سسكا سسكا كرزنده ركحتے ہيں انسان خودا بي موت ما تکنے لگتا ہے۔" عبداللہ نے جواب دیا پھرسفیر کی طرف مر کر بولا۔ ''ایبا کروینچ سے شروع کرو، آنکھ پر آگررک جانا۔ پھر ے شروع ہوجاؤ۔"

سفیرنے نیڈل اٹھایا اوراس کا ہاتھ بلند ہوااور سلانی متین کی طرح چلنے لگا ایک منٹ میں تمیں سے پیٹیس باراس نے سوئی چھوٹی کمافسر چیا۔

> "ميس سيم بنا تا مول ـ" سفيركا باتحدك كيا\_

'' کل جارافراد آئے تھے تین مرداور ایک عورت\_ سوائے عورت کے سب مارے مجئے <u>۔</u>''

''اس مورت کا نام کیا ہے؟''

'' حیتا بھار دواج لیکن وہ کی مسلمان خاتون کے نام برزند کی کر ارد ہی ہے تمینے کام سے مشہور ہے۔ "كهال طيحى؟"

" وه اسلام آباد يس موكى -"

"اسلام آباد میس سطرف؟"اس نے سوال کیا '' ٹراینگل پارک کے پاس ایک دومنزلہ بگلا ہے۔ وہ بنگلا ایک بہت بڑے تاجر کا ہے مرخودا سے پانسیں ہے کہ اس بنظ من كيا مور باب-اے مرشدنے كرائے يركر جمیں دے رکھا ہے اور ہم اے بطور میڈ کوارٹر استعال كرتے ہيں اور اسے ہی مركزی حيثيت حاصل ہے۔اس میں ایک خفیہ تبہ خانہ جمی ہے اور اس تبہ خانے کو ہم بطور الحیشل حیست روم استعال کرتے ہیں ہمارے مرکزی عبد بدار جب بھی آتے ہیں ای میں تمرتے ہیں گیتا بھی اس میں تقبری ہوئی ہے۔"

'' کے ہاتھوں میں بھی بتا دو کہوہ کتنے دنوں سے وہاں

پررہتی ہے کیونکہ پورانیٹ ورک اس کی ذمہداری ہے وہی

اس مشن کی انبیارج ہے۔'' ''معلومات فرانم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب

'' پیارے دوست خاموتی ہے اندر بیٹے جاؤ ورنہ انجام موت ہے۔''سفیرنے دھیمی آ واز میں کہا۔

وه مجبور موچکا تھا۔فرار کا کوئی راستہ ندر ہا تھا۔ وہ چپ چاپ اندر بین کمیا۔ سفیر نے مجی سائلنسر لگا ربوالور نکال کیا تھا۔افسر ہم دونوں کے درمیان بیٹے گیا۔ چھپلی سیٹ برہم تینوں کو یا تھونس دیے گئے تھے کیونکہ پہلے سے بھی ایک نص وبال بينها مواتها يعني كاركاما لك\_

ڈرائیونگ سیٹ پرعبداللہ تھا۔اے ایک ایک راستہ معلوم تھا اس کیے وہ بغیر کچھ ہو چھے آ کے بڑھتا چلا جار ہاتھا۔ ہم لوگ شہر سے باہر آئے۔ اب ویران علاقہ شروع ہوچکا تھا۔ پھر ملے رائے پر اچھلتی کودنی کارآ کے بر صری می کدایک جگداس نے گاڑی روک لی۔ پھر نیجاتر كربولا' مسٹرسيد ھےسادے جو پچھ يو جھاجائے بتا دوورنہ تمہاری لائل کو بھی سفارت خانے والے ترین جائیں گے۔'' '' كك مكيا لو چسنا جائے ہو؟'' اس نے خلک ہونٹوں پرزبان چھیر کر یو چھا۔

'' مرف اتنا بتأدوك إس مثن كے ليے كتنے افراد يبال آئے بي اور مشن بے كيا؟"

اس نے چونک کرعبداللہ کودیکھا پر ارزتی آ واز میں پو چھا'' تم .....تم لوگ کون ہو؟''

" جم خدائی فوجِدار ہیں جو پوچھا جار ہاہے وہ بتاؤ۔" " میں .... میں سی مشن سے دافق میں ہوں۔"

''حجموث مت بولو ورنه انجام اتنا برا ہوگا کہتم سوچ مجمی تبیں سکتے۔ ہم وحمن کو مارنے کے قائل مبیں ہیں کیونکہ مرنے والائس بات کا جواب مبیں دیتا۔ ہم اذیت دے دے كرجوابات وصول كرتے ہيں۔اب بيتم ير مخصر ہے كہم كس طرح جواب دینا پیند کرو مے۔اہمی نہایت آسانی سے یا ایذاسبه کز 'عبداللہ نے ایک ایک لفظ کو چیا چیا کرکہا اس کے لبجے سے سفا ک متر شخ تھی۔

" میں نے کہا نا میں کسی مشن وشن سے واقف نہیں

''احچِما تمهاری مرضی مت بتلا وُ ..... بهائی سفیر ذرا البيس ايني سوكى كا كمال تو دكھا ؤ\_''

عبدالله كاجمله حتم موني سے يہلے سفير في الجكشن جیب سے نکالا اور نیڈل کو پھرتی سے اس کے بازو یر مارکر نکال لیا۔وہ'' می'' کر کے رہ حمیا۔ '' بیٹمونہ ہے ..... بیسوئی چھونے کا ماسٹر ہے۔ایک

## مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

اییا کروکتم سوجاؤ موت کی نیند میں کھوجاؤ۔'' کہہ کرعبداللہ نے اس کی کیٹی بر مال رکھ کر دیاد یا۔ ہلی سی کلک کی آواز ہوئی اور سائلنسر کھے ربوالور کی کوئی اس کے د ماغ میں اتر تی حيكى كئي۔خون كا فوارہ سا الحيل كر نكلا اورخودعبداللہ كے چرے کو بھٹو گیا۔

عبدالله نے اس کی لاش کو سینے کرکارے با ہرتکالا اور بہاڑیوں کے درمیان مھینک آیا۔ کیونکہ اگر ہم اے زندہ چھوڑ ویتے تو اس کی حکومت واویلا محاتی۔اب اگر لاش ملی مجی تو ہاری حکومت خود ہو چھے کی کہوہ اس ویرانے میں کیا كرنے كيا تھا۔

و ما کی ان صاحب کوہی بہیں کہیں آ رام کرنے ک اجازت وے دو۔"میں نے گاڑی کے مالک کی طرف اشارہ کیا جو بے ہوئی کے عالم میں گاڑی میں پڑا ہوا تھا۔ '' کیا ہمیشہ کے کیے؟''عبداللہ نے پہنول کو پھر ہاہر

تكال ليا-دونيس مرف كي دير كے ليے-"

عبداللدف دوسرى طرف كادروازه كهول كراييجى یا ہر تکال لیا اور وہیں ایک بوے سے پھر پرلٹا کراس کی کٹیٹی يرر يوالور كے دستے سے ايك اور واركر ديا تا كہ وہ حريد كھ در بے ہوش رہ سکے چر بمشرکی طرف لوٹ چلے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد عبد اللہ نے یو چھا''اب ممیں کہاں جانا ہے؟"

"ایا کرتے ہیں سدھای بنگے پر چلتے ہیں۔"

کین به بات یا در محیس که و بال سیکیوری بهت سخت ہوئی ہے۔بس بول مجھ لو کہ کنٹونمنٹ ایر یا جیسے انظامات میں کل بیاس ساٹھ بنگلے موں کے۔اس کے کرد جارد بواری ہے۔ کیٹ پر چیک پوسٹ ہے جس میں سم پہریدار ہر وقت موجودر ہے ہیں۔ ائرر جانے والوں کو چیک پوسٹ پر رك ائي شاخت كراني مولى ب- كارد بنائے كے بنگلے پر فون سے کنفرم کرتا ہے کنفرم ہوجانے کے بعد وہ وزیشر کو پاس اشوکرتا ہے جب تک تصدیق نہ ہوا ندر جانے مہیں ویا جاتا رات کے وقت جار دیواری کے ساتھ ساتھ جیب پر راؤنڈ لگایا جاتا ہے تا کہ کوئی چھلانگ لگا کراندر نہ تھے اور و بوار بھا تد نے کی کوشش نہ کر سکے۔'

يا در كھوكتنى بھى ٹائٹ سيكيوريش كيوں نە ہواس ميں کہیں نہ کہیں کوئی شکاف ضرور ہوتا ہے۔'' ''اچھی بات ہے میں شکاف تلاش کرتا ہوں۔'' یہ

كه كرعبدالله في كاركارخ منزل كى طرف جانے والے رائے برموڑ ویا مرتس منٹ کی ڈرائیو کے بعداس نے کار روك دى اور كارے ينج اتر كيا چرآ كے برصن لكا\_بطور وم چھلا میں بھی اس کے ساتھ تھا۔وہ کیٹ پر پہنچا چررک کر خود بى بولا\_" كاركومى آج بىخراب مونا تقااتى مشكل سے اے کیراج پہنچا کر آ رہا ہوں۔ 'وہ اس طرح سے بول ر ہاتھا جیے گارڈ سے اس کی بڑی اچھی دوتی ہے۔

"ارے تم چپ کیوں ہو، صوفی صاحب دکھائی نہیں وے رہے۔ کہیں گئے ہیں کیا؟ ''اس نے اندھرے میں تیر چلایا تھا۔واچ مینوں میں ایسے بہت ہے ہوتے ہیں جن کی دا ژهمیان مولی میں ان میں بھی ایک ندایک محص کی دا رحمی ضرور ہوگی۔

"آج ان کا آف ہے۔" گارڈنے جواب دیا۔ '' احجما احجما! ہاں ایک انھی فلم لایا ہوں۔ دیکمنا ہوتو يرے بنگليرآ جانا۔اچھا چلنا ہوں۔'' كه كروہ جھے تھيج ہوئے اندر داخل ہوگیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہواج مین اب بھی ہمیں و مکھر ہاہے کیونکہ اس کی آ تھوں میں تیرتے استعجاب كويس ني بحي محسوس كراميا تعاده شايداس تمصير على تعا كه بيصاحب سينظل من رجع بين -اكربا بركاكوني موتاتو پاس مانگتا.

عبدالله تيز تيز قدمول ے آ کے بوحتا جلاجار ہاتھا کہا ہے ایک بنگلانظر آیا۔اس بنگلے کالان خشک ہوں ہے اٹا مواتھا۔ یقینا یہ بگلا خالی ہے۔ میں نے سوجا اور آ کے برحتا چلا کیا۔ بیسوچتا ہوا کہ اگر نہیں اور شیلٹر نہ ملاتو یہ بنگلا جھینے -8-17t-4-2-E

مجھاور آ مے برمنے کے بعد مجھے ڑا پیکل یارک نظر آ حمیا وہ تین کونے کا یارک تھا شایدای کیے ٹراینگل یارک كہتے تھے۔اس يارك كے ارد كرد كے بنگلوں كا بين نے جائزه ليا-سامني وه دومنزله بنگلانظرة حميا-اس بنگلے كى جانب برصے ہوئے میں سوچ رہاتھا کہ اس میں کیے داخل ہوا جاسکتا ہے کیونکہ باہر بیٹا چوکیدارنظر آر ہاتھا۔ بھی میری تظراس کے برابروالے بنگلے پریڑی اس بنگلے کی حالت زار المچی نہ تھی۔عبداللہ ای بنگلے کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر دروازے پر اس نے بیل بجائی اندر کہیں دور منی بی میشنی کی آواز بتار بی تھی کہوہ پرانے انداز کی ہے کچھدریر بعددروازه كهلا اورايك برى في نظرة كيس-من في كيث ير كلى نيم يليث يرم لي تمي جس يرميجراكرام الله بلش لكها تعا ای مناسبت سے عبداللہ نے بوی بی کوسلام کرے کہا" " کرال

فرخ کا بیٹا ہول کراچی والے فرخ۔ انہوں نے مجھے میجر ا کرام ہے ملنے کوکہا تھا۔'' ''مگر بیٹا میجرا کرام کا تو چھ ماہ پہلے انتقال ہو گیا میں

ان كى بيوه ہول۔ آ وُاندر آ جاؤ۔''

ہم اندرآ مجے۔ ڈرائک روم کے صوفے بھی انتہائی رانے ڈیزائن کے تھے ایسے صوفے اب شاید ہی نظر آتے ہوں ہم اِس جہازی سائز کے صوفے پر بیٹھ مجے۔ بدی بی بھی بیٹھ چکی تھیں۔ہم مجھی خاموش تھے بھی بردی ہی بولیں " تہارا کیا خیال ہے جائے کی جائے۔

''آگرآپ کو تکلیف نه ہوتو .... بلکه رہنے دیں۔ میں ہوتل سے تکلتے وقت کی کر تکلا تھا۔''

'' کیکن بیٹا کرٹل فرخ کس رجنٹ کے تتے مجھےان کے دوستوں میں ایسا ایک نام بھی نہیں معلوم ۔''

عیدالله اندر ہی اندر تھیرا اٹھا جس کاعکس اس کے چرے ہے جھلک اٹھا تھا کیونکہ اسے تو بیجھی معلوم نہ تھا کہ خود بھی کس رجنٹ کے تھے۔اس نے اندھیرے میں تیر چلايا" مير عابوجب لا مور حصاولي من تصور .....

و منو بينے - " برى ني جمله كاث كر بوليس - " مخمرو میں جائے بتالیتی ہوں۔ دراصل نو کرانی بردی کام چور تھی۔ میں نے اسے تکال باہر کیا ہے۔ ٹی ملنے تک جھےخود ہی ایسے ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ ' کہہ کروہ صوفے کے بینڈل کا سہارا کے کر کھڑی ہولئیں۔

' درہے ویں آئی دراصل میرے انگل بھی میرے ساتھ آئے ہیں چھور مربعدوہ بھے لینے آ جا میں گے۔ '' کوئی بات مہیں میں دوبارہ بنالوں گی۔'' کہہ کروہ کچن کی طرف برهتی چلی کنیں ۔ وہ ادھر کنیں اور عبداللہ اٹھ كر باتحدروم ميں چلاكيا۔اس نے واش بيس كائل كھول ويا چراس نے واج ٹراممیٹر پررابطہ کیا۔ دوسری جانب سے فوراً كال ريسيو كرلى تى " بيلويس برابر والي بنظ ين ہوں۔ میجر بھش کے بنگلے میں۔ میں نے بردی بی کو بتا دیا ہے

كمير بياحمطا برآرب بي-" " بی اچھا ہم آرہے ہیں ....." کہد کر اس نے ثرانسميثر بتدكرديا-

'' باتھ روم سے نکل کراس نے صوبے پرخو د کو کرالیا مجمى برى بى جائے كاكب ليے موت واخل موتي \_

جائے کا میں نے پہلاسب لیاتھا کہ فون کی مھنی بی۔

ميرے انكل ہوں۔ " پھر اس نے رسيور اشاكيا دوسرى جانب سيكيوري كارؤ تقا- اس نے كما "أب كے مهمان

بال بال احمد طاہر نام کے ایک صاحب آنے والے ہیں۔ عبداللہ بولا۔

ورلین جناب ان کے پاس شناختی کارونہیں ہیں۔'' " كونى بات جيس مي صانت كربامول " بدی نی برے غور سے اس کی یا تیب س رہی تھیں جلدی سے رسیور لے کر ماؤتھ پیس میں یولیس" ہاں احمد طاهر كونسيج دو\_"

کچھ دیر بعدوسیم اورسفیرا ندر آ گئے ۔ان دونوں کو بھی یری بی نے جائے لا کردی بھر بولیس۔" آپ لوگ کھانا کھا كرجاناء من بنار بي مول-"

"جبآب ضد كرري بي توليي سي -" یری بی ہمیں بھا کر کچن کی طرف جارہی تھیں کہ عبدالله نے کہا'' آئی اگرآ پاجازت دیں تو ہم کھوم پھر کر خود بی عمارت کود کیمیس "

" كيون عمارت مين التي كيا خوبي نظرة حمي ؟" ''ایک جگہ بیٹھے بیٹھے پوریت ہوئی کی سوچ کر میں

''نحيک ہے جاؤ۔'' اجازت ملتے ہی ہم تیوں حبیت پر پہنچے اور خبلتے ہوئے کن انھیوں سے برابر والی بلڈنگ کا جائزہ کینے لگے بلڈنگ کی د بوار خاصی سیجی تھی اسے با آسانی پار کیا جاسکتا

" يهال سے اندر داخل موا جاسكنا ہے۔" عبدالله

" ہاں یمی مناسب ہے کھاور اند حیرا تھیلنے دو۔" كهدكرهم واليى كے ليےمر محق\_

ہم لوگ ینچے آئے تو بڑی بی کچن کے بجائے بیڈ پر

"كيا موا آنى؟"عبدالله نے يو حيما\_ سر چکرانے لگا تھا۔ بھی برحابے سے زیادہ بری اور بیاری کون ی ہوگی ؟" یوی نی نے نقامت محری آ واز میں کیا۔

يرے ياس دوا ہے كہيں تو ميں دے دول؟" سفیر نے کہا اہمی آئے تو انائی مخسوں کریں گی۔ میں خود بھی بری بی قون کی طرف روهیں تو عبداللہ نے کیا۔ 'شاید استعال کرتا ہوں۔' کر کر سفر نے جب ہے پرس تکالا اور

برس میں رکھی دو گولیاں ہو حاویں۔ بوی بی نے کولیاں لے کیس۔ ''اب آپ کھودر کے لیے لیٹ جائیں۔'' تھا" تم ..... تم لوگ يهال تك كيسے پہنچ؟"

عبداللہ نے کہا اور باہر نکل آیا دوسرے کمرے میں م کھی کر بولا' 'بڑی بی کونو میں میند کی مولیاں دے آیا ہوں۔ اس نے ہم مینوں کومخاطب کر کے کہا۔ ان کی طرف سے تو اب کوئی خطرہ مبیں ہے آؤ باہر چلتے

> ہم سب باہرلان میں آئے۔شام رات میں بدل چى تھى۔ اند ميرا بورى طرح تھيل چكا تھا۔ لان ميں ايك معماتا سابلب جل رہاتھا۔ ہم نے برابر والی عمارت کی طرف دیکھا۔وہاں بھی سائے کا راج تھا۔عبداللہ نے لان میں بڑی ایک ٹوئی ہوئی کری لا کرد بوار کے سہارے کھڑی کی مراس پر چر ہراس نے د بوار کی منڈ بریکڑ لی اور دونوں ہاتھوں پر وزن ڈال کر افعتا چلا گیا اور پھرتی ہے د بوار پر ی ہے کراندرکود کیا اس کے پیچھے سفیر میں اوروسیم بھی اندرکود

> ہم چاروں ایک کے بعد ایک کودے تھے۔ جہاں پیر زمین ہے مس ہوئے تھے بس وہیں کے مورے سینوں کو نے من سے چیائے سینے کے ال لیٹے رہے اور کھڑی کی سوئی تی رہی چرہمیں اندازہ ہوگیا کہ کیٹ پر بیٹا جو کیدار این جکداو تھے رہاہے یا اشاعلی ہو چکا ہے یوں بھی بنگلوں کے کر د جیباسخت انتظام تھا جھٹی کڑی سیپور ٹی تھی ایسے میں تورىد كوسى برمارت خوف آتا مويا-

اب ہم تینوں نے سانپ کی مقل شروع کردی سینے كے بل زمين ير ريكنے لكے۔ ريكتے ہوئے آ مے برھنے م کے۔ پھولوں کی کیار ہوں کے درمیان سے ہو کراس مقام پر وينج جہال سے برآ مدہ شروع موجا تا تھا۔ برآ مدہ مجمداد نجا تفاسب سے پہلے عبداللہ المحمل كراو يرج ما چرم تيوں يہ ہم برآ مدے کے کچ فرش پر بھی ریکنے گئے۔ریکتے ہوئے دروازے پر پہنچے پھراسے کھول کرا ندرداخل ہوئے۔ وہ كمرا بال نما تھا۔ اس ميں صوفے يراے ہوئے تھے۔ہم نے اس کمرے کو پار کیا اور ایک دوسرے کمرے من آ مجے۔اس مرے میں ایک بید بچھا تھا اس پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔لیٹی ہوئی ہستی پر نظر پڑتے ہی ہم تیوں بری طرح چونک گئے۔چونکنے کی بات ہی تھی۔ہمارے وہم وگمان میں مجى ندتھا كداس سے يول وشمنوں كے كيمار ميں ملاقات ہوگی۔ بیدو ہی لڑکی تھی جوہمیں اس دن بس میں ملی تھی اور اس كے ساتھى كے ياس سے ڈرگ برامد ہوا تھااس نے بھى ہم

میوں کود کھولیا تھا اور اس کے چرے پر جیرت امجر آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈیر پیٹھ کئی گی۔اس نے جیرت بھری آ واز میں کہا ''اینے پیروں سے چل کر''وسیم نے کہا۔ "" تو محے ہو محراب زندہ والی مہیں جاسکو ہے۔" ''اب مِن سمجهاتم بي ثميينهو-''سفير بولا \_

'' جو بھی سمجھلو۔'' و مسکرا کر بولی ساتھ ہی ساتھ اس نے تکے کے نیچ سے چھوٹا سار بوالور نکال لیا۔اب تک وہ صرف المريزي مي باليس كرربي مي اوركس ابل زيان كي طرح المكريزي بول ربي مي -

"اس كملونے كونىچىر كادو-"ميل نے سمجمانا جاہا-" تا كهتم لوگ مجھے ذیر کر لو۔

''زر کو تم ہو چی ہو۔' عبداللہ نے کہا'' تمہارا چوكيدار مارا جاچكا ب اور بورى عمارت مارے آ دميول

" بالكل غلط اس عمارت كے تمام درواز مے خود كار ہیں ہر دروازے پر کیمرانصب ہےتم لوگوں کی پوری فلم بن

چکی ہے۔'' ''اچھی بات ہے پورے پاکستان میں نمائش کے ''ان اس نے ای راکتفا لیے پیش کردیا۔ "عبداللہ نے کہااس نے سرف ای براکتفا نہ کیا بکداسے باتوں میں لگا کر اس نے چھلا تک لگائی تھی چلا تک اس طرح کی تھی کہ وہ معجل نہ سکی ۔وہ اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا دوسری جانب کود کیا تھا۔ پتول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کراتھا۔اس موقع سے فائدہ ندا تھا تا بے عقلی ہوئی۔وسیم نے موقع ضالع نہ کیا اورآ مے بوھ کراس کے بوائے کٹ بالوں کو پکڑ کرزور دار جھتا دیا۔وہ بیڈ برکانی آ کے تک کھسک آئی۔وسیم نے این کی قوت کا غلط ایمازه لگایاتها وه کیے بحر میں سنجل می تھی۔اس نے خود کو گیند کی طرح اچھا لاتھا اور جیرت آنگیز کمال کے ساتھ وہ بیڑے نیچے اتر منگھی پھراس نے جسم کو مور کرایک زیردست سم کی اچمال بحری سی اس جب کے ساتھوہ وسیم کے پیچھے آئی گئی۔ پیچھے آتے ہی اس نے وسیم كے ملے ميں ماتھ وال كرة رم لاك لكاديا تھا يہ سب كھ لمح بحريس موكياتها بحروه غراتي موئي آوازيس يولي وخروار اب اکر کسی نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اس کی کردن تو ڑ دوں

اس کا لاک اتنا سخت تھا کہ وسیم کی آئکھیں حلقوں ک

جنوري2017ء

ے اجرنے کی تھیں سائس رکتے تی تھی اور چرہ سرخ ہو گیا تھا۔وسیم نے گلا چیزانے کے لیے اپنے انداز سے کوشش کی۔ اپنا ہاتھ اوپر لے جا کراس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ بہک گیا۔ کچھ بھی ہو وہ عورت تھی ناوانسکی میں وسیم نے ہاتھ

چلایا تھا کہاس کا ہاتھ اس کے جسم پر دباؤ کا باعث بن گیا بیج آرونی کا ذہن منتشر ہو گیا۔بس یہی ایک کمہ وسیم کے کام آ کیا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی وہی حرکت کی ج ساتھ ہی ساتھ جسم کو جھٹکا دیا تو وہ جھٹک کر دور جا گری۔وہ دوبارہ اس پر بھٹی مرراستے ہی میں میں نے اے روک لا رو سے کے لیے میں نے صرف اپنا پیر بوحایا تھا کہوہ پیروں سے الجھ کر کرنٹی۔اس کے کرتے ہی عبداللہ نے اسے فٹ بال بنادیا۔ایک کے بعد ایک ٹی کک جمادیے۔ایس ز بردست کک کے ہیمنٹ کی دیوار پر پڑتی تووہ سے جاتی ۔وہ تو پھرا یک عورت می اپنی چیخوں کو نہ روک سکی ۔ سر پھٹ گیا تھا اوراس سےخون رسے لگا تھا۔

عیداللہ نے ای بربس نہ کیا کسی ریسلر کی طرح پھرتی ے اے اٹھایا اور ہوا میں احصال کر مخنا کھڑ اکر کے خود بیٹھ کیا۔وہ سیدھی اس کے شخنے پر کری'اس کی تیز چیخ کو بھی اور وہ ہے ہوش ہوگئ\_عبداللہ نے وقت ضالع کیے بغیر پیڈسٹل فین کے تارکو جمعنکا مار کراؤ ڑا اس الیکٹرک وائر ہے اسے یا ندھ دیا پھراسے سفیر کی مدد سے علمے ہے لٹکا دیا۔ یہ سب مچھ بمشکل دس منٹ میں اس نے کر دکھایا تھا۔

ہم اب اے ہوش میں لانے کی ترکیب کردے تھے تا كەضرورىمعلومات حاصل كى جاسلىس\_

'' میں ایک راؤنٹر لگا کرآتا ہوں ویسے جھے توی آمید ہے کہ یہ بھلا بوری طرح خالی ہے چربھی و مکھ لینے میں کیا حرج ہے۔" كمكر عبد الله بابر نكل كيا۔

اس کے باہر جاتے ہی میں نے جگ میں بحرے یائی کواس کے چمرے پرانٹریل دیا یائی کے پڑتے ہی وہ ہوش من آسمى اورآ تعميل جميكا كريولي "بيد سيتم لوك احيمانبيل -44-17

ہم نے براکب کیا ہے۔ہم جوکرتے ہیں اچھائی

'اگر مجھ ہے کچھ اگلوا سکتے ہوتو اگلوا لو۔''اس نے

" ديڪھوني تي ميس عورتوں کا بہت زيادہ احترام كرتا ہوں۔ سیکن میرا بیہ دوست .... 'میرا اشارہ وسیم کی طرف تھا''عورتوں سے نمٹنا خوب جانتا ہے۔تم نے اسے جھٹی سزا دی ہے بیاس کا بدلہ سود سمیت لے گا۔

''مِس اذیت سہنے میں ٹائی نہیں رکھتی ہم جو کرنا جا ہے ہو کر لو مکر میری زبان ہیں تھلوا یاؤ تھے۔''اس نے ہمیں کھلاچینی دے دیا تھا۔

عبدالله کوجو البھی البھی لوٹا تھا اے میں نے اشارہ کیا۔وہ الیکٹرک وائر کوبل دے کر دو ہرا کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور نہایت سرعت ہے اس نے تار کا ایک سرا اس کے پیروں سے کپیٹا اور پھر دوسر ہے سرے کوچیت میں لٹکتے علمے پر محینک کراہے صبیحے لگا۔ دسیم بھی اس کی مدد کو بر حآیا۔ چندمنٹ میں وہ عکھے سے الٹی تھی ہوئی تھی۔ الثا لکتا آسان میں لیکن اس کے چرے پر ذرا بھی کرب نظر مہیں آر ہاتھا۔ایا لگ رہاتھا جیے النا لکتا اس کے لیے ایک عام ی بات ہے۔

وسیم تمیارے پاس سرنج ہے نا۔اے نکال کر آز ماؤ ... جمی سے مطلحی ۔ ' عمل نے وسیم کواشارہ دیا کہوہ یراناحربہ آزمائے۔

وسيم جيب سے سرع نكال بى رہا تھا كدعقب سے آواز آئی" بہے چاری کھے بھی بتاتہیں یائے گی۔ مجھے يو چه لوجو لو چھنا ہے۔ ال

میں نے چرنی سے مڑتے ہوئے کہا" اچھاتم بھی اس کھیل میں شامل ہو۔''

مجھے جرت ہور ہی تھی۔ یہ دہی بوی ٹی تھی جو پچھ در قبل كس طرح كمرتفا ہے كراہ ربي تھى اور اب اس طرح سينہ تانے کیڑی می کہ جیسے مینا مردائی ہوجو تشقی میں مردوں کو بھی

''تم نے بہی سمجھا ہوگا کہ ایک بڑھیا عورت کو بے وقوف بنا دو مے میری کامیانی کی وجہ بھی یمی ہے کہ مجھے برهیاد کے کرکوئی محمد برشک میں کرتا۔اے ای برحاب کا سہارا کے کر میں نے بنگش کو دھوکا دیا اور اس کے کمر پر قبضہ کیے بیٹھی ہوں۔ اگرائی اصل صورت اور عمر کے ساتھ سامنے آنی تووہ اینے کمریس کھنے بھی نہیں دیا۔اس لیےاس کے ر کے ایک کرال کی مال بن کر اس سے ملی کہ اب اس ونیا میں میرا کوئی نہیں۔وفت پر پنش ملتی نہیں ہے۔فاقے کی نوبت آس کی ہے جمعے سہارا دے دو۔اس سیدھے سادھے نے بچے کمرین نظیرالیا۔ آس پاس کے دو ایک کمر

میں جا کر میں نے خود کو بنگش کی بہن بتایا اور پھر بنگش کو دنیا سے چلنا کردیا۔ پاس پڑوس والے بھی شک نہ کر سکے۔'' '' یہ مجھے کیوں بتاری ہو؟''

"اس ليے كه تم سمجھ سكو كه ميں معمولى بر هيا نہيں ہوں۔ اور بيہ بحق من لو ميں بى گيتا ہوں اور ميں نے تمہيں و كيمة بى بيچان ليا تھا ليكن مغالطه ميں تھى كه اس وقت تم بالكل خاموش تھے جب كه بياڑكا بول رہا تھا۔ "اس كا اشاره عبد الله كى طرف تھا۔ "تمہارے رہے بيہ كيوں گائيڈ كر رہا ہے۔ اى سوال نے جھے الجھا دیا تھا۔ ورنہ ميں اى وقت تمہيں گير ليتى۔ "

''اب تویقین آگیانا۔''

' بالکل'اس لیے اب تم تنوں دیوار سے لگ کر ے ہوجاؤ۔' اس نے ہاتھ میں پاڑے ہو اسے آزاد کرانا ہوئے کہا۔اورروئی کی طرف بڑھی شایدوہ اسے آزاد کرانا ہوئے کی ۔ میر ے اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔اگر شیں اس پر جمپ لگاتا بھی تو اس تک پہنے نہیں پاتا۔وہ فوراً فائز کر دیتی۔ میں کیا کروں ابھی بیسوچ بی رہا تھا کہ ویم نے داؤ چلا دیا۔ جیسے بی اس کی پیشو دیم کی طرف ہوئی اس نے فلائیک کک چلا دی۔وہ اڑتی ہوئی روئی پر اس نے فلائیک کک چلا دی۔وہ اڑتی ہوئی روئی پر اتھا کہ اپنے ایک ایک ایک اس کے پیتول پر ہاتھ کری۔ویم نے ایک لیے کی در نہیں کی۔اپی جگہ سے ارتا ہوا دور چلا گیا۔ایسے وقت شی جیرے تمام ساتھی ارتا ہوا دور چلا گیا۔ایسے وقت شی جیرے تمام ساتھی ارتا ہوا دور چلا گیا۔ایسے وقت شی جیرے تمام ساتھی ساتھ بھلا تک لگائی تھی اور اس پر جا گرا تھا۔اس ساتھ بی ساتھ چھلا تک لگائی تھی اور اس پر جا گرا تھا۔اس ساتھ بی ساتھ چھلا تک لگائی تھی اور اس پر جا گرا تھا۔اس ساتھ بی ساتھ جھلا تک لگائی تھی اور اس پر جا گرا تھا۔اس نے اس کی گردن میں آرم لاک لگا دیا تھا۔

اتے زیروست تفوکروں کوسر پرجمیل گئی تھی اور ہوش میں بھی تھی۔اس کی جگہ کوئی عام عورت ہوتی تو ایک ہی تفوکر میں بے ہوش ہوچکی ہوتی۔

اس بارجب وہ میرے قریب بھسلتی ہوئی آئی تو میں نے در نہیں کی اوراس کے بال پکڑ کر جھٹکا دینے کی کوشش کی گریم کے مال کا کر جھٹکا دینے کی کوشش کی کوشش کا کام کی کیوں کہ اس کا پوراچونڈ امیرے ہاتھ میں آئی تھا اللہ بعنی کہ اس نے وگ لگار کھا تھا۔اے موقع ال کیا تھا اور وہ جمپ لگا کر کھڑی ہوگئی تھی کہ وہیم نے وہیں سے چھلا تگ لگائی اورا ہے کرا دیا۔

تبدیلی نہیں کرعتی۔اس کا جہم نازی لیے ہوئے ہوتا ہے۔اس وفت بھی شاید کی نازک جے پر چوٹ کی تھی کہوہ بڑے اٹھی تھی۔لیک عبداللہ نے اس پر بھی بس بیس کیا۔ایک باراورا چھال بحری اوراس کے جمع پر پھر سے کووا۔یہ چوٹ کی کی وہ برداشت نہ کر تکی اوراس کی چیخ پھرنگل کی۔وہم جو تار کا گھڑا اٹھا لا یا تھا اے اس نے پھرتی سے اس کے گلے میں ڈال دیا۔وہ اسے کھنچتا کہ گیتا نے ایک عجیب حرکت میں ڈال دیا۔وہ اسے کھنچتا کہ گیتا نے ایک عجیب حرکت کی۔اس نے باتھ سے او پر اٹھا یا اور منہ میں رکھر چیا گئی۔

اس نے بیحرکت ای سرعت سے کی سی کہ میں ہی سمجھ نہ سکا۔ میری آئیس اس برجی ہوئی تھیں اس لیے میں نے چہرے پرآیا تغیر فوراً و کھے لیا۔ ایک لمح میں اس کا چہرہ گڑگیا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ آنے لگا تھا۔ جھے فوراً ہی اندازہ ہوگا۔ ٹامیل ٹائیگر اندازہ ہوگا۔ ٹامیل ٹائیگر نائی دہشت کرد تنظیم کے ممبر اپنے گلے میں تعویذ کی طرح سانائیڈ کیپسول پہنے رہے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو سانائیڈ کیپسول پہنے رہے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو اس منہ میں رکھ کرخود کئی کر لیتے ہیں۔

وسیم اور عبداللہ اسے جیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے کہا ' ' خس کم جہاں پاک۔واقعی بید کوئی بردی چیز تھی۔ہم '

البناندسكزشت PA 1182 CTETY جنوري 2017ء

یمن کی مختصر تاریخ 🔒 یمن جے جنوبی عرب بھی کہا جاتا ہے " و جه بهت قديم اورمخلف سلطنول اورتهذيول ا، كاكبواروربا ب جوبعى ايك دوسرے كے 14 المحليف اوربهي حريف ربي بين اس مين ميناتي ٦٦ المعین) قطان، حضر موت، اوسان، سا (Sheba) اور حمیری تہذیبیں شامل ہیں۔ بر ۳ مینائی دور میں مینائی (Minale) زبان بولی ۲۹ الم الى متى جو 100 قبل سيح مين مرده موسى - ا سلطنت قحطان كا دارالحكومت تياء تھا اور بير 🗽 ١٦ آل "عم" كبلات في كونك يد"عم" خداك ١١ رستش كرتے تھے، اسلام يہاں 630 ميں آیا پھرید اسلامی تہذیب کا حصہ بن کیا۔ سبا ١٩ کی مشہور سلطنت کا ذکر قرآن کی سورہ سااور ١٩ 14 ممل میں ہے یہ سورج کی پرستش کرتے 14 تھے۔ساموجودہ صنعاء کے قریب عظیم شمراور المسلطنت كانام بحى ساتها للكرسا بلقيس اس يرا 14 حكران مى جوحفرت سليمان عليدالسلام ك 14 المحتمر ايمان لا في محى \_ يمن كي انبياء كي قبور كا الم امن ہے جن میں نوح ، ابوب ، مود ، صالح ١، اورشعيب عليهاالسلام شال بي \_ موجودہ یمن: 1990ء سے بل یمن ۲۹ دوحصول میں منقتم تھا، شالی یمن میں امامت ر، قائم می جو 1897ء میں زیدی شیعہ کے امام ا ١١ يكي الى الحق في قائم كي تحي جس كا تخت 126 المستمر 1962ء كانقلاب في الث ديا اور الم ر بديمن عرب ري پلک بن حميا -جنوني يمن پر م برطانیہ قابض تھا۔ اس نے 1967ء میں m ۱۹ برطانوی غلامی سے آزادی حاصل کرلی اور ۱۹ يه پيپلز د يموكر ينك ريپبلك آف يمن كهلايا بر 1990 (PDRY) ء يس دونوں يمن او ١٠ اکشے ہو گئے اور پیجمہور بیدیمن کہلاتا ہے۔ اس سے کھے اگلوا نہ لیس اس ڈر سے اس نے جان وے

''وہ مرگی تو کیا ہوا' بہتو ابھی زندہ ہے۔'' کہہ کروسیم رونی کی طرف پڑھا۔

رونی اے اپی طرف آتاد کھے کربولی 'جو یو چھنا ہے يوچھويس جواب دول کي۔''

شاید وہ گیتا کی موت سے خوفز دہ ہو گئی تھی۔ یہی بهاري كإمياني محى -لسي عورت يرتشد دكرنا مجصے بهي أحيمانبيس لگا۔اگر گیتا خطرناک ٹابت نہ ہوتی تو ایک دو ٹھٹرے مارکر اے باندھور تالیکن وہ تو ہمارے موت کا سامان کرنے لکی تھی۔اس کا تیور بتا گیا تھا کہ وہ ہماری جان کے دریے ہے ا كرہم نے اس ير قابونه بايا تو وہ جميں قل كردے كى۔اى کیے وسیم اور عبداللہ بھی جذب رحم سے عاری بن محے تھے۔ رونی نے خود ہی تعاون کی پیش کش کی تو میں نے وسیم کو اشارے سے روکا اور رولی سے کہا ''اپنے بارے میں

بناؤ کہم س کے لیے کام کررہی ہو۔"

میرانام رونی نبیس جوز فائین ہے اور میں امریکن ہوں۔ ہاراتعلق 'فشی'' سے ہے۔ یہ افیا سے بھی بری عظیم ہے۔ مافیا والے غندہ کردی اور منشات فروشی کا کاروبار کرتے ہیں لیکن ہم ان ہے بھی اونچا کام کرتے ہیں۔ہم چھوٹے مچھوٹے ملکوں کی حکومت کراتے اور بناتے یں۔انیس بلیک میل کرتے ہیں۔ لااتے ہیں۔ بدی می متنیں ہماری خد مات حاصل کرنی ہیں اور ہم ان کے مفاد کی جنگ بھی اڑتے ہیں۔'' وہ بول رہی تھی۔اور میں حمرت ے اے دیکیر ہاتھا اس لیے کہ مجھے ذرائجی انداز ہبیں تھا كہ ہمارے ملك ميں شي كھس آئى ہے۔شي كے بارے ميں یں ۔۔ کئ آرٹکل مختلف میکزین میں پڑھ چکا تھا۔ان کے کام کے بارے میں بھی معلوم تھا۔واقعی وہ ایکٹرینڈ ایجنٹ تھی۔ ویکھنے میں دھان یان مگراندر سے اتنی مضبوط کہ اتنی در عکھے سے بندھی تقی تھی مگراس کی پیشانی پر مکن نہھی۔وہ رك رك كر بتار بي تحي " وراصل اس حقيقت ے ا تكارنبيں کیا جاسکتا کہ ہر ملک میں سپر یا ورز کاعمل دخل رہتا ہے اس وقت دنیا کے نقتے پر دوہی ملک ایسے ہیں جو بیرجا ہے ہیں کہ وه واحدسیر یاوربن کرر ہیں ۔اس سلسلے میں سازشوں کا جال تیار ہوتا رہتا ہے۔ دونوں ممالک کے سیر برین اس سلسلے میں سازشیں بنتے رہے ہیں جن برعمل کرانے کی ذمہ داری ان کے ایجنوں کی ہوتی ہے۔ یہ ایجنٹ ہر ملک کی اہم ہمتیوں کے گرد کھیراڈالے رہے ہیں۔اس ملک میں بھی

پاکستانی حکومت پرڈال کر بدنام کیاجاتا کہاس دہشت گردکو پاکستان نے بھیجا ہے۔اس طرح پاکستانی حکومت کو بلیک میل کیاجاتا۔''

'' یہ بھار تیوں کی فطرت کا حصہ ہے۔ سانپ ڈ سا بھول سکتا ہے۔''

'' بی تی اب بی بھی بتا دو کہ مرشد اور گیتا کے درمیان سسم کامعاہدہ تھا؟''

المن المن المن المجھے علم نہیں، میں تو صرف تہیں ہو کی است کا مجھے علم نہیں، میں تو صرف تہیں کی است کے لیے رکی ہوئی تھی۔ مرشد کو جب بھی رقم کی ضرورت ہوتی تو میں اسے پہنچاتی اس لیے کہ گیتا الگ رہ کر کام کررہی تھی۔ تہارے ہاں کی ایجنسیوں کو الجھانے کے لیے بی اس نے مجھے رکھا تھا کہ اس کے ملک پر الزام نہ سے "

''وہ مرشد سے کیا کام لے رہی تھی؟'' ''مرشد کواس ملک کی سب سے بڑی روحانی ہستی بنا کر چیش کرتی پھراس کے مریدوں کی تعداداتی بڑھادیتی کہ اس کے اشارے پراس ملک کا نظام چانا۔'' ''دوخود کہاں چھیا بیٹھا ہے؟''

" بجھ ہے آخری ملاقات ....." ابھی وہ کھ اور کی کہ کمرے میں کولی چیلی وہم وسفیر بھی ہا ہری طرف لیکے۔ وہ کون، بیر راز جی رہ گیا۔ ہم نے بنگلے کا کونا کونا حصان لیا محر فائز کرنے والانہیں ملا اور ہم سب تھک ہار کر

اس کی لاش کو د میصنے ہوئے عبداللہ اولا۔" اب

کیاروگرام ہے؟"

" یہاں سے نکل چلو۔ مرشد کوڈ ھونڈ نے کے لیے پھر
سے جال پھیلانا پڑھے گا۔ اس لیے کہ یہ مہرہ تو ضائع ہو
گیا۔ جھے اس کی باتوں پڑھی یفین ہیں۔ یہ غیر ملکی ضرور تھی
لیکن ہندوستانی عملداری میں گوا 'ڈیمن ڈیو وغیرہ بھی
ہے۔ وہاں پر نگالی بڑی تعداد میں ہے ہوئے ہیں۔ان کے
چرے مہرے بھی انگریزوں جسے ہیں۔ یہ بھی ان میں سے
ہوگتی ہے۔ ہمیں غلط راہ پرڈالنے کے لیے اس نے شی والی
ہوگتی ہے۔ ہمیں غلط راہ پرڈالنے کے لیے اس نے شی والی
کہانی سنا دی کیونکہ ٹرینڈ تھی۔ایے لوگ مرتے مرتے بھی
کام دکھا جاتے ہیں تا کہ دخمن غلط سے میں چلنے گگے!"

ابھی ہم یا تیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے میں موبائل نیون کی آواز کونج اٹھی۔ میں نے اِدھر اُدھر دیکھا اور پھر آواز کامخرج سمجھ میں آھیا۔وہ آواز بیڈ کے سر ہانے ہے آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر تکیہ ہٹایا تو نیچے سے موبائل ہیں، جس طرح یہ دونوں سرپاور زمام ترقی پذیریما لک ہیں اپنا اثر ورسوخ برقر ارد کھنا چاہتی ہیں یہاں بھی ہی چاہ دائی ہیں۔ "وہ نہایت نے سلے انداز ہیں بول رہی تھی" دونوں بڑی طاقتوں کے سامی نظریات میں زمین آسان کا فرق ہے یہ بھی کوئی ڈھی چھی بات نہیں ہے۔ یوں کہ ہر ملک میں ایسے افراد کی کی نہیں جو برسر افتد ار ہوں یا افتد ار سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو کی نہ کی نظر ہے سے اثر ضرور تبول کرتے ہیں۔ یہ فطری بات ہے کہ ہر خص کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی اپنا ہم خیال بنالے یا بدالفاظ دیگر اس کی فلر کا دوسرے کو بھی اپنا ہم خیال بنالے یا بدالفاظ دیگر اس کی فلر کا ان کہ دوسرے کو بھی اپنا ہم خیال بنالے یا بدالفاظ دیگر اس کی فلر کی اس کا انکہ دوسرے کو بھی اپنا ہم خیال بنالے یا بدالفاظ دیگر اس کی فلر جہ پالیسی دخ اپنے نظر ہے کی طرف موڑ دے۔ ملک کی خارجہ پالیسی اس ایک سوال کے گر دیکھوئتی ہے ہم لوگ اس کی خارجہ پالیسی اس ایک سوال کے گر دیکھوئتی ہے ہم لوگ اس کی کا فائدہ اس میں گئی ہم اس کر لیس ہم اس کر کی ہم کرتے ہیں۔ "

" فی کو یہاں آنے کا ٹاسک س ملک نے دیا تھا؟" میں نے بوجھا۔

"وسیم اے اتاردو۔" میں نے اس برترس کھا کر کہا۔
وسیم اور عبداللہ نے اے نیچا تاردیا کر ہاتھ پیروں
کے بندھن ہیں کھولے۔وہ بندھی ہی رہی۔اس کی طرف
د کھتے ہوئے میں نے پوچھا" ہماری راہ میں کیوں آئی
تھیں؟"

" گیتا ہے جمیں بیٹا سک ملاتھا کہ آپ کو تلاش کیا جائے۔ اور ہم نے آپ کوڈھونڈ لیا۔ بس میں بھی گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کرفنار ہو جاتے تو میں رقم دے کر آپ کوچھڑالیتی اور اپنے ساتھ لائی لیکن وہ ڈراما کامیاب نہ ہوسکا۔ گیتا کے مشورے ہے ہم نے بیک وقت تمن محاف کھولے تھے۔ اس میں دوسرا محافر آپ کو یہاں ہے آ دُٹ کراکے بھارت بھینے کا تھا تا کہ آپ کو وہاں مرواد یا جائے کراکے بھارت بھینے کا تھا تا کہ آپ کو وہاں مرواد یا جائے آپ کی میڈیا گڑے مردے آپ کی الاش ملتی تو پوری دنیا کی میڈیا گڑے مردے اکھاڑنے گئی۔ ہندوستانی خوب واویلا مچاتے اور پوراالزام

مابنا المسركزشة PA (184) CLE بنورى 2017ء

لکل آیا۔ میں نے اسکرین پرنظر ڈالی۔مرشد کا نام چیک رہا تھا۔ میں نے وسیم کی طرف ویکھتے ہوئے اینے ہونوں پر اتقی رکھ کر خاموش رہے کا اشارہ کیا پھر کال رسیو کرنے کے ليے انكى سے دباؤ ڈالا۔ دوسرى جانب مرشد بى تھا۔ وہ اپى رومیں کہتا چلا گیا۔''تم ابھی اور اس وفت شہروالے بنگلے پر ميه پيومي و بين بهول-'

قسمت نے ایک بار پھرساتھ دے دیا تھا۔ کو یا مرشد کی بدسمتی نے اس کی زبانی بتا کہلوا دیا تھا۔

میں نے جواب دیتے بغیر کال کاٹ دی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کہال ہے۔اس کیے میں نے بھی ای وقت چمایا مارنے کی شان کی شہروالا بھلا وہی تھا جو بھی اس کے بمائی کے تصرف میں تھا۔اس کا اس بنگلے پر ہونا یہی ٹابت کر رہا تھا کہ اس نے بھائی کے بچوں کو وہاں سے چاتا کر دیا ہے۔ بین بھی وہاں ہوگا اس بات پرنسی کو یقین نہ آتا اس لے کراس نے ای می اور بھائی کے بیٹے کے ساتھ جو کھے کیا تھا بیڈھکی چیسی بات ہیں تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے کھے دشمن بن چکے تھے۔اس کیے اس کا وہاں جانا ناممکن بات می - سی کو تک محی نبیس بوسکتا تھا۔

" ورا چلو۔ مرشد کا پا لگ کیا ہے۔ " کہ کرش نے باہری جانب قدم بر حادیے۔

جھے دروازے کی جانب بڑھتے دیکے کروسی نے کہا" آؤ بھائی پہلے منہ ہاتھ دھولیں۔بال اس طرح بھرے ہوئے أي جيسے بالوں من بم پعنا ہو۔

ش فياس كاكبابوراكيا-وسيم اورعبداللهف يحى منہ باتھ دھوکر تعلمی کر ہامتی۔اب ہم برطرح سے ایک شریف شمری نظر آرے تھے۔ جہلتے ہوئے اس بنگلے سے نکلے اورمركزى درواز \_ كى طرف يوحة علے محے\_

الم كيث يروبي چوكيدارمستعد بينا تھا۔اس نے جميں و یکھتے تک کید کھول دیا۔ہم آرام سے یاہر آ محقے۔

ہاری گاڑی زیادہ دور مہیں تھی۔ جہلتے ہوئے اس میں جا بیٹھے اور واپس بنگلے کی طرف چل پڑے۔رایتے میں میں نے وسیم سے کہا '' متم اپنے بندوں کو بلا لو۔لوئیشن یاد ے تا؟ مرشد کے بھائی کا بھلا۔وہ وہیں چمیا ہواہے؟"

'' بال بحصالوكيش ياد ہے۔'' كه كروه اسے بندوں كو بلاتے کے لیے کال کرتے تا۔

" بنگلے میں پہنچ کر سفیر ہے ل کر سوچیں کے کہ جمیں كرتا كياب اس لي كرآج تين تو بحي تين - من ن

كها ها كرحيماللان يريك وباويا يكا يك بريك وسين

ے میں آ کے کی جانب جھک گیا۔ اگر ہاتھ آ کے ندیوھا کر سہارالیتا تو میرا سروش بورڈ سے مکرا جاتا۔" بید کیا حرکت ہے؟ "میں یے تیز کہے میں یو چھا کیونکہ عبداللہ کی ملی جو

'' آپ سفیرے ملنے کی سوچ رہے ہیں اور وہ آپ كے يہے بوے آرام سے جل رہاہے۔

عبداللہ کے کہنے پر میں نے کردن موڑ کر د یکھا۔واقعی اس کی کارمیرے پیچے بی تھی۔ با جیس کب سے وہ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے عبداللہ ہے کہا'' بڑے بڑے ہوٹلوں میں تو اکثر جائے پیتے ہوا پیا کر د یارک کے یاس جو جائے والے کا شمیا ہے اس پر روک لیتا۔آج ہم سڑک چھاپ جائے کا مزہ لیں گے۔

اس نے اثبات مس سر ملا دیا اور چھ آ کے جاتے ہی اس نے کارروک وی۔سائے ایک جائے کا تھیلا لگا ہوا تھا۔ لوگ إدهر آدهر يارك كے منذيرون ير بيشكر جائے يى رے تھے۔ میں نے کارے سر باہر تکال کر کہا" لالا جار جائے بناؤ۔ البیمل دودھ پی ۔ ایسا کہ دل خوش ہوجائے۔ اتن دیر می سفیر بھی کار سے الر کر میرے یاس چلا آبا-اے دیکھتے ہی میں نے کہا۔ اس تعاقب کا محوت کب

ے سوار ہو تھیا؟" " تعاقب شيس توسيس يول عي كزرر ما تعاكد آپ ک کار نظر آئی اور میں مجھے تیجھے چلنے لگا کہ جہال آپ ركيس مے وہاں ش بھى رك كر اسكے پروكرام كے يارے من يو چولول كا . "سفير نے كبا-

" آج ہم بیسوچ کر نکلے ہیں کہ یا ہم نہیں یا مرشد تبیں۔وہ کہاں چھیا بیٹا ہے بیش نے جان لیا ہے۔ "میں نے جواب دیا۔

"وه کهال ہے؟"

" شهروا لے بنگلے میں ۔" میں نے مسکرا کرکھا۔ ''ارے واہ.. لکتا ہے دوتوں خا تدان میں مصالحت

''مصالحت ہونا قرین قیاس بھی نبیں۔اس لیے کہ مرشد کس قماش کا ہے۔ رہم سب جانتے ہو۔اس نے انہیں بزورتوت بھا ویا ہوگا اور اب اس بنگلے پر قضہ جمائے بیشا ے۔ ' جانے کاس لے کرمیں نے کہا۔ يبال بيشن كى سمحونيس آئى؟ "عبدالله نے

تھے۔ایک چھوٹی ی پارٹی بن چکی تھی۔ میں نے کار میں وافل ہوتے ہوئے سیٹ پردکھے ہتھیار پر نظر ڈالی اچھی خاصی تعداد میں اسلحہ رکھا تھا۔ میں نے ... ہنتے ہوئے کہا۔'' بھائی میاں بیا تنا کچھ لے آئے ہو کیا کسی ملک پر چمائی کرنا ہے؟''

وسیم نے اپنی کار کی کھڑکی سے سر باہر تکال کر کہا''ا تنابی میری گاڑی میں بھی ہے۔''

"اور اگررائے میں چیک پواخت آگیا پھر کیا کرو عے؟" میں نے ہنتے ہوئے کہا۔" آج کل پولیس والے اسنیپ چیکنگ پرزورد ہے ہیں۔"

'' تب کی تب دیکھی جائے گی۔احتیاطاً لے لیا ہے۔ بدشکونی نہ کریں۔ہم بخیرہ عافیت مرشد تک بھی جائے گی۔ احتیاطاً لے لیا گے۔اوراس وقت اس کی ضرورت پڑے گی۔' وہ بھی ہنتے ہوئے پولا اور کار آ کے بڑھا لے گیا۔ہم سب تین گاڑیوں شر سوار تھے۔ایک ہماری'ہم ہے آ کے وہیم کی کارتنی اور میر سے بیچھے سفیر اور عبراللہ والی۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مرشد کے میر سے بیچھے سفیر اور عبراللہ والی۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مرشد کے بیٹھے کی طرف بڑھتا جارہا تھا۔

ہم ابھی کچے ہی دور سے ہوں سے کہ ایکا یک میری کار میں ایک آواز گونجی'' خوش آ مدید سے سے بیارے دشمن ''خوش آ مدید۔''

اس آواز کو سنتے ہی میں ہی سے کار میں سوارسب كے سب ہوشيار ہو گئے اور ادھر آدھرد ميمنے لگے۔ ہرايك كى متلاتی نظروں میں ایک ہی سوال تھا کہ بیآ واز کہاں سے آئی مجمی وه آواز پھر سائی دی' مشہبازتم غلط ست میں بڑھ رہے ہو۔ میں بھائی کے بنگلے میں جیس ہوں۔وہ فون میں نے خود کیا تھا مرف مغالطہ پھیلانے کے لیے تم کیا مجھے ا تنا بے وقوف مجھتے ہو کہ میں کال کر کے بغیر جائے کہ کون ہے دوہری طرف اینے بارے میں بتانا شروع کر دول ... ميس ميرے بيارے وحمن وہ ميرا وراما تھا۔ ميس نے تم پرنظر ... رکھی تھی۔ اگر میں جا ہتا تو حمہیں گیتا کے گھر میں بی کھیر لیتا تہاری کاربھی مگٹے ہے۔اس شرمی جہال بھی جاؤ کے میری نظروں میں رہو گئے بتکنل مجھے ملتا رہے گا۔ میں خود گیتا سے تنگ آگیا تھائی لیے ڈھیل دی کہم اسے ختم کردواوروہی ہوا۔اس تھر میں جو پچھ ہواوہ میں نے ی تی کیمرے ہے ویکھا۔اب میں نے تبہاری عقل ہے بھی اویر کی ترقی کر لی ہے۔اس کیے یہی کہوں گا کہتم یرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ میں ایک ٹی طاقت بن کر سامنے آر ہا ہوں۔ مجھے سہارا دینے والے ایک نہیں کئی بری طاقتیں

''کیاسب یہاں آئیں گے؟''
''نہیں سب ای بنگلے کا رخ کریں گے۔ان کو وقت دینے کے لیے میں یہاں رکا ہوں۔ایک اہم بات اور ہے۔سفیر کا ایک بندہ اپنے بنگلے پر گیا ہوا ہے۔وہ وہ ہاں سے وہ جیکٹ لا رہا ہے جس پر کولیاں اثر نہیں کرتمیں۔وہ یہیں آئے گاای لیے رکا ہوں۔''میں نے نہیں کرتمیں۔وہ یہیں حایا۔

"ことひろこ

میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سفیر کے موبائل پر کال آگئی۔اس نے إدھر کی آواز س کر کہا'' اس سڑک پر آگے ایک جائے کی دکان ہے۔وہیں آجاؤ۔ہم پارک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔''

سفیر نے مو ہائل بند کر کے جھے سے کہا۔''وہ بس کینچنے ہی والا ہے۔''

''نو پھر جائے ختم کر کے ہم بھی۔ چل دیں گے۔''میں نے کہائی تھا کہائی کارآ کردی۔اس میں سے سفیر کے تین بندے ہا ہوں شاکرا آگردی۔اس میں سے سفیر کے تین بندے ہا ہوں میں بزے بوٹ کی افغار کھے تھے۔ میں نے تمجھ لیا کہ ان پیکوں میں جیکٹ ہے۔اسے ہم یہاں کھڑے کھڑے ہیں مہیں سکتے تھے اس لیے میں نے کہا ''اہیں واپس کار میں ہی رہے۔ ا

وہ تینوں کار کی طرف مڑھے۔ ہم سب بھی اپنی اپنی اللہ جگہ ہے اٹھ مجے۔ کار کی طرف چلتے ہوئے میں نے عبداللہ ہے کہا'' تم نے غور کیا' مرشد کوالیے لوگوں کا سہارا مل کیا ہے جوالیکٹر ونک آلات کا مجھے استعمال کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس نے خانقاہ میں جس تم کا نظام لگار کھا ہو وہ عقل جران کرنے والا تھا۔ اب جہاں اس نے هلئر لے رکھا ہے۔ وہاں بھی ایسا ہی نظام بتار کھا ہوگا۔ اس لیے ہمیں مرطرح سے ہوشیار ہو کرا سے للکار تا ہے۔''

'' جی ہاں اس کا انداز ہ مجھے ہے۔'' '' تم مانی کو کال کرو۔اس سے کہو کہ وہ آن لا من رہے . ہوسکتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوتو اس سے حل کرا سکوں ۔خانقاہ کی طرح وہاں بھی کوئی الیکٹرونک گھڑاک بھیلا ہوا ہو۔''

عبداللہ نے موبائل پرکسی کا نمبر طلایا۔ شایدوہ مانی سے ہات کررہاتھا۔ میں نے اس کی جانب سے نظریں ہٹا کر دیگر لوگوں کودیکھا۔وہ سب اپنی اپنی کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ہم چاروں کے علاوہ سفیراوروسیم وعبداللہ کے لوگ بھی

مابهناماسرگزشت <u>186</u> (17) جنوری2017ء

ہیں اگرتم میرے ساتھ شامل ہو کھے تو سمجھ لود نیا کے طاقتور ترین آ دمی کہلا ؤ کے۔''

" میں نے یہی ویکھا اور پڑھا ہے کہ اچھائی کے ساتھ ایک اور طافت ہے جو برائی کی طافت کہلاتی ہے اوروہ شیطان کی غلام کہلاتی ہے۔کیاتم شیطان ہو؟''

'' شيطان ہاہا ہا... جب میں خانقاہ میں بیٹھتا تھا اور سب کے سامنے اللہ اللہ کرتا تھا اس وقت بھی میں شیطان کی پرستش کرتا تھا کیکن اب میں اس سے بھی آ کے بڑھ چکا ہوں۔ بولومیرا ساتھ دو کے یا میں ای وقت اس کار کو یہیں ے بیٹے بیٹے تباہ کردوں؟"

اس كى بيد دهمكى مجمع الجعالي \_اكربيركار بكد ہے۔اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کووہ دیکھر ہاہے تو اس کے لیے اس کار کو دھاکے سے اڑا دینا اتنا مشکل بھی تہیں تھا۔اس نے کاریس کیمرا وغیرہ لگاتے ہوئے وحما کا خیز مواد بھی رکھ دیا ہوگا ،اب میں کیا کروں۔ بیسوچ رہا تھا کہ اس نے پھر کبا'' مجھے جواب ابھی جا ہے۔جلد بولو؟''

میں نے ایک کم میں فیصلہ کرلیا اور ٹوٹے بھرے لیے میں کہا" پہلے میں یا الشافہ تم سے ملوں گا۔میری کھ شرائط ہیں انہیں تم نے مان لیا تو مس تمہارا ساتھ دینے پرغور

' تھیک ہے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں۔اس پر چلنا شروع كردو\_ جھ تك بھي جاؤك\_''

' دسبیں میں اس **گا**ڑی کواستعال نہیں کرنا جا ہتا ہم ا بن گاڑی جیجو۔ میں اپنے دوستوں کووالیں جیج رہا ہوں۔ " الله يه بهتر ہے۔ ميس كونس بھيج رہا ہوں۔اى

آواز آنا بند ہونی تو میں کار سے اتر حمیا۔ جیسے ہی مرشد کی آواز سنائی دی تھی ڈرائیورنے کارسائیڈ پر لگا دی محی۔ جھے رکتے ویکھ سب رک کئے تھے۔ اس نے تھے اترتے ہی اشارے ہے سب کو قریب آنے کا کہا اور خوداس کارے دور بٹما چلا گیا۔ سڑک سے نیجے اثر کریس کو اہو گیا تھا۔سفیر، وسیم ،عبداللہ مجی نز دیک آھئے تب میں نے انہیں صورت حال بتاني إوركها "اس وقت تم سب دور بث جاؤ جیے میں اکیلا موں لیکن فاصلہ ر کھار کوئی ایک تعاتب کرے گا۔باتی سب رابطے میں رہیں سے مگر چھے نہیں آئیں ے۔ ہوسکتا ہے ہماری تمام گاڑیاں مگڈ ہوں۔ابتم سب



سلبائي اي كارش بيفرآ كے برو كے ميرے ساتھ جو لوگ تھے میں نے انہیں بھی جیج دیا۔اب میں اس کار میں اكيلا بينا موا تفا\_ بمشكل دس منك كزرے تھے كه ايك سياه رنگ کی وین آ کررکی اور اس سے دو بندے اترے۔ان دونول کے ماتھ میں ریوالور تھے۔ان میں سے ایک نے آ كركها-" بم مهيل ليخ آئ بي-"

من نے کارے ارتے ہوئے کہا" میں تو کب تتبارا معظرتا علوكهال جلنايج؟"

''اس وین میں بیٹھ جا تیں۔''اس نے جواب میں

میں نے ایک نظراس وین پرڈالی۔اس سیاہ وین ك شيشة بحى كاليال تقد الجمي اس كي طرف بوحا بي تعاكد اس کا دروازہ مل کیا اور میں خود ہی چھیلی سیٹ پر بیٹھ کیا۔بعد میں دو لوگ اور آ کر بیٹھ کئے اور وین چل بڑی۔ س رائے پہم بڑھ رہے ہیں اس کا کھ پانہ تفاعل سر جمكائے بیٹا ہوا تھا۔ جھے یفین تھا كہ ميرے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی تعاقب میں ہوگا۔اس وجہ سے مجی میں مطمئن تھا کہ عقب سے میری کدی پر کسی نے پہتول كا دسته مارااور من چكراكر الث حميا بحر مجمع بحر بحي ماد میں کرمیرے ساتھ کیا ہوا؟

جب ہوش آیا تو میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تتے۔ مجھے ایک موٹی زنجیرے باعد حاکیا تفا۔ حمرت کی بات میرے مرے مار می عبداللہ وسیم اورسفیر بھی کھڑے تے لیکن اس حالت میں کہ تمام کے تمام زیجروں سے جكڑے ہوئے تھے، بالكل كى ملوساتى علم كامظر تھا۔سب کے ہاتھ اور کی طرف اٹھے ہوئے تھے کیونکہ زنجیر کا سرا حصت میں ملے كذرے سے مسلك تھا۔اس بال تما كرے كا ایول مجی عیب سا تھا۔اس کرے کی ہر چیز ساہ تھی۔درود بوارساہ فرنیچرو پردے ساہ محبت اور فرش بھی ساہ۔بالکل سامنے زمین سے دو ڈ حالی نٹ او نجا چہوتر انمِا این تفاجس پر نصف دائرے میں آ تھ کرسیاں رکھی ہوئی تحمیں۔درمیاتی کری جو نسبتا او کچی تھی۔ صرف وہی خالی تھی۔ باتی سب پرلوگ بیٹھے ہوئے تھے۔وہ سب کے سہ بنے چرے تھے۔اس سے پہلے میں نے اسیس و مکھا بھی تہیں تھا۔ کرے میں چجتا ہوا ساٹا تھا۔ایبایناٹا کہ سوئی بھی کرے تو آواز گونج جائے۔ میرے تمام ساتھی خاموش تھے گر چرے پرخوف کی علامت نہیں تھی۔ وہ سب ہوش میں تھے اور سب کی نگاہیں اسلیج کی طرف تھیں۔ایبا لگ رہا تھا

كدوبال كوئى وراما شروع مونے والا مو يا كوئى قلم وكھائى جائے گی جس کے دہ سب منظر ہیں۔ اور واقعی اسلیم کے عقبی د بوار پرروشني پري اوروه د بوار ځيکنه کي \_اس د بوار پر ايک تصويرين مويي محتى مرشد كى تصوير في حكتى ديوار برتصوير اور بھی جیکنے لگی تھی۔ساتھ ہی ساتھ ساز بجنے کی آواز کو نجنے کلی۔الی محور آواز تھی کہ آتھیوں میں نیندار آئے۔الیی میتھی دھن میں نے پہلی بارسی تھی۔پلیس بوجھل ہمو نے لکی میں کہ ایک چھنا کا سا ہوا۔جاز پر رول کی چوٹ پڑی تھی۔اسٹیج پر بیٹھے تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ادب سے سب نے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ جی دیوار درمیان سے بی ہوئی اورایک میولد سا باہر آیا۔اس کے بیجھے تیز روشی تھی۔اس کیے چہرہ صاف دکھائی تہیں دے رہا تھا۔ روتن و بوار اور عقب میں سرج لائٹ۔ آئکھیں خیرہ ہور ہی تھیں۔ یا ہرآنے والاني تلي قدم الفاتا مواخالي كري يربير كيا-

عقب کی دیوار برابر ہوگئی میں۔ سرج لائٹ کی روشنی آنا بند ہوئی تو اس محص کا چرو نظر آیا۔اس چرے پر چیلی خباست دکھائی دیے تکی۔وہ میری طرف دیکھید بکھ کرمسکرار ہا تھا۔اس کی مسکراہٹ تن بدن میں آگ لگار ہی تھی۔

ایں نے سفیدسوٹ پہن رکھا تھا۔ پیج کرتی ٹائی بھی با عرص می اس سے پہلے میں نے اسے جننی بارد یکھا تھا تو وه اسلامی بوشاک می نظر آیا تھا۔ کبی عبار سر پر جناح كيب يا مكرى منى مروارهى ليكن اس وقت اس ك چرے پر واڑھی بھی تہیں تھی۔وہ کلین شیو تھا۔ میں بلیس جھیکائے بغیراے دیکھر ہاتھا کہ وہ بولا'' کیا آتھوں سے تھنے کا ارادہ ہے؟"

'' میں بیدد کھیر ہاہوں کہلوگ کس طرح ایک چیرے يركى چرے جاليتے ہيں۔

" يني تو محمندي كي نشاني ب- ماري جي لوگ دوہری زندگی نہ جئیں تو کولیوں کا نشانہ بن جائیں۔میرے جومريدين وه مجھے كى بھى لباس ميں ديكھيں ان كا اعتقاد برقراررہےگا۔وہ مجھےای طرح تعظیم دیں سے اس لیے کہ انہیں اور کئی چیز ہے مطلب نہیں ہے۔ میں ان کے لیے جو تھم جاری کروں گا وہ اسے پوراضرور کریں گے۔

" من من من من اسده اساده آدی ایس جالای کہاں ہے جاسل کروں۔ "میں نے مسکراہث کے ساتھ کہا۔" ایسا محض جو بخ وقته نمازیں پڑھتا ہو شرعی انداد میں زندگی مرارتا ہوڈ حیروں مریدوں کا پیر ہووہ ایک کیے میں اپی داڑھی تک منڈادےگا۔ای لیے میں جرت میں ہوں۔ امر

> 1 A 17 اجنوری 2017ء ماہناملسرگزشت 50 12 30

كالسنم يحي لبيل اور يے تھا۔ زنجير كالاك كملت بى سب ائى ائى جكه سے إدهر ا دهر ہو گئے۔ اور ہاتھ میر ہلا کرخون کی روائی درست کرنے

میں نے مرشد کی طرف و کھے کرکہا۔'' میساری زندگی اس ڈیواس کوڈ حونڈ میں یائے گا۔ مجھ سے سنو۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔''میرے کوٹ کا اوپر والا بٹن مبن مبن شرائس میٹر ہے۔اس کرے میں جھنی باتیں ہونی ہیں وہ سب میرے دوست دور بیٹھے تن رہے ہیں۔ ميرا جمله الجميحتم بمي نبيس موا تفاكه ووفخص ليكا اور ميرے بنن كو سينج كرتو ژليا۔ فكراسے الث مليث كرد يكھا۔ "ادهرلاؤ-"مرشد في ميلادي-

اس محص نے وہ بتن اس کی طرف پڑھا دیا جھے اس

نے الث بلٹ کر دیکھا چر ہاتھ جیب کی طرف لے كيا- جيب كى طرف جاتے اس كے باتھ كوسب نے ويك ليكن جب اس كا ہاتھ يا ہرآيا تو اس ميں ايک جيموڻا سا پستول تھا۔اس نے پستول کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہاب وہ کولی میرے سینے میں اتارے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کیلن جب دھا کا ہوا اور مجھے کوئی کزند نہ بیجی تو میں نے آ تکھیں کھول دیں۔میری علاقی لینے والا محص سینہ پکڑے ٹوتی ہوئی عمارت کی طرح سلوموش میں کررہا تھا۔مرشد نے دوبارہ تر يكر د بايا دوسرا دهما كا مواروه كولى بحى اى كے سينے ميں وسلمنسی مرشد نے پہنول کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا'' میں علطی کومعاف کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ایک چھوتی سی معلمی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ میرے نزدیک بدیروا فی سب سے بدی علقی ہے سیروا فی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر رہ حمیا۔اب کوئی دوسرا ایک معطی جی*ں کرے۔ یہی* پیغام دینے کے کیے میں نے اسے شوٹ کیا ہے۔''

وہ سائس لینے کے لیے رکا۔رک کر اس نے ایک نظراہیے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔جس طرح دھیرے وهيرے سرچ لائيف كھوئتى ہے اى طرح اس كا سركھوم رہاتھا۔ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرسیوں پر بیٹھے ا اپنے ساتھیوں کی طرف ویکھا پھر میری طرف مرد کر بولاً "جانے ہومیں نے بیمٹنگ کال کیوں کی ہے؟" "جبتم خود يولن يرآماده مولو من كيا كهمكا

ا '' البحی تم نے ویکھا کیا ہے۔اب میں وہ جیس رہا جے بی فکر ہو کہ کہیں جھے ہے کوئی گدی نہ چین لے۔اب مجھے گدی کی بھی برواہ مہیں۔اس کیے کہاب میں بورے ملک کامالک بنے والا ہوں۔"اس نے سالس کی چر بولا''ميرے ساتھ ال جاؤ مے تو زندگي سنور جائے گی۔''وه کچھ اور کہتا کدرک میا۔اس نے کلائی اٹھا کرا پی کھڑی کو و یکھا۔ گھڑی و میصنے ہی اس کے چرے پر ایک تناؤ سا آ گیا۔ پھر اس نے اپنی وائی جانب بیٹے تھ کی طرف دیکھا۔اس تیز روتنی میں اس کے چرے یہ چھائی غصے کی جھک جیب نہ سکی اس نے تند کہے میں ایک محص سے کہا۔ ''تم نے ان لوگوں کی تلاشی لی؟''

وولی سر۔ 'اس نے جلدی سے جواب دیا۔ " كر سے تلائى لو۔ "مرشد كالبجدتيا موا تھا۔"ان میں سے کسی کے باس الیکٹرونک ڈیوائس ہے جورک رک کر

وہ این جگہ ہے اٹھا اور مارے قریب آکر بولا۔ مشہبازی مجمی تلاشی کینی ہے؟''

و منیں ایبا نہ کرنا کیونکہ .....، 'وسیم جو اتی وہر سے خاموش تقابول اٹھالیکن اس کا جملہ مرشد کی ڈانٹ نے پیرا ہونے ہیں دیا۔وہ سی کر بولا تھا۔

''وسیم میں تمہاری فطرت ہے واقف ہوں۔ بالکل خاموش رہوتم بول کر ذہمن بٹانا جا ہے ہو۔ ''لوجی میں خاموش ہوجا تا ہوں۔''وسیم نے کہا۔

و و صحص ہرایک کی تلاشی کینے لگا۔ نہایت باریک بنی سے وہ تلائی لےرہا تھا۔ایک ایک کی تلائی لینے کے بعد بولا''الی کوئی چیز تظر جمیں آر بی ہے۔' وہ پر پیتان کن نظروں سے مرشد کی طرف دیکھ رہا تھا اور مرشد اپنی کھڑی کی

"ابھی بھی سکتل نشر ہو رہے ہیں۔"مرشد نے كڑے ليج من كيا۔

" تم خوا مخواہ اس بے جارے کو پریشان کررہے ہو۔ میں خود بتائے دیتا ہول کہ وہ ڈیوائس کس کے یاس ہے۔"میں نے کہا۔" لیکن شرط ہے کہسب کے ہاتھ کھول دو۔ میم کی انسان ہیں۔خون کی روائی رک رہی ہوگی۔'' "ان کے ہاتھ پیر کھول دو لیکن کڑی نظر ر کھو۔ "مرشد نے کہا۔ ابھی اس کا جملہ حتم بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم سب کے بندھے ہوئے ہاتھ پیرآزاد ہو گئے۔ شایدان زنجيرول كوآيريث كهيل اور سے كياجار باتھا اور لاك كرنے ''اشیج کی عقبی دیوار کوتو ژدو۔'' اتنا کہتے ہی سفیر اور وسیم نے کرسیوں ہے اس دیوار … پرہلہ بول دیا۔

"میرے بھائی دیوارنما دروازہ کھولنے لیے دیوار یں ادھر بھی کوئی بٹن وغیرہ ہوگا۔" میری بات ان کی سمجھ میں آگی اور وہ دیوار کا جائزہ لینے لگے۔ بلآخرا یک کڑی انہیں لگی جسے کھینچے بحادیوارش ہوئی اور ہم دوسر سے طرف پہنچ گئے۔

ہم افراتفری میں باہر آئے۔اور دوسری سڑک کی طرف بڑھے اس لیے کہ سامنے والی سڑک پرووجیپ کھڑی تھیں۔اس میں بیٹھے ہوئے افرادوئی ہم پھینگ رہے تھے۔ وہ عمارت جو چند کھے پہلے اپی مثال آپ تھی مٹی کے کھروندے کی طرح بیٹھ تھی ۔ لیے مثال آپ تھی مٹی کے کھروندے کی طرح بیٹھ تی ہی ۔ لیے میں وب کر کھنے لوگ مرے کی کوبھی اندازہ نہیں تھا۔ فائز پر مجمیڈ اور پولیس کی مرے کی کوبھی اندازہ نہیں تھا۔ فائز پر مجمیڈ اور پولیس کی مرح کی اندازہ نہیں تھا۔ وائوں جیپ انہیں آتاد کھے کروہاں سے چل دیں۔

مناش بینوں نے بھیڑ لگا دی تھی انہی کے درمیان میں ہم بھی کھڑ ہے تھے۔میرے برابر میں وسیم اور سفیر تھے۔ ہم سب کی نظریں ملے پرجی ہوئی تھیں۔

ہم سب ایک تک اوھر ہی دیکے درہے تھے کہ سفیر نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر تھیٹتے ہوئے کہا۔''جلدی ہری اپ وہ بھاگ رہا ہے۔''

و کہاں؟ کس طرف۔ " میں نے إدھر اُدھر و مکھتے

وئے پوچھا۔

'' بیت کار کی فرائے گار کی میں پھرتی ہے۔' میں پھرتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ''وسیم سے کہوکہ وہ عبداللہ کے آدمیوں کو لے کر گھر

''اس کار میں کون ہے؟''
''آپ نے غور نہیں کیا، وہ مرشد ہے۔' سفید کار
اب نبتا ویران علاقے میں پہنچ چکی تھی تبھی میری نظر بیک
ویو مرر پر پڑی ہمارے پیچھے ایک پوکیس وین
تھی۔''سفیر ہمارے پیچھے پولیس وین گئی ہوئی ہے۔'' میں

"اب اگروز براعظم بھی آ جائیں تو بھی میں اسے

"اس کی واحدوجہ تم خودہوتہا ہے جیسا بہاور بندہ جب شہید ہونے گے تو آس پاس بڑے آومیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تم نے آدھی زندگی جھے سے لڑتے ہوئے گزار دی اور اب بھی میرے ساتھ شامل ہونے پر تیار نہیں ہواس لیے تمہاری موت بھی شاندار ہونا چاہے۔ میں یہال تمہاری شاندار موت کا نظارہ کرنے آیا ہوں۔"

''موت ہے موت دو گے؟ تم سے ہڑا ہے وقوف ہیں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو سوچو کہ ہیں آئی آسانی سے تمہارے پاس کیوں آگیا جب کو سوچو کہ ہیں آئی آسانی سے تمہارے پاس کیوں آگیا جب کہ جھے یقین تھا کہ تم جھے زندہ نہیں چھوڑ و گے۔ کیا جھ جیسا آوی آئی آسانی سے موت کے پھندے ہیں خود پیر رکھ سکتا ہے۔ تم اپنے جال ہیں خود پیش بھے ہو۔' ابھی میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دھاکا سا ہوا۔ دھاکا ہوتے ہی مرشد نے آئی کے بیچھے کی طرف چھلا تک لگائی۔ وہ ویوار پھر سے شق ہوئی اور وہ اس میں غائب ہو گیا۔ اور وہ اس میں غائب ہو گیا۔ اور وہ اس میں غائب ہو گیا۔ اور

دھائیں! دھائیں! کے بعد دیگر کی دھاکے
ہوئے۔ یہ دھاکے اسے شدید سے کہ دور و نزدیک کی
عمار میں لرز انھیں ۔خود مجھے بھی قدموں تلے لرزہ محسوس ہوا
تھا۔دھاکے باہر ہوئے شے اور بھکدڑ اندر کچی تھی۔کرسیوں
ہر بیٹے لوگ دروازوں کی طرف دوڑے تھے۔میرے ساتھی
جمی ایک دوسرے کے قریب آگے تھے کہ میں نے
کہا۔ ''کوئی باہرنگل نہ یائے۔''

میری آواز کی کوئے ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ سفیر، وسیم ،عبداللہ فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں پر بل پڑے خصے۔ایک ایک نے دودو تمن تین سنجال لیا تھالیکن ان میں سے صرف ایک ایبا تھا جوٹر بنڈ لڑکا نظر آیا، باقی سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے ایک کے بعدا یک کرتے چلے گئے۔ ان سے نمٹ کروسیم نے کہا۔

" گلتا ہے کہ شمشاد نے کام دکھا دیا۔ مجھ پر حملہ ہونے سے چندمنٹ پہلے شمشاد قریب تھا۔اس نے کار سے دور ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے الگ ہو رہا ہوں۔"

ہال نما کمرے میں یہاں سے وہاں تک وہ سب پڑے تھے لیکن مرشدان میں شامل نہیں تھا جب کہ مجھے ای کی تلاش تھی۔ اب یہاں تھہرنا فضول تھا۔ میں نے فیرسے کہا۔ ''اب جمیں باہر لکلنا چاہیے۔''

' ' کہیں ایبانہ ہو کہ باہر ہمیں بھی وشمن سمجھ لیں۔''

مابىنامەسرگزشتى 190 (190 جنورى 2017ء

رندہ نہیں چیوڑوں گا۔ سانپ نظر آجائے تواہے مار دینا ہی عقمندی ہے۔ پولیس وین کوش نے بہت پہلے ہی ویکھ لیا تھا یہ سفیرنے جواب دے کررفارمزید بردھادی۔کارہوا میں ارتی ہوئی محسوس مور بی می -سرکیس محواری میں بےمثال تنحیں اگر او بڑ کھا بڑ سڑ کیس ہوتیں تو یقیناً اب تک حادثہ

الكارى رفقار تيز موري ب- "من في كما-" ہاں میں بھی و کھھ رہا ہوں۔" اس نے رفآر بر هاتے ہوئے کہا۔ "آپ نے غور کیا۔ کری پر جتنے لوگ جمھے تھان میں کوئی ایک بھی نہیں بھا۔

السائيس في محمد و يكما ب-وه سب كرنيذ ب نہیں مرے۔ کوئی ان کوچن چن کر کولیاں مارر ہا تھا۔وہاں اتنی بھیڑھی کہ پیتول پردارتظر ہی تہیں آر ہاتھا۔صرف ایک بارایک پولیس انسکٹر کو کولی چلاتے دیکھا تھا۔ "میں نے کہا اور چھے مرکر دیکھا پولیس وین کے یا تبدان پراسپلر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نالی سے دھوال نکل ر باتھا۔ اس نے بھر فائر کیا اور سفید کار کا وهیل دھاکے سے مجث كيا \_ كارلبراني اور پحررك كئ كيونكه ساتهوى ساتهوايك

انسپکٹر نے موبائل وین روگ دی تھی اور اتر کرمرشد کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔'' تمہارا یہ وائٹ سوٹ جتنا سفید ہے کرداراتنا ہی کالا ہے ایسے آ دی کوزندہ مبیں چھوڑا واسكنا- "السيكرن كارمس بيضي مرشد سي كها-

" بے وقوف انسکٹر میں مہیں سسپنڈ کراووں گاتم مجھ سے س کیج میں بات کردہ ہو۔ 'اندر بیٹے مرشد

تم مجھے قانون کی دھمکی دے رہے ہولومیں نے قانون کی وردی اتاردی۔" کہد کر اس نے شرف اتار چینگی۔ 'اب میں سول ڈریس میں ہوں ۔ میں تھے ای لباس میں سزا دوں گاتیرے آ دمیوں نے میرا کھراجاڑا تھا تا۔ تب سے میں تیری تلاش میں تھا۔ آج موقع ملا ہے تو مجھے زندہ کیسے چھوڑ دوں۔ " کہد کراس نے سفید سوٹ میں ملبوس مرشد کے داہنے پیریس کو کی ماری۔

مرشدگوا ندازه نه تھا کہ انسپٹر فائز کردے گا۔مرشد بھی مسلح تھا۔اس نے بھی جوانی فائر کیا۔ کولی انسپکٹر کے

شائے کوچھوتی ہوئی گزری۔ 'اب میں تجھے کرفتار کروں گا اور حوالات ہیں آس وقت تك ركول كا جب تك تو مرتبين جاتا ـ تو اذيت من

کاشف زبیر کے اِنقال کی دجہ ہے" سراب" اوھوری رہ گئی تھی۔اے ممل کرنے کی ذے واری جس للم كاركوسو بي تني اب كا نام يخفي ركه كراعلان كيا عميا تھا کہ انداز تحریرے قارعین بنائیں کہ بیکس مصنف کی تخلیق ہے۔ کی ہزار قار مین نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ پیچ جواب ''زین مبدی'' ہے۔ کیچ جواب تیرہ افراد نے دیا ہے۔جن کے نام محب اجمل (كراجي)\_ نعمه ادريس (لامور)\_ افتخار شامين (حسن ابدال) \_ توید اند ( بعثک) \_ فتیم الدین (چنیوث)۔ نیاز ملک، مارید ملک (فیصل آباد)۔ اساعیل شاه (حیدرآباد) علیل صدیقی، وکیل خان ( كراچى )، تعيم الحن (ايبث آباد)\_احرصغير، مقصود احر (ملان) ہے۔انعامی رقم ان کے درمیان تعیم کردی تی ہے۔

تزیے گا اور مجھے چین ملے گا۔ "پھراس نے میری طرف دیکھ كركبا\_' مشهباز يوليس كي نظرون مين تم محى مجرم مواورتم بمه وقت میری نظروں میں تھے۔ مہیں میں نے جان یو جھ کر موقع دیا۔اب ایک اور موقع دے رہا ہوں تم یہال سے بھاگ چاؤ ،ورنہ....

اس نے چم فائر کیا۔اس بار اس نے مرشد کے شانے میں کولی ماری تھی۔

بھیر جمع ہور ہی تھی ... جو کام مجھے کرنا تھا وہ اس انسكترن في كرديا تھا۔اب ميرا وہاں ركنا بيمعني تھا۔ميں نے اینے ساتھیوں سے کہا۔" کارری ورس کرو۔ ہمیں جلد ے جلدیہاں ہے دورہث جاتا ہے۔''

وہاں سے ہم واپس ای بنگلے میں آئے جہال تقہرے ہونے تھے۔ یہ بنگلا اب کیسٹ باؤیں جیسا بن چکا تھا۔وسیم ،سفیراورعبداللہ کے آ دم مختلف کمروں میں تھہرے ہوئے تھے۔اب ان کی ضرورت تہیں رہی تھی۔اس کیے بنظلے بر پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے ریاست خان کو بلایا۔ دو جار ادھرا دھر کی باتوں کے بعد میں نے اس سے کہا، ''تم نے وظن کی خاطر بہت کچھ کیا۔ وطن کوتمہاری ضرورت ہے۔ میں اب یہ بتا ہی دوں کہ ہماراتعلق وطن کی کسی ایجنسی ے بیں ہے۔ ہم بی جنگ اثر ہے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس جنگ میں ملک وحمن طاقتیں بھی آتی چلی گئیں اور جنگ کا نقشه بدل گيا ي

مابىنامەسرگۈشت (2017) (191) جنورى2017ء

آئی کے اہلکار نہیں کیکن اب یہاں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں اس لیے تقی۔ کلی جمع یہ طون میں میں کریں تھر '' میں جمع یہ مطون میں میں سے کریں تھر ''

'' پہتمہارا فیصلہ ہے۔ ایک فیصلہ ہم نے بھی کیا ہے اس لیے تم جنتی جلد ممکن ہو گھر آجاؤ تمہاری مال تمہاری منتظر ہے۔'' با بانے اتنا کہہ کرفون رکھ دیا تھا۔

باباکی زبان ہے اپنے دل کی بات من کر میں خوشی سے نہال ہو گیالیکن زبان سے صرف ایک جملہ کہا'' جیسی آپ کی مرضی!''

" اور بھی ہوگا۔ عبداللہ اور یا نوکا نکاح۔ کیول کہ عبداللہ کو بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اور یا نوایک دوسرے کا سہارا بن جائیں یہی بہتر ہے۔"

"بابا کی اجازت پاکر میں خوتی ہے باہر والے کر میں خوتی ہے باہر والے کرے میں آیا تو وہاں کا ماحول ہی کھواور تھا سب ل کر عبد اللہ کوچیئرر ہے تھے اس لیے کہ مونا کے ذریعہ بینجر باہر آخی تھی جے سفیر نے ہراڈ کاسٹ کردیا تھا ۔عبداللہ اس طرح شرمار ہاتھا جیسے وہ خوددلہن ہو۔ جھے و کھتے ہی سفیراور وسیم نے مشتر کہ نعرہ وگایا" ایک اور دولھا بابو آگئے۔"

وہ رات ایسے گزر کی جیسے برف بیتی دو پہر میں سورج کی بیش سے بلمل جائے۔ سورج کی بیش سے بلمل جائے۔ نکاح کے دوسر دی ہے دن سفیر نے فون پر دبئ کے لیے سب کے کلٹ کنفرم کرالیے۔ مانی نے پہلے ہی ایک پوری ممارت

کرائے پر حاصل کر کی تھی۔اس کا کہنا تھا کہ اب ہم سب ایک جگہ ایک خاندان کی طرح رہیں گے۔ "اجھا آپ لوگ آئی ایس آئی کے المکار نہیں ہیں؟"ریاست فان کے لیج میں جرتے تھی۔

''ہاں، ہم عام سے شہری ہیں لیکن محب وطن ہیں ، جب وطن پر بات آئی تو ہم فوج کی طرح سینہ سپر ہو گئے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ وطن کی سلامتی پر جب بات آئی ہے تو ہر شہری پر فرض ہوجا تا ہے کہ وطن وشمنوں کے سامنے سیسہ بلائی و ایوار بن جائے ۔ ہم نے بھی کیا ہے۔ مرف ہم نے نہیں تم نے بھی بھی کیا۔ تم بھی وطن کی ہی محبت میں ہمارا ساتھ و سینے پر آ ماوہ ہوئے تھے۔ وطن کو تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے ماضی کو بھلا کرتم کوئی نیا کاروبار کرو۔ ہم سب دوایک دن میں اس ملک کوچھوڑ رہے ہیں۔' ہم سب دوایک دن میں اس ملک کوچھوڑ رہے ہیں۔'

'' ہم کہاں جا ئیں سے اس کا خودہمیں بھی پتائیں۔ تہارا فون نمبر میرے پاس ہے۔ اگر کہیں سکون ملاتو بلالیں کے۔ نی الحال تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلگت چلے جاؤاور وہیں کوئی مناسب ساکام کرو۔''

ریاست خان آبدیدہ ہوگیا تھا تکراے جانا پڑا۔ ای طرح وسیم سفیراور عبداللہ نے مجی اینے اینے آ دمیوں کو واپس بھیج دیا۔ان الجمنول سے فرصت پا کر جب ہم جاروں یعنی وسیم ،سفیر ،عبدالله اور میں اسمے بیٹے تو مرشد کا و كرة حميا من في كها- "اس كهاوت برآج يفين آيا ہے كه ماہر تیراک ہمیشہ انتظے یاتی میں ڈوبتا ہے۔مرشد نے خود کو بہت طاقت ور بنالیا تھا۔ کرنل صاحب جنہوں نے ایک بار يهلي بهي ميري مرد ي محى \_ان كالم يحدد مريه يهلي فون آيا تعاوه بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بھی مرشد کی تکرانی کردے تھے۔خبر تھی کہ مرشد وطن دشمنوں ہے ل گیا ہے۔ انہی کی ایماء پرانسپکٹر نے اپنا بدلدلیا ہے۔اس دن السیکٹر بی مبیس وہاں کی ایسے افراد تے جومرشدے بدلہ لیما جاتے تھے اورسب نے اپنا ول شندا كرليا-اس كمرے جداكى الشين نكى بي جودتمن ملك كے ايجن تھے۔ لہيں بيدستله عالمي ندين جائے اس ليخرول مي آن نبين ديا ہے۔انبوں نے بھی جھے مشورہ دیا ہے کہ میں وطن چھوڑ ووں اس لیے کہ عدالت میں کیس ہاورمرشد مارا کیا ہے۔ لہیں کوئی اس کا ہمدردہمیں نہ مینج

''ابکیارناہے۔' وسیم نے پوچھا۔ ''مخبرو بتا آما ہوں۔'' کہہ کر میں نے گھر فون کیا۔ بابا کوساری بات بتا کرکہا۔'' ہم نے بیہ جنگ جیت تو لی ہے

المان المركز ثانة 192 CIETY المناد 2017 مان المركز 192 مان المركز 193 مان المركز 193 مان المركز 193 مان المركز

## www.palksociety.com



زرین اسلم خان .....پیثاور وہ جس ہے کہ تجر وم بہ خود کھڑے ہیں تمام کہ جیے طاقع گفتار ہی جیس رکھتے (بادىيايمان ماماايمان ۋابرانولدكاجواب) نوسين جاويد .....مظفر كره نه جانے کب سے معروف تھا تماشاہیوں تبیں معلوم کہیں ویکھا ہے کیا مجھ سا کوئی جاندار می رقم (سعيداحه جا عركرا في كاجواب) عبدالببارروى انصارى ....لا بور یہ مبر یہ ہمت بھی ہے لازم میرے دوست جدائی کے لحات بے جاملسل ہوتے ہیں العم رقيق......كراچي یہ میرا شمر مرے لوگ بے جر تو میں مین کہیں سے کوئی وار ہونے والا ہے احمر قريتي .....حيدرآ باو یہ دل کی کی پہ ای دھڑکا ہے ناگہاں نظروں کا احتقاب ہوا ہے کوئی کوئی (اكبرتوحيدكاجواب) ياسرخيب رباني .....ملتان روح آیاد کرد کے تو بدن اجڑے کا اک خرابی تو جنم لیتی ہے تغیر کے ساتھ (عینی فہم کاجواب) رضااحمه اعوان .....دریاخان بمعکر ے اینے درو کا اظہار آج مجی

(محمداحسن جاويدؤى في خان كاجواب) فهيم الدين ..... ملك وال اظہر کی نیکیوں کی بہت دھوم تھی حمر ام كو تو شهر بحر مي وه بدنام سا ملا عشرت على .....ساميوال ال کو اینا رقیب سمجھو جو لگاتا ہے کھاؤ کیے میں معمسيد.....الكوث اجل ہے راہ کا پھر اے بٹا کے چلو دلوں کو رکنے نہ دو ہم سفر بنائے چلو اظهر حسين .....شادي پور ای نے فرض کیا سبا سے قیمتی خود کو پھر اینے آپ کی قیت گھٹائی مجی اس نے (قاضى شرف معروف حيدى كراحي كاجواب) محرفهيم .....لاز کانه ایک کے میں چھوڑ دیتی ہے کتنی ہے اعتبار ہے دنیا زہیب علی .....جہلم اس علاقے میں بدلتی نہیں تاریخ مجمی لوگ اس شہر میں رہتے ہیں کلینڈر کی طرح عطاالله .....جيكب آباد افغا رہے ہیں متم حرمت علم کی جو لوگ ازار بند علم ے بی ڈالے ہیں میاں محمداحمد رضاانصاری ....کوث اوو ڈالے گئے اس واسطے پھر مرے آئے مخوکر کھا کر ہوش سنجل جائے تو اچھا (قنديل الرفيعل آباد كاجواب) رفيق احمه ناز ...... و مره غازي خان وفاؤں کے چراخوں سے نی دنیا با لی ہے زمانہ چھوڑ کر طالم نتی ونیا سحا

(عبدالكيم تمركرا في كاجواب) مرهم الدخاص یہ محری کیسی محری ہے اس محری کا کیا کروں کیوں نہ خود سے مات کھالوں عم کی مید کھڑیاں تلیں محرحسيب خان .....ينڈی يى بہت ہے كہ اس دور كم تكابى بس ہم ایک دوسرے کا احرام کرتے ہیں فاربه مريز ....... فينحو يوره بی بھی مرے مرشد کی عارف اک کرامت ہے ساحل سمندر پہ چشہ میٹھے یانی کا نویدامغر.....کراچی بیتاریخ کوائی دے کی اینے وطن کے خاکے میں وقت برا تو این لبو کا رنگ مجمی بحرنا سیکها تما زابرعلی خان ....لا بور سے کون شیرجال سورج کی موت میں ہے مین سواد ورد میں بھی رقص شام کی کا ہے (سيف الله طك وال كاجواب) انصارحسين .....عكوال وبال محی جبه و وستار کی پذیرائی غریب کا سے برانا دوشالہ کیا کرنا اديب احمد ....لأن ومازي واقعہ کھ ایا ہے سانحہ کھ ایا واستال سنا کر بھی واستان باتی ہے (ہمااخر مظفر گڑھ کا جواب) رفيق احميناز ...... دى جي خان ابر كرم كيول تحجيم يا ابر ستم تھنہ اب دریا سے صحرا کو سیر کر عما (نیلوفرشای اسلام آباد کا جواب) عماس على .....كراحي مابین محل ہو کوئی ماا نہ برہمن جو شے کی حقیقت کو سمجھنے نہیں دیتا بيت بازى كاصول بجس حرف يرشعرختم مور باب اى لفظ ے شروع ہونے والاشعرارسال كريں۔ اكثر قارئين اس اصول كونظرانداز كررب بين نتيجاً ان كشعرتلف كردي جاتے ہیں۔اس اصول کو مذتظر رکھ کر ہی شعرار سال کریں۔

(عبدالجارروى لا موركاجواب) زايدنديم ......هم ناپنديده بات كا ایک دریا کا آگھ سے بہنا اشرف عباس....دین نے موسم کی جوانی کا باری خاک سے پہلے نہیں تھا صعیم زیدی ....الا مور نه کوئی رنج ان آجمول میں تھا دم رخصت نہ تھی زبان میں لکنت سوال کرتے ہوئے (منتی مزیز مئے لڈن کا جواب) انيس الرحمٰن .....کراچی بی سزائے سو ہے، یکی عطائے سفر ار کے عرش سے چلتے ہی جارے ہیں مدام شهبازاحمه.....جبتم یے خدا بن کر رعایت نہیں کرتے وصی ان حسن والول كو مجمى قبله و كعبه نه ينا (متازقادری شادی بورکا جواب) عبدالكيم تمر .....كراچي میری دهر کنول سے قریب تھے وہ مری جا و تھے مراخواب تھے وہ جوروز وشب مرے یاس تنے وہی لوگ جھے ہے چھڑ کئے ( نزابتِ افتثال مهوره جنگ کاجواب ) احمدتو حيد بھائي .....کرا جي یاد میں جور و جفا تیرے مر میں چپہول تو سم كر ب برا تو برا برجانى ب فريده بث .....جهلم يور، تو لغت مين لفظ و معاني تبين بي كم اك لفظ عشق چن ليا احجما لكا مجھے (حسنين مصطفيٰ كامره كاجواب) سعيداحمرها عر .....كراچي اشکوں کی صانت مجمی جہاں کام نہ آئے اس برم میں باتوں کا یقیں کون کرے گا ضیاءالاسلام .....مظفر کڑھ وہ تازہ دم تھا منزلیں آگے بلاتی تھیں اے رکھتا بھی ساتھاس کے ہمیں آخرکورستہ کب تلک

ر **20**17 بعنوري 2017ء مابىنامەسرگزشت





# 133 - 35

#### مابنامه سركز شت كامنفر دانمايي سلسك

علی آزمائش کے اس منفروسلسلے کے ذریعے آپ کو اپنی معلومات میں اضافے کے ساتھ انعام جیتے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ہر ماہ اس آزمائش میں دیے گئے سوال کا جو اب تلاش کر کے ہمیں بجو ایئے۔ درست جو اب سیخے والے پانچ قار کین کو ماہنامہ سر گزشت، سسپنس ڈائجسٹ، جاسوسی گائجسٹ، جاسوسی گائجسٹ اور ماہنامہ پاکیزہ میں سے ان کی پندکا کوئی ایک رسالہ ایک سال کے لیے جاری کیا جائے گا۔

ماہنامہ مرگزشت کے قاری'' یک سمی سرگزشت' کے عنوان تلے منفردا نداز میں زندگی کے عناف شعبوں میں نما یا آ مقام رکھنے والی کی معروف شخصیت کا تعارف پڑھتے رہے ہیں۔ ای طرز پر مرتب کی گئی اس آ زمائش میں دریافت کر دہ فرد کی شخصیت اوراس کی زندگی کا خاکہ کو یا گیا ہے۔ اس کی مددہ آپ اس شخصیت کو بوجھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے اور پھر سوچے کہ اس خاکے کے چیچے کون چہا ہوا ہے۔ اس کے بعد جوشخصیت آپ کے ذہن میں ابھرے اسے اس آزمائش کے آخر میں دیے گئے کو پن پر درج کر کے اس طرح سپر دڈاک بیجیے کہ آپ کا جواب ہمیں 31 جنوری 2017 میں موصول ہوجائے۔ درست جواب دینے والے قارئین انعام کے متحق قرار پائی سے۔ تاہم پانچ سے زائد افراد کے موصول ہوجائے۔ درست جواب دینے والے قارئین انعام کے متحق قرار پائی سے۔ تاہم پانچ سے زائد افراد کے جواب درست ہونے کی صورت میں پذریو قرعہ اندازی انعام یا فتھان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اب پڑھےاں ماہ کی شخصیت کامخضرخا کہ

فیروز پورمشرقی پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ لاہورے ریاضی اور معاشیات میں بی اے پھراروو میں ایم اے کیا۔ ریڈیو ٹی وی کے لیے بے شارڈ رامے تحریر کیے۔ حکومت نے تمغدا نتیاز سے نوازا۔ ماریک کے سے بشارڈ رامے تحریر کیے۔ حکومت نے تمغدا نتیاز سے نوازا۔

علمي آ زمائش 131 كاجواب

وسیم حسن راجاملتان میں 3 جولائی 1952ء میں پیدا ہوئے۔ بائیں ہاتھ کے بیش مین اور لیگ بریک ملکلی بالر تھے۔ 1985ء تک ٹیسٹ کرکٹ کھیلی۔ 2821رز بنائے جن میں 4 سنچریاں شامل ہیں۔ بہترین اسکور 125 ہے۔ 51وکٹیں حاصل کیں۔ 20 سیچ پکڑے۔ پاکستان کے نامور کرکٹ کھلاڑی کہلاتے ہیں۔

انعام یافتگان 2-زاہرعلی خان، حیدرآباد 3-فیض احمر، کھلابٹ ٹاؤن

. **1-**ابرارالحن ،کوئٹ

4\_رضيه مسعود - لا مور 5 - عاشق على ، كراجي

ان قارین کےعلاوہ جن لوگوں کے جوابات درست تھے۔ کرا جی سے عباس رضوی جمیرا محمد اکرم، نسرین عزیز ، امامہ مجل ، بلال شاہد ، منور یا سمین ، ڈاکٹر حسین پروین اخر اخر ، نیم بخاری ، زینت رفیق ، فیض الحن ، خالق نیاز عبدل ، نارحسن ، ارباب حسن ، سیدعباس ، خالدہ پوسف ، یاسین خان ، ایم ناصر ، اشتیاق محمد ، دانش قریش ، مزل صدیقی ،عباس زیدی ، تو قیر ناصر ، منیہ جبیب ، منیر الحس ، اکبر حیات ، عنایت خان ، مرز اسلیم ، خادم حسین ، صالح محمود ، کامران خان ،عباس خان ، راغب الحس ، شجاع رضوی ، طیب خان ، اشرف اللہ خان ، سیدفر رح محمود ، فیض مجمد ، دانش قریشی ، محمد اخر ، تو قیر عباس ا چکزئی ، سلطان جونائی ، ایا زنار احمد ۔ شور کوٹ جھنگ سے سکھیر امنیب الرحمن ، زینت النسائی ، وجاہت و کیل عثمان خان ، شاہدا قبال شاہد ، محمد اخر ، سلطان خان ، فرطین سلطان ، ناصر حسین ، عارف ا چکزئی ، خادم حسین ، نسرین

42017 A 196 CTETY Aid STORE OF THE PARTY OF

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



🖁 عزيز ،عبدانكيم تقر ،كيپين فواد خالد خان ، امجد اسلام ، ناز و ،نمر ه ،صاحب شاه ، شبينه كوژ ـ ژيره غازي خان ہے محمد احسن جاويد ، ﴾ جاويدآ نُوز، رفيقِ احمه ناز بمحمستقيم \_وزيرآ باد سيمكني فرحت بهيم احمد \_لا هور سيمسرت أسلم ،فيض مصطفى ، نازش ممتاز ، ابن حسن زیدی،محدمنظورمخل،نغه نفیس،عبدالببار روی،نغه نفیس،شاه علی،عنایت علی،امدا دانند، ڈاکٹر کامران آرز و،مسز احمد جمال،تلین 🖁 بث،ظغر جتو تی ،فہدایند، خادم علی ،نویداصغر ،مجمدا کرام ،عباس علی ،سرور جاوید ، آصف خان ،عبدالخالق ،امیس انحسن ،ظفر قاسم ،نواب احسن، فاصل اختر، شیخ محمد، یاسمین محمد، فرحت مصطفی، ناصرانحس، زریندابوب، چوہدری تفضل الله، برکات الله، ذیشان علی، احمد صدیقی ، ناظم حسین سید، راحیل عثمان و نیاز ملکانی ، کا سُنات علی ، تابش بلوچ ، فرحت بث ، جاوید عثمانی ، ابرار رضوی \_ پشاور سے شیر 🧯 نوازگل مظهر حسین غلام عباس طوری بنکش، فتح باری ،نوازش علی سید ، اکرام مصطفی ، باسط علی ،شاه زرولی ،رضوان شاه ، قدرت خان ، ملك نوروزعلى ، زابد زرعلى ، بخت آورخان ، خرم ياشا ، عنايت على ،محد عرفان ، وزير محدخان ،عباس حسن زئى ، كلفشاه كل سيد بخارى ، نعمان شاہ۔خانیوال ہے ناصرحسن،حشمت علی بٹ۔سرگودھا ہے سیدا تنیاز حسین بخاری، محمدامیر ماجد۔ ملتان ہے دمیض احمد، علفشال انسر، محد تعین چنتی ،عنبرین چنتی ،اشرف عبدالله، اقبال انصاری،لبنی ارشاد،نویداصغر بخاری ،محد تعین خصر حیات بھٹی ، خواجه محسين، بابرسعيد، محمد آصف، اويس سلمان، حسين ارشاد، معين خان، سلطان فتح على، ناصر كواجيه، تو قيرعباس، فتح محمد حسن، رشيرعلى سيد، آفاق حسن، راشدعلى خان، إمام بخش، انجام حسن، فصاحت انس، پير ناصر شاه بخارى، امدا دشاه، اساعيل آفاق، غلام على شاه بخارى، بركات الله بخش،ارشا د كاهمي،نهال كاهمي، شيخ نهال احمد،سيد فرحت عباس مظهر حسين سيد، فرقان الله - منڈي بهاؤ الدين ہے سيف الله، پيرمحمه راجن يورے ملك محمر ظفر الله \_مظفر آباد آ زاد تشمير ہے رفعت عباس ، اساعيل حيات ، زرين مجيد ، ز ابد شاہ، ملک زین، حکیم حسن خان، ابرارحسن، ضیاء الحسن، فرحت عباس، جاوید بث، کاظم حسن شاہ۔ اسلام آباد ہے نیلوفر شاهین «زین العابدین «درشهوار ،عباس مبکری ، نازش متناز ،نیلم فیض الرحمین ، عاشق حسین ،ار باز خان ،افشاں زیاد ، آ<del>نیخ</del> تُحْ ياب، صبريق بعثي، ساغرعلي، عبدالله، عبدالا حد، خرم لودهي، فبد ملك، فيض بخش، تكلفته مثناق، يوسف احمركل، عباس نيازي، ارشد عَانَم يَتُولَ كَاهمي، جِها نزيب خان، قيام حسين، ملا تكه إحسن، وسعت الله، توصيف بهدائي، مغير خان ـ راولپنڈي ہے رضوانہ قريتي، محمر آصف محبود، وْ اكثر سعادت على خان، عنايت الله ، كلفر خان زادِه، وسيم الدين بمدانيم زرين دُرولي ، كاظم حسين معين خان، زرفشاں ہمرمتنین علی اسد،طیب حسن، آصف علی ،عباس مشہدی ،عنایت بھٹو، زویاا عجاز کھاتاں ہے سیم کامریڈ ۔ پاک بین سے ز ہرا نوشین ۔ بیمل آباد سے حامدامین صوفی ایڈووکیٹ۔ ڈیرہ اٹھاعیل خان سے جاوید سیجے، جعدتے ، نوید احمرعلیز کی ، اعجاز احمد علیرنی۔ انک سے سیدمحمد حسین شاہ، جیاعلی، فلک خان ا چکزئی، نعمان ملک۔ ساہیوال ہے زین الایمان احمر قرایشی (فرید ٹاؤن)میا توانی سے اظفر کمال،شہاب سے ، سے الدین ،خرم بٹ۔سیالکویٹ سے عنایت علی ،کیل اقبال، فیروز حسن۔حیدرآ باو سے نگارا تھر، رضوان مشبدی، مریم بنت کاشف، ناصررند، وسیم چانڈیو، امامہ جل، دانش فتح محر، کاظم علی کاظمی \_ساتھمڑ سے عاشق حسین میں مغل ، رضوا بنه اسحاق، ملك ياسر، عفت انصاري ، ملك ياسر، عا نشه اعوان ،منيرالدين ، بدراسحاق ،عباس على ،عثان پيرزاده ، بهيرو مل جسکائی بیجی علی سید\_راجن بور سے ملک مجمد ظفراللہ (مجھی درہ)۔ بہاولپور سےمحمد منیب جاوید ،سعیدہ طارق ، ذیشان احمد ۔وزیر ﴾ آباد سے سلمی فرحت ،ظریف حسن مجمود علی ،فیض محمر شاہ۔مردان سے م انور (باڑی چم ہوئی ) ۔ گوجرانوالہ سے محمد وقار بث ، ملک متاز\_ٹوبہ فیک سکھے سے صائمہ عمران ،عبدالجبار خان ،فریدالدین ،مشاق ناز ، دائش احسن ، ناصر خان ،تو قیرضیا ئی ، یاسین احمد ، شابدخان - در پره غازی خان ہے محد احسن جاوید ، رقیق احمد تاز ، ماریہ حسن ، خلام کی الیتی فرید ، اصغرنوید ، معین احسن ، ابرار حسن ، بركات الله ميلسي سے محرجها تكيرشاه ، شكفته پروين - بظرام سے زين الاسلام - جہلم سے ملك شاہين - اودهرال سے محمد يارشابد، ﴾ حافظ الدين - شيخو پوره سے سلمي مېر،منير چو ہان - او کا ژه سے صاحب جان، اساعيل شاه، نذرمحمه،عباس جنبائي، شبيرعلي ڈرائيور، صالح الدين ـ ليه سے امروز اسلم مغلّ بيمين ناظر ، اسلم شيخ ،ظريف ابن على ،عبدالقا در ،نعمان شيخ ، رابعه مثين ، زبيراسلم پراچه ـ كماليه سے زاہد طارق ـ خوشاب سے مس الاسلام ، حافظ فيروز ،محرمتن ـ برى پور بزار ، سے طوبیٰ شاہ ،الماس فاطمه ، نازش سلطان ، اشرف الدين، شريف خان، رفيق ناز بهاوتكر سے خلام ياسين، زرين اشفاق، سابد شاه يحكر سے محمد عارف قریش میر بورخاص سے طاہرالدین بیک، وسعت الله خان۔ بيرون ملك سے آفاق حسن (اوسلوناروے) فصيرالدين (جده)-ارشد على ارشد (سعودي عربيه)-احد توحيد،

ملک محمظ غرعبای بنصیرالدین (مانچسٹریو کے )۔ارشد فیصل (اوسلو، نارویے)۔منیرالحن (انعین )۔

1197

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## www.paksociety.com

## سنگ ول

محترم ايذيثر سرگزشت السلام عليكم

دراصل یه سرگزشت میری نهیں، میری بهن نادیه (فرضی نام) کی ہے، ہمارا گہرانا دوسرے گھرائے سے بالکل الگ ثائپ کا ہے۔ اس لیے میں نے تمام نام بدل دیے ہیں لیکن کہانی بالکل سچی ہے۔

(لابور)

دے۔ بتا وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ درنہ مجھے زندہ نہیں چھوڑ ولگا۔''

مل ورد سے بلبلا اللی لیکن میں نے اینے ہونے تحق ے بھی کیے۔ بابا نے بھائی سے کہا۔"اے چھوڑ دے ا كبر-اس سے ہم بعد ميں نمث ليس مے۔ يہلے او كى كو تلاش کرنا ضروری ہے۔

بابانے مجھے کمرے میں بند کردیا اور تینوں بھائی ناویہ کو ڈھونڈ نے نکل گئے۔ میں دل ہی دل میں دعا ما تک رہی تھی کہنا دیدان لوگوں کی پہنچ سے دور جا چکی ہو۔رات میں کئی گاڑیاں ہارے شمرے کزرتی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ وه کسی نه کسی گاڑی میں سوار ہوگئی ہوگی ۔ میں بیانتی تھی کہ دہ کہاں می ہےاوراے لے جانے والاکون ہے کیکن میں نے اس راز کواہے سینے میں چھیانے کا عہد کیا تھا اور مجھ پر تننی بی محتی کیوں نہ کی جاتی اے افشاینہ کرتی کیونکہ میں اپنے باب بھائيوں كوظالم اور ناديد كومظلوم مجھتى تھى۔اس ليےاس کی مدد کرنا میرا اخلاقی فرض تھا۔ اگر وہ بیا انتہائی قدم نہ اٹھائی تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتی کیونکہ ميرے طالم باپ نے اس كى شادى ايك پياس ساله رنٹروے سے طے کردی تھی جس کا برابیٹا نا دید کے برابرتھا۔ اورے محلے میں بیٹر جنگل کی آگ کی طرح مجیل گئی كمولوى بركت الله كالركي رات كى تاريجى مس كمرے فرار ہو منى ـ نادىيىمىرى بدى بهن مى اورصرف بحصمعلوم تفاكده وكس كے ساتھ كئى ہے ليكن ميں نے اپنے ہونث كى ليے اور سے اتھتے بى انجان بن كرية جركم والول كوسناني كهناديداي بستريزين ہ۔ ہارے کو میں کل تین کرے تھے۔ ایک کرے میں امی، بابادوسرے میں میرے تینوں بھائی اور تیسرا کمراہم دونوں بہول کے تصرف میں تھا۔ مجھ سے تابد توڑ سوالات کے جارہے تھے لیکن میرے یاس ہرسوال کا ایک بی جواب تھا۔ المجيم المحيين معلوم - وه رات مير بساته اي سوني محى مع الهركر و يكمانواس كابسر خالي تقاميس في باتحدوم ، يكن برجك وكيوليا كىكنوە كېيىن نظر خېين آئى\_"

'' یہ ہو ہی نہیں سکتا۔'' بڑا بھائی آسٹینیں چڑھاتے ہوئے بولا۔'' کہ مجھے کچے معلوم نہ ہوتم دونوں چوہیں تھنٹے ساتھ رہتی ہو۔ ایک بی کا مج میں بڑھتی ہو۔ ساتھ آتی اور ساتھ جاتی ہو۔ پھر یہ کیے ہوسکتا ہے کہاس نے تمہیں کھے نہ

یہ کہ کراس نے میرے بال پیچے سے پکڑ لیے اور انہیں جھنکا دیتے ہوئے بولا۔'' جلدی سے اپنی زبان کھول

جنوری 2017ء مابستامهسرگزشت



ماری برادری میں شاوی كي سليل مي الوكيول كى مرضى معلوم نہیں کی جاتی بلکہ انہیں بھیڑ بمری سمجھ کرنسی دوسرے کے حوالے کردیا چاتا ہے۔ بابانے نادید کارشتہ جس لخص سے طے کیا وہ نہ صرف اس ے عربی تیں سال بوا بلکہ جار بچوں کا باپ بھی تھا۔اے بیوی نہیں بلك كرك كام كاج كے ليے ايك عورت کی ضرورت محی جو اس کے بچوں کی د مکیہ بھال بھی کر سکے۔ بابا اس کے احسان مند تھے کیونکہ اس نے برے وقت میں ان کی مدو کی تھی چنانچہ جب اس نے ناوید کے لیے پیغام دیا تو وہ اٹکارنہ کر سکے اوراے ابناوا او بنانے پرراضی مو محے۔امی كوالبنة ال رفية براعة امل تما-انہوں نے کچھ کہنا جا بالیکن مایا نے یری طرح جورک دیا اور یولے۔" بک بک نہ کر۔ اس نے تھے سے مخورہ تبیں مانگا۔ لڑکی کا باپ ہوں۔اس کے بھلے کے لیے

ی سوچوں گا۔ اشرف خان اچھا آ دی ہے۔ نادبیال کے ساتھ خوش رہے گی۔

اس کے بعد کسی میں اتن مت جیس تھی کہ چھ کہتا۔ ہوی شریک زندگی ہوتی ہے لیکن امی کے ساتھ بابا کاسلوک بہت ہی خراب تھا۔ وہ انہیں نو کرانی ہے بھی بدر سجھتے تھے۔ انہیں صرف با با کا تھم مانتا تھا۔ زبان کھو گئے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر بابا کوکوئی بات تا محوار گزرتی تو دہ انہیں ماریے لگ جاتے تقریباً ہر دوسرے تیسرے روز امی کی بٹائی ہوتی۔ہم وونوں بہنیں ڈر کے مارے کمرے میں دیک جاتمی اور تنوں بھائی منہ پھلا کر باہرتکل جاتے۔شایدان میں بھی ب مظرد کھنے کی تاب نہیں تھی لیکن بابا کے آ سے کون بول سکتا تھا۔وہ انتہائی ظالم اورسنگ دل انسان تھے۔

سچے یو چھیں تو بابا کے دو چہرے تھے۔ایک وہ جوہم کھر من و مجمعة تصاور دوسراوه جود نیا والول کونظر آتا تھا۔ انہوں نے اینے اوپر نرب کالبادہ اوڑ ھرکھا تھا۔لوگ انہیں متقی،

يربيز گار اور نيك انسان سجحية شيم- ده پانچ وقت كي نماز باجماعت یو صفے۔ با قاعد کی سے روزے رکھتے اور زکوۃ بھی دیتے تھے۔ایک بارعمرہ کر چکے تصاوراب مج پرجانے کا پروکرام بنارے تھے۔ ہمیشے سفیدلباس پہنے اوران ک شلوار مخنوں سے او پر ہوتی تھی۔ بھی کسی نے انہیں عظے سر نہیں ویکھاتھا۔ بیان کا ظاہری روپ تھالیکن ان کے اندر ك شباشت كسي كونظر نبيس آتى تقى -

مین بازار میں ان کی آ ڑھت کی دکان تھی اوران میں وہ تمام دنیاوی عیوب تھے۔جن سے ندہب نے منع کیا ۔ تیعنی ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، ناجائز منافع خوري، ناقص مال كي فروخت اور ناپ تول ميں ۋيڅري مار نالیکن لوگوں کی نظروں نے بیعیب چھیے ہوئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باریش اور ندہبی مخص سیسب م کھے کرسکتا ہے۔ انہوں نے تینوں بیٹوں کو کاروبار میں شریک کرلیااورو دمجی ای رنگ میں رنگ سے تھے۔

ماييناميسرگزشت \_\_\_\_ 199 ماييناميسرگزشت

محريش ان كاچره بهت عي بعيا يك تمار ايبا لكنا تما كدان كالمرب ورت عروع موكرورت يري حتم موتا ہے۔ پہلے انہوں نے مرب کی آڑ لے کر ای پر بے جا يابنديال عايدكيس -انبيس مهاك رات كوبي يظم سناويا كيا کہوہ تمام نامحرم مردوں سے بردہ کریں گی۔ان میں سرء جیٹھ اور دیور بھی شامل تھے۔ یہ کیے مکن تھا کہ ایک ہی ممر مس رہے ہوئے ان لوگوں سے پردہ کیا جاتا چنانچدان کی موجود کی میں ای کمرے میں بند ہو جاتیں۔ان کے سسر ے برداشت نہ ہوسکا اور انہوں نے بابا سے کہا کہ وہ

الك فريس طيحاتين\_

الك مرس جانے كے بعد بابا كومن مائى كرنے كى مملی چیوٹ ل کی اور انہوں نے امی پر مزید یا بندیاں عائد كردي \_نه جائے كى جال مولوى نے ان كے د ماغ ميں یہ بات بھا دی محی کہ موراوں پر محق کرنا جا ہے ورنہ وہ بکڑ جاتی ہیں۔ بابائے ای کومل طور پر قید کر دیا تھا۔ وہ باہر جاتے وقت مرکوتالا لگا کرجاتے۔اس دوران ای مریس تہا ہوتی تھیں۔انہیں کی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔اگر بابا ک موجود کی میں محلے کی کوئی حورت ای کے یاس آجاتی تو اس کے جانے کے بعدوہ سوالات کی یو جما از کردیتے۔ یہ كون مى كى كى كى كى كى كى كىدى كى ال لوكول كو مندلگانے کی ضرورت جیس نہ جانے کس تماش کی ہے۔ محرنہ جانے کس کے کہنے مرانبوں نے تالا لگانا چھوڑ

دیا لیکن امی کو تحق سے تا کید کردی کہ وہ ان کی غیر موجود کی میں اغدر سے دروازہ کی کنڈی لگا لیا کریں اور کوئی بھی آئے، دروازہ نہ کھولیں۔ انہیں کمرے باہر جانے کی اجازت تبين تھی۔ وہ مينے ميں ايك مرتبداتبيں ميكے والوں سے ملوانے لے جاتے اور دو تین مھنٹے بیٹھ کر ساتھ ہی واپس لے آتے۔ ای شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی اینے میے میں رہے کے لیے ہیں گئیں۔

بچوں کی پیدائش کے بعد بھی مہی صورت حال رہی۔ تنول بھائی اور نادیہ مجھے سے پہلے اس دنیا میں آئے۔میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بابا کی لاڈلی تھی۔وہ بھی محار بحے گود میں بٹھا کر بیار کر لیتے تھے لیکن جیسے جیسے بردی ہوتی گئی۔ مجھ پر بھی وہی یابندیاں لگ کئیں جو اس کھر کی عورتو ال كا مقدر معين من دونوال بهنول في بحين من بهي فراک تبیں بہنی اور نہ ہی بھی بال کوائے۔ امی ہارے ليے كھريس بى بند كلے اور يورى آستين كى قيص اور يا جا ہے

میں تھیں۔ای طرح یالوں میں تھی کرے جوٹی یا عدد دی جاتی۔ بھین سے بی ہمیں پردہ کروایا گیا۔ کر میں کوئی مردآتا تو ہمیں کرے سے باہرآنے کا عم ہیں تھا۔ اسکول میں واخلہ ہوا تو پہلے دن سے بی جا در اور ما دی گئ اور آ محویں جماعت میں برقع پہننا پڑھیا۔

تنول بمائی پر حانی می تھے تھے تو بابائے میٹرک كرينے كے بعدائ سياتھكام پرلكاليا۔و يكھنے ميں ان كى وصع قطع مولو بول جيسي تھي۔ دارهي ،سفيد شلوار كريد ، فخنوں ے اور یا تجے لیکن ان کا فدہب سے مرائے تام واسط تھا۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظہر کی ٹیاز باجاعت پڑھتے ہتے۔ دیکر نمازوں میں با قاعد کی نہیں تھی۔ وہ تینوں بابا کے مقص قدم پرچل رہے تھے۔ انی کی طرح سنگ دل، ظالم اورسفاک \_ان کی نظر میں ماں کی کوئی عزت جبیں تھی۔ بہنوں کو وہ نوکرانی بھتے اور اپنے سارے کام ہم ہے كروات\_\_اكركى كام من دراى دير موجاتي تو ي ي كر آسان سريرا شاكية - بهارے كريس يديوني وي اورفون مہیں تھا۔ مرف بایانے استعال کے لیے موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ای طرح کوئی اخبار یا رسالہ بھی جیس آتا تھا۔ ہمیں کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھنے کی اجازت جیس محی۔ مجھے اچھی طرح یادے کہ ایک دفعہ نادیدا بنی کسی سہلی ے ڈانجسٹ لے آئی۔ اکبر بھائی نے اسے وہ رسالہ پڑھتے و میر لیا تو بابا سے جا کر شکایت لگا دی۔ انہوں نے تادبيكو بهت ڈائٹا اور كہا كہ اگر آيندہ اے ڈائجسٹ يڑھتے و مکھ لیا تو اسکول سے اٹھالیں گے۔

اس منتن زوه ماحول میں جاری پرورش ہورہی می \_ ہم کالج میں دوسری لڑ کیوں کو ہنتے مسکراتے قبقے لگاتے اور اے کزنز کی باتی کرتے سنتے تو ان کی قسمت پردشک آنے لگتا، ان میں ہے بعض کا تو افیر بھی چل رہا تھا۔ مارے بھی کئ کزنز تھے لیکن کی نے ماری یا ہم نے ان کی مكل نبيس ديلمي كمى البته بيس ركها تفاكه چانے ايے بيے اكرم كے ليے مجھے بجين ميں بى ما تك ليا تھا۔ميرى شادى اس سے ہو کی۔ وہ لا ہور میں رہتے تھے اور بابا کی طرح قدامت پندنہیں تھے۔ میں روزانہ نماز پڑھ کر دعا مانتی تھی كي كاشادى جلداز جلد موجائة تاكداس قيد سے چينكارا

پھرایک دن وہ ہوگیا جس کی مجھے بالکل بھی تو قع نہیں تھی۔ہوا یوں کہنا دیدی ایک مہلی نجمہ کے محمر میلا دی محفل

جنوری **2017ء** 200

یابا انہیں اٹکار نہ کر سکے اور بولے۔" آپ کیوں زحمت کرتے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے جیے انورے کہدوں گاوہ بیڈیوٹی سرانجام دےگا۔"

دوسرے دن انور بھائی نے ہمیں تجمہ کے کمر چھوڑا اور دو گھٹے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میلادشریف ختم ہونے کے بعد تا دیا اور تجر مہمانوں کے لیے چائے بنانے کی شمل چلی گئیں۔ نادیہ پیالیوں میں چائے انڈیل رہی تھی کہ اچا تک ہی ساجد وہاں آئیا۔ وہ تجمہ کا بڑا بھائی تھا اور چھٹیوں میں کراچی سے آیا ہوا تھا۔ یہ نجمہ نے بعد میں اور چھٹیوں میں کراچی سے آیا ہوا تھا۔ یہ نجمہ نے بعد میں تایا کہ وہ کراچی میں ملازمت کرتا ہے اور شام میں لا مکائے میں بھی داخلہ لے رکھا ہے۔ دو ماہ بعد اس کا قائن امتحان ہے بھروہ وکیل بن جائے گا۔

نادیدای سامنے اچا تک ایک اجبی کو دیکی کر تھبرا گل-اس نے جلدی ہے دو پٹے کے پلوسے اپنا چرہ چھپایا اور دہاں سے جانے گلی۔ نجمہ بولی۔ '' بیمیرے بڑے بھائی ساجد ہیں۔ ان سے کیا پردہ۔'' پھروہ اپنے بھائی کو تنا طب کرتے ہوئے بولی۔ '' ساجد بھائی! آپ یہاں کیوں آگئے۔ اپنے کمرے میں جائیں۔ میں چائے لے کر آئی ہوں۔''

"میں تو پانی پینے آیا تھا۔ جھے کیامعلوم کہ یہاں پردہ دارلوگ موجود ہیں۔"

نادیہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئے۔اس کا ول بری طرح دھڑک رہا تھا اور چپرہ پینے سے شرابور ہو گیا تھا۔

تھوڑی در بعدانور بھائی ہمیں لینے ہے ہے۔ ہمر آنے کے بعد نادیہ نے جھے پوری رودادستائی اور بولی۔ ' جھے تو بہت ڈرلگ رہا ہے اگر بابا کو پتا چل کیا تو قیامت آجائے گی۔''

''پاگل ہوگئ ہو۔'' ہیں نے ہنتے ہوئے کہا۔'' انہیں کیے معلوم ہوگا۔'' پھراس کی تھوڑی کو اپنی انگل سے او پر اٹھاتے ہوئے بولی۔'' کیماہےوہ؟''

اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چیرہ چھیاتے ہوئے کہا۔'' بہت ہینڈسم، بالکل خوابوں کے شنمراد سے جیسا۔'' موراس وقت میں نے خلوص دل سے دعا ماتھی کہ کاش

میری بہن کوکوئی خوابوں کاشنراد وہی ہے۔' دوسرے دن نادیہ کالج گئی تو نجمہ اسے ایک کونے میں لے جا کر پولی۔''تم نے میرے بھائی پر کیا جاد و کر دیا۔ دو تو پہلی ہی نظر میں تم پر ول و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کل سے ایک ہی رٹ لگار کی ہے کہ وہ تم سے ہی شادی کرےگا۔''

" یہ نامکن ہے۔" نادیہ إدهر اُدهر دیکھتے ہوئے آہتہ سے بولی۔"مارے یہاں برادری سے باہر دشتے نبیں ہوتے۔تم بھی اس بات کو پیس ختم کردو۔ کی سے بچھ مت کہنا۔"

'' ٹھیک ہے۔ میں تو خاموش ہوجاتی ہوں لیکن ساجد بھائی پیچھے مننے والے نہیں ہیں۔وہ تمہیں اپنا بنا کرہی دم لیس سر ''

"انبیں منع کردو نجمہ۔" نادیہ روہانی ہوتے ہوئے یولی۔" وہ کیوں میری زندگی عذاب بنانے پر خلے ہوئے ہیں۔تم میرے کمروالوں کوئیں جانتیں ،اگر انبیں ذرا سا بھی شک ہوگیا کہ میں تہارے بھائی کے سامنے آئی ہوں تو وہ میری ہڑی یوٹی ایک کردیں گے۔"

'' کچھیں ہوگا۔تم خوا مخواہ ڈررہی ہو۔تم ایک بار ساجد بھائی سےل تولو۔ وہ تہہیں سب سمجھادیں ہے۔' ''میں ان سے کیےل سکتی ہوں۔کل تو میلا دکی وجہ سے تہمارے کھر آنے کی اجازت مل کئی تھی۔ اب کیا بہانا بناؤں گی۔''

" ہال بہ تو ہے۔ اچھا میں تمہاری ان سے فون پر بات کروا دیتی ہوں۔ تم خود ہی س لو کہوہ کیا کہنا جاہ رہے ہیں۔"

یہ کہ کراس نے پرس سے موبائل نکالا اور ساجد کا نمبر جنوری 2017ء ڈائل کرتے ہوئے بولی۔ " بھائی آپ خود بی نادیہ سے

یہ کہہ کراس نے موبائل نا دید کو پکڑا دیا۔وہ بچکچار ہی تھی کیکن جب ساجد نے دوسری طرف سے ہیلو کہا تو اسے بھی جواب میں جی کہنا پڑ گیا۔ساجدنے کہا۔'' مجھے تجمدنے آب کے مرکے ماحول کے بارے میں بتا دیا ہے۔اس لیے میں ملنے پر اصرار میں کروں کا لیکن آپ مجھے اتی اجازت دے علی میں کہ آپ سے مجمہ کے فون پر بات کر وں تا دیہ ہے کوئی جواب نہ بن پڑا۔اس نے ایک ہار پھر

كحبرايث مي جي كهدديا-" من مهيل زياده پريشان تبيس كروں گا\_بس اتنا بتا دوكه پير تمهيں کيسالگا؟''

''آپ بہت اچھے ہیں۔'' نادیہ نے بے ساختہ کہا اورخود ہی شرمائی۔ "كيام محميس ير يوزكرسكتا مون؟"

"ميس كيا جواب دول-" ناويدني مت كركيها-اید نامکن ہے۔ میں مجمد کو بتا چکی مول کہ مارے یہاں براوری ہے باہر شادی میں ہوتی ۔''

'' ناممکن کوممکن بتانا میرا کام ہے۔تم صرف ہاں یا نہ

'' تعیک ہے آپ کوشش کرلیں لیکن کامیا بی کا جانس

"م صرف مجھ سے رابطے میں رہو اور جیسا کہوں وہی کرو۔اللہ نے جا ہاتو بہتر ہی ہوگا۔"

ود جب نادیہ نے مجھے میہ باتیں بتائیں تو میں نے بھی اے میں مشورہ دیا کہ وہ اس بات کو مبیل حتم کردے کیونکہ باباا ہے اصولوں سے منتے والے بیں اور وہ ساجد کارشتہ بھی قبول نبیں کریں ہے۔''

" و يكما جائے گا۔ " وہ بے يروائي سے يولى۔ " في الحال تو اے امتحان دینا ہے اور جب تک اے وکالت کا لاستسربين ال جاتا وورشتهين بيع كا-"

یات آئی گئی ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ساجد کراچی واپس چلا کیا لیکن نجمہ کے موبائل کے ذریعے ناویہ سے اس کا رابطدر ہا۔اس کے بعد بھی وہ چھٹیوں میں ایک دومرتبہ مرآیا لیکن اس نے ناویہ سے ملنے پر اصرار میں کیا۔ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر تاجیس جا ہتا۔اس دوران مجمدی امی

### باذوق یا کیزہ قارئین کے لیےخوشخبری

زندگی کے تکنے وشیریں حقائق کونہایت مہارت سے پراٹر الفاظ کا جامہ پہناتی ہے شمار یاد گار تحریروں کی خالق



كى ايك اور دلكش و دلر باسلسلے وارتحر بر



ينوري 2017ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بھی آیک دو مرتبہ ہمارے گھر آئیں لیکن جیرت آگیز طور پر
بابا نے ان کی آمد پر کوئی اعتراض ہیں کیا اور نہ ہی ای سے
پچھ پوچھ کچھ کی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بابا وقت کے ساتھ
ساتھ معتدل مزاج ہوتے جارہ سے تھے۔ انہوں نے ای
سے تی بھی کم کردی تھی اور ہم لوگوں سے زم لیجے میں بات
کرنے گئے تھے۔ میں بھی کہ شاید بیا عمر کا تقاضا ہولیکن اصل
وجہ پچھاورتھی جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔

دراصل البیس کاروبار میں زیردست کھاٹا ہوا تھا۔ان
کے بینے کی جگہ بھنے ہوئے تنے اور کہیں ہے اوا کی نہیں
ہور ہی تھی۔ جب کہ انہیں مال اٹھانے کے لیے ایک لمبی رقم
کی ضرورت تھی۔ ورنہ گودام خالی ہوجاتے جس سے ان کی
ساکھ متاثر ہوئی۔ ایسے میں اشرف خان ان کے کام آیا اور
اس نے ضرورت کے مطابق بابا کورقم فراہم کردی جس سے
بابا کا کام ایک بار پھر چل پڑا اور ان کی ساکھ بحال ہوگی گو
بابا کا کام ایک بار پھر چل پڑا اور ان کی ساکھ بحال ہوگی گو
کہ انہوں نے اشرف خان کا تمام قرض ادا کردیا لیکن ہیشہ
کے لیے اس کے احسان مند ہو گئے۔ چنا نچہ جب اس نے
نادیے کے لیے پیغام دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور اسے اپی
فرزندی میں تبول کرلیا۔

نادیدکومعلوم ہوا تو اس نے روروکرایے آپ کو باکان کرلیا۔ بدایک غیرمتوقع فیملہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں کئی تھی کہ بابا استے سنگ دل ہو سکتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک میرے کلے لگ کرروتی رہی۔ ٹی نے اسے بوی مشکل ہے چپ کرایا اور بولی۔ ''اس طرح رونے سے پچھ حاصل نہیں ہو گا۔اس مشکل سے نکلنے کی ترکیب سوچو۔''

"اب سوچنے کے لیے کہا رہ حمیا ہے۔ بابا فیصلہ کر چکے۔اب اس پر مل کرنا ہاتی ہے لیکن میں بھی اپنی ضدی کی ہوں۔ جان دے دوں کی لیکن اس بڈھے کھوسٹ سے شادی نہیں کروں گی۔''

" جان دیے ہے کھی ہوگا۔ تم کل میج نجمہ کو پوری بات بتا دواوراس سے کہو کہ دہ ساجد کوفور آبلا لے۔اب اس کے ایکشن لینے کا وقت آگیا ہے۔"

وہ پہلی فلائٹ ہے ہی آئی اور جیسے ہی اس کا نادیہ سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا۔ "اب اس مشکل ہے نگلنے کا ایک ہی اس کے اللے کا ایک ہی اس کے کہا ہے تکانے کا ایک ہی طل ہے اور وہ یہ کہم میر ہے ساتھ کراچی چلو۔ "
"تمہارا مطلب ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ یہ نہیں ہوسکتا ساجد۔ میں اپنے والدین کے منہ پر کا لک نہیں مل سکتی۔"

" بس تو اس چار بچوں کے باپ سے شادی کر کے ساری زغرگی اس جہنم میں جلتی رہو۔'' " تم بی پچھسوچو؟''

"کیاسوچوں۔اب تو میں رشتہ ما تکتے بھی نہیں آسکتا کیونکہ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔" "کیونکہ تمہاری کیا کروں؟"

''وبی جو میں کہ رہا ہوں۔ کچے نہیں ہوگا۔ لوگ چار دن با تمیں بنا میں سے پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ نادیہ نام کی کوئی لڑکی کمر چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن تم ساری زندگی کے عذاب سے نی جاؤگی۔''

''میرے بھائی مجھے مارڈ الیں گے'' ''میں ایسا بندو بست کردوں گا کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں شے۔''

جائیں مے۔'' ''لیکن میری ایک شرط ہے۔'' نا دیدنے کہا۔ ''ووکیا؟''

'' پہلے نکاح ہوگا۔ تہارے کھر پر، والدین کی موجودگی میں پر ہم کہیں جائیں ہے۔'' '' ٹھیک ہے تم دن اور وقت ملے کرلو۔ میں قاضی اور

کواہوں کا بندویت کرلوں گا۔"

'' بین کے ساتھ تہارے گیارہ ہے اپنی بہن کے ساتھ تہارے گرآؤں گی۔ تم قاضی اور گواہ تیار رکھنالیکن ہے بھروے کے لوگ ہونے والے ہونے جائیں۔ ایسا نہ ہوکہ ان بیس ہے کوئی بھا تڈ ایجوڑ وے اور بعد بیس تمہارے کھر والے پریشان ہوتے رہیں۔ نکاح کے بعد بیس کھر چلی جاؤں گی۔ بابا نو بج تک سوجاتے ہیں۔ بیس کیارہ بج کھر کی دہلیز پار کروں گی۔ تم سوجاتے ہیں۔ بیس کیارہ بج کھر کی دہلیز پار کروں گی۔ تم میرے کھرسے پچھوڈ دیں ہے۔''

اس نے گھر آ کر مجھے پروگرام بتایا تو مجھے اس میں کوئی جھول نظر نہیں آیا البتہ مجھے بھی قاضی اور گواہوں کی طرف سے خدشہ تھا کہ کہیں وہ راز اگل نبد یں لیکن ناویہ نے کہا کہ ساجد نے یقین دلایا ہے۔اپیا کچھ نہیں ہوگا۔

اگلے روز پروگرام کے مطابق میں نادیہ اور نجمہ، ماجد کے گھر گئے۔ وہاں تیاری کمل تھی۔ آدھے گھنٹے میں ماجد کے گھر گئے۔ وہاں تیاری کمل تھی۔ آدھے گھنٹے میں نکاح کی کارروائی کمل ہوئی اور ہم تینوں کالج واپس آ گئے۔ کی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ساجد کے باپ نے گواہوں کی محمی تھیک تھاک کرم کردی تھی۔ ای طرح قاضی صاحب

مابه ناماسرگزشت <u>201</u>7 <u>ا 204</u> ا

کومجی و گئی فیس دی گئی اس لیے ان کی زبان کھولنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔

حسب معمول کر سے سب افرادنو بجے بی سونے کے ضروری سمامان رکھا اور جانے کے لیے تیار ہوگی۔ بیل بن محرے کی لائٹ آف کردی تھی تاکہ اگر کسی کی آ کھ کل کرے تو وہ یہی سجے کہ ہم دونوں ہمی سور بی ہیں۔ رات دی بجے کہ ہم دونوں ہمی سور بی ہیں۔ رات دی بجے کہ ہم دونوں ہمی سور بی ہیں۔ رات دی بجے کہ مردال کر دیکھا۔ میدان بالکل صاف تھا۔ بیل کر دیکھا۔ میدان بالکل صاف تھا۔ بار پھر با ہرنکل کردیکھا۔ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کیارہ بجے بی بار پھر با ہرنکل کردیکھا۔ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کیارہ بجے بی بی بالکل ساٹا تھا۔ البتہ آخری کونے پر ایک گاڑی کمڑی موٹی کی اور آ ہستہ سے بیرونی دروازہ کھلتے بی بالکل ساٹا تھا۔ البتہ آخری کونے پر ایک گاڑی کمڑی ہوئی تھا۔ اس نے دروازہ کھلتے ہوئی کی مردی۔ بیل اس نے دروازہ کھلتے دروازہ کھلتے ہوئی کرگئے۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیک بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیک بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیک بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیک بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیک بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیک بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سجی اور دروازہ بیرکئی۔ بیس نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سکی اور کی بیس نگائی۔

وہ تینوں سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ پورا کھر کلے کی حورتوں سے بجرا ہوا تھا۔ مرد باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ای کی حالت بہت غیرتھی۔ان پر بار بارٹشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ مخلے کی عورتیں انہیں سنجالنے کی کوشش کردہی تھیں اور ساتھ ہی ان کے بےرحم تبعرے بھی جاری تھے۔ بابائے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور نجیف آ واز میں بولے۔'' پچھ بتا چلا؟''

بڑے بھائی اکبرنے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ "ونہیں، چاں جہاں اس کے جانے کا امکان تھا ہم نے وہ سب جہاں ہیں دیکی ڈالیں۔ ریلوے اشیش، لاری اوّا، نیسی اسٹینڈ، ہم اس کے کالج بھی گئے، پرینل نے بتایا کہ وہ کل کالج آئی تھی اور پورے وقت وہاں رہی۔ ہم نے اس کی کلاس کی کچھاڑکیوں ہے بھی پوچھا کہ انہوں نے گزشتہ چند روز کے دوران اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی لیکن وہ کوئی جواب نے دوران اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی لیکن وہ کوئی جواب نے دوران اس کے دولی نے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی لیکن وہ کوئی جواب نے دولے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی لیکن وہ کوئی جواب نے دولے میں۔ "

" پولیس میں رپورٹ کریں جی۔ وہی اس کا سراغ لگائے گی۔" پڑوسیوں میں سے کسی نے کہا۔

بابائے غصے ہے اسے دیکھا اور بولے۔" تم جپ رہو۔ یہ ہمارے کمر کا معالمہ ہے۔ ہم خود ہی نمٹ کیل

ے۔ وہ آدی اپنا سامنہ لے کررہ کیا۔ ایک ایک کر کے لوگ رخصت ہونے گئے۔شام بیک پچیا اور میرامنگیتر اکرم بھی آگئے۔ بچیا کی بھی بھی رائے تھی کہ پولیس میں رپورٹ درج کراد بنی چاہیے۔وہ جب تفتیش کریں گے تو کوئی نہ کوئی سراہا تھ آئی جائے گا۔''

''کوئی فائدہ نہیں رحمت اللہ۔میری عزت کا جنازہ تو نکل ہی چکا۔ پولیس نے اسے ڈھونڈ ٹکالا تب بھی اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔اب وہ مجھے کسی حال میں قبول نہیں۔اس لیے میں پولیس میں رپورٹ درج نہیں کراؤںگا۔''

جب محلے کی عور تنی اور مرد پطیے مسے آتا ایک یار پھر عدالت کی اور جھے کمرے سے نکال کر مجرموں کے کثیر ب میں کھڑا کردیا گیا۔ بابانے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔" پتر جو پھر تھے معلوم ہے بتاوے ،اس نے تھے کے بتایا تھا۔"

قربیں۔ "میں نے پُراحیاد کیجے میں کہا۔ چھااوراکرم کے آنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بہاوگ بچھ پرتشد ذہیں کرسیس مے۔"اس نے بچھے پھیس بتایا بلکہ وہ دودن سے کچھ چپ چپ تھی اور پرسول رات کائی دیر بھی روتی رہی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بچھے جیڑک دیا اور پولی۔ تم تو ایسے انجان بن رہی ہو جیسے پچھ جانتی ہی نہیں۔ میرا جنازہ انسنے کی تیاری ہورہی ہے۔" میں دھڑ لے سے جھوٹ بول رہی تھی۔

"اوہ، اب میں سمجھا۔" بابا دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولے۔" وہ کیوں کھرسے بھاگی۔"

'' کاش به بات پہلے آپ کی سمجھ میں آجاتی تو بیرحادشہ رونما نہ ہوتا۔ کہاں وہ پچاس سال کا بوڑھا اور چار بچوں کا باپ اور کہاں ہماری نوعمر بنی ۔ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔'' پچلا زکما

"میں نے تو بیسوچ کراس کارشتہ طے کیا تھا کہ کھا تا پتیا بندہ ہے۔اے خوش رکھے گا۔"

''وہ اتنا بڑا قدم تنہا نہیں اٹھا سکت۔'' اکبر بھائی بولے۔''ضرور کس نے اس کی مدد کی ہے۔اسے تو شہر کے راستوں کا بھی علم نہیں۔وہ آج تک کالج کے علاوہ کہیں نہیں ملی۔''

" چپ کر جاسوس کی اولاد۔" بابائے انہیں ڈانٹ دیا۔" وہ پردہ کرتی تھی ہارے گھے میں کسی مرد کا آنا جانا نہیں۔ نہوہ کی کے کھر جاتی تھی۔اس کی مددکون کرے گا بس دعا كروكه الله اسے اسے حفظ وامان میں رکھے۔''

ميرا دل جايا كه دون كه آب لوگ اس كى فكريد كريں۔ وہ بالكل محفوظ ہے ليكن في الحال ميں بيہ بات منہ ہے جیس نکال سکتی حی ورنہ ساجد کے تھروا لےمصیبت میں مچش جائیں تھے۔

ا م كل روز كالج من تو تجمد في مجمع بتايا كدوه دونول كرائي الله اور في الحال ان كا قيام ايك وكيل دوست کے تحریر ہے۔ نا دیدوہاں بالکل محفوظ ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ وکیل دوست سنجال لے گا۔ تجمہ نے وعده کیا کہ اب اگر ساجد کا فون آیا تو وہ نادیہ ہے بھی میری یات کرواد ہے گی۔

ہارے کمریش تین ون سوگ کی کیفیت رہی۔ پھر ز عمر کی ایج معمول پر آگئی۔ بابا اور بھائیوں نے بھی د کان پر جانا شروع كرديا كوتك پيك رولى مانكا ہے اور رونى كے ليے ہاتھ ياؤں چلانا پڑتے ہيں۔البتہ بابا اس واقع كے بعد بہت مسمحل اور عرصال رہے گئے تھے۔ ان کا سارا رعب دبدبهاورطنطنهم موجكا تفاروه زياده ترخاموس ريح اورخلاؤل مس محورت رہے۔ جیے البیس کی کا انتظار ہو۔ میں ان کی کیفیت کو مجدر ہی تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگے جس جل رہے تھے۔الیں شدت سے احساس مو کیا تھا کہ اگر... وہ اشرف خان ہے تا دیے کارشتہ طے نہ کرتے تو وہ کمر چھوڑ كرنه جاتى \_ وه ايخ آپ كواس واقع كا ذے دار جھنے کے۔انہوں نے دکان پر بھی جانا چھوڑ دیا تھا اور عملا سارا كاروبارا كبر بحاني فيسنبال لياتعا

ان کی غیر موجود کی میں بینوں بھائیوں کے درمیان جھڑے ہونے لگے۔ اکبر بھائی اپنے تھیلے مسلط کررہے تنے جب کہ دونوں چھوٹے بھائیوں کوان کی بالا دی تبول تہیں تھی۔ چنانچہ پہلے اصغراور پھرانور بھائی نے دکان برجانا چوڑا۔اصغر بھائی نے ایک اسٹی ٹیوٹ سے ویلڈر کا کورس کیا اور ایک ایجٹ کے ذریعے دی مطلے مجے۔انہیں وہاں ملازمت ال من محي تو انهوب في انور بحائي كو بحى اين بلا لیا۔ اس طرح اکبر بھائی کاروبار کے بلاشرکت غیرے ما لک بن گئے۔

میں نادیہ ہے مسلسل رابطے میں تھی۔اس نے گلستان جوہر کے علاقے میں قلیث کرائے پر لے لیا تھا اور انٹر کے امتحان کی تیاری کررہی تھی اگر چدائے بوے شہر میں اس

کے پیچان کیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تقالیکن وہ عبایا اور نقاب میں ہی گھرے باہرتگلی تھی۔ساجدنے بھی ایک سینئر ولیل کے ساتھ کام کرنا شروع کردیا تھا اور اب اے السنس ملنے كا انتظار تھا۔ ميں ناويد كو كمر كے حالات سے باخرر کے ہوئے تھی۔ جباے معلوم ہواکہ بابا کمر پر بیٹ مے ہیں اورامی ہروقت اے یا دکرتی رہتی ہیں تو وہ بے چین ہوگئی اور کہا کہ وہ ایک و فعہ کھروا پس آ کر با با سے معافی ما نگنا جائت ہے تا کہا سے زندہ اور خوش وخرم د کھے کرامی اور بابا کو قرارآ جائے۔

مس نے اسے متع کردیا کہ وہ فی الحال ایک کوئی جذبانی حرکت نہ کرے۔ پایا بہت غصر میں اور کہ سے میں کہنادیان کے لیے مرجی ہے اور وہ مرتے دم تک اس ک محل د مینا گواراتبیس کریں گے۔ یبی حال اکبر بھائی کا ے۔وہ بابا ہے جی وہ ہاتھ آ کے ہیں۔اگرائیس ناویے کے شکانے کا پال جاتا تو شایدوہ اس کے ساتھ ساتھ ساجد کو جي کولي مارديتے۔ ش نے نادبيہ يم کہا کہوہ مناسب موقع كا انظاركرے جب حالات سازگار مول كے توش اے بتادوں کی۔

بابا کی طبیعت بهت زیاده خراب ریخ می تقی می انهوں نے چیا کوفون کر کے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں بی میرے فرض ب سبدوش مونا جائے ہیں ابذا وہ اپنی امانت آ کر لے جاتیں۔ چیاجاہ رہے شے کہ اکرم کی تعلیم کمل ہوجائے لیکن بابا کے اصرار کرنے یروہ مان سے اور ایک ماہ بعد ہی میں ا كرم كي دلهن بن كر لا مور آكئ \_ جيا ك يهال كا ماحول ہارے کمرے بالکل مختلف تھا۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں رہے تے اور ایار کی میں ان کی کیڑے کی دکان تھی۔ بدی بنی کی شادی ہو چکی تھی۔ اکرم اور اسلم پڑھ رہے تھے اور چھٹی کے بعد دكان ير بيضة تم - اكرم كالوغوري من آخرى سال تھا۔اس کے بعدوہ می ایس ایس کا امتحان دیسے کا سوچ رہا تھا۔ان کے کمریس بھی نماز روز ہ کی یابندی تھی لیکن وہ بابا کی طرح قدامت پرست جیس تضاور نہ ہی ان کے کمر میں عورتوں پربے جایا بندیاں تھیں۔مرد کھر کے معاملات میں مدا خلت نہیں کرتے تھے اور مجی پوری طرح خود مخار تھیں۔ نادید کو جب میری شادی کاعلم مواتو وه اس میں شركت كے ليے بے جين ہو كئے۔اس نے فون ير جھے ہے كہا۔" ابا جاہے مجمع جان سے مار دي ليكن من تمهارى

شادى ميس ضرورا وس كى \_ 206

میں نے ایک بار پھر اے سمجھایا کہ وہ ایسی کوئی حماقت نہ کرے، بایانہیں تو اکبر بھائی ضروراے اور ساجد کو کولی مار دیں کے اور شادی کا تھر ماتم کدہ بن جائے گا۔ ميں نے اسے كہا كدوه صبرے كام لے ميں اكرم كواعماد ميں کے کرسب کھے بتا دول کی اور ہم دونوں حالات سازگار ہونے تک اس کے راز کی حفاظت کریں مے اور جب بھی موقع ملااس سے ملے کراچی آئیں گے۔

ا کرم کواس راز میں شریک کرنا اس کیے ضروری تھا كداب ميرى اس سے شادى مو چى تھى اور ميال بوى يى كوئى يرده جيس موتا \_ اكركل كواس كى دوسر \_ ذريعي \_ به بات معلوم مو جاتی تو میری بوزیش خراب موسلی محی-دوسرے میرکہ شادی سے پہلے مس مجسمے فون پر ناویہ سے رابطه كريتي تحى كيلن اب بيسلسله نوث چكا تھا۔ كو كه شادى کے دوسرے دن بی اکرم نے مجھے ایک موبائل فون گفٹ كرديا تفاليكن من اس عناديد كونون فبين كرعتي تحى الركسي وقت الرم ميراموبائل چيك كرليتا تواس كومطمئن كرنامشكل

ایک دن میں نے ہت کر کے اگرم سے کہا۔" اگرتم راز داري كاوعده كروتوش ايك بات بتانا جائتي مول-اس نے کہا۔" اگر وہ کوئی ایباراز ہے جس کے اقشا ہونے سے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے تو میں وعدہ کرتا

'' ہاں فی الحال اس کا افشا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ور نہ نقصان سے زیادہ خون خرابے کا خطرہ ہے۔'' "احیمااب بتادو بھی۔وہ کیابات ہے؟"

اس کے جواب سے میری مت برھ تی اور میں نے اے الف سے لے کریے تک پوری بات بتا دی۔ اس دوران میں اس کے چرے کے تاثر ات دیکھتی رہی جولحہ بہ لمحه بدل رہے تھے۔ جب میں اپنی بات حتم کر چکی تو وہ بولا۔ " بچ يوچونو مجهاس معالم من ناديد سه زياده تايا جي قصور وارتظرات ہیں، اگروہ اس بوڑھے ہے اس کی شادی طے نہ کرتے تو وہ گھر ہے بھی نہ جاتی۔ ایا جان بھی شروع دن سے یمی بات کہدرے ہیں لیکن جن لوگوں کو اصل وجہ معلوم نہیں وہ تو نا دید کو بی برا کہیں سے کہ اس نے گھر سے معاک کر ماں باب اور خاندان کی عرت خاک میں ملا

بھاک کرنیں گئی بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر جلی گئی

'' یہ بات صرف حمہیں اور نا دیہ کے سسرال والوں کو معلوم ہے۔ باتی لوگ تو یہی سمجھرے ہیں کہ وہ رات کی تاریل میں کمرے بھاگ کی۔"

'' ہمیں لوگوں سے کیالیہ او پتا۔ میں تو صرف بیرجا ہتی ہوں کہ بابا اےمعاف کردیں۔''

" بول-" وه مجموع ہوئے بولا۔" اس کے لیے ابا جان کواعثا د میں لیما ہوگا۔شایدوہ تایا بی کوقائل کرسلیں۔ "سوچ لو۔ اگر بابا پھر بھی نہ مائے تو بات برعتی ہے۔اکبر بھائی شاید نادیہ تک تو نہ ہی یا تھیں لیکن اس کے سرال والول ہےضرور پڑالیں گے۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ ووساجداوراس كم والول كے خلاف اغوا كامقد مدرج كروا ديں۔ ساجد كا تو مجھ تبيں برے كالين اس سے دونوں کمروں میں دھنی کی بنیاد پڑ جائے گی جس کا اثر ناویہ

و منتی تو تم تعیک ہو۔ ' وہ تا تید کرتے ہوئے بولا۔ ''اجھاایک کام کرتے ہیں تم نادیہ ہے کہو کہ وہ خود تایا جی کو خط لکھ کر این بارے میں سب کھ بنا وے تا کہ البیں اطمینان ہوجائے کہ وہ خریت ہے ہے۔اس کے ساتھ ہی وہ ان سے معافی مانک کر مرآنے کی اجازت طلب كرے \_ بحرو ملحتے بيں كدان كاكيا رومل موتا ہے۔البت اے بیا حتیاط کرنا ہو گی کہ وہ ساجد اور اس کے مروالوں کے بارے میں مجھ نہ بتائے ، وہ کوئی مجسی جموث بول عتی ہے۔مثلاً بیکهاس نے اپن ایک سیلی کے بھائی سے شاوی كرلى ہے جو نكاح كر كے اسے كرا جى لے كيا تھا اور ميرا خیال ہے کہ بیا بھی جمی ہے۔ صرف ساجد کا نام ظاہر میں کرنا

اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے ای روز ناد میکو پہلی بارتون کیا اورتون برساری بات سمجما دی، بیجی کهدویا که جب وه بابا كو خط لكص تو مجص بحى بتا دے۔ من دو بين دن کے لیے میکے چلی جاؤں گی تا کہان کا رومل و کھے سکوں۔ ا پے موبائل فون سے بیسبولت ہوگئ تھی کہ بیں بلا روک نوک نادیہ سے بات کر علی تھی اور مجھے اس کا فون سننے کے کے تحمد کی مجاجی تبیں تھی۔

تیسرے دن اس کا فون آھیا۔اس نے بایا کو خط لکھ "اس كر لي بها محنه كالفظ استعال مدكرو و وا تعاليكن اس براينا يا تحريبين كيا- البعدرا بط كر لي فون نمبردے ویا تھا۔اس کا خیال تھا کہ اکبر بھائی اسے ڈبین اور پڑھے لکھے نہیں جس کہ پولیس کی مدد کے بغیراس نمبر کے ڈریعے اس تک پہنچ شکیس اور پولیس میں انہوں نے پہلے رپورٹ درج نہیں کروائی تو اب کیے ان سے مدد ما تک شکتے میں۔اگر تمین دن میں بابا نے اس سے رابط نہیں کیا تو وہ اپنی سم بدل لے گی۔

اس کا فون سنتے ہی ہیں نے میکے جانے کی تیاری شروع کردی۔شام کواکرم کر آیا تو ہیں نے اے نادیہ کے فون کے بارے ہیں بتایا اور کہا کہ کل وہ جھے میکے چھوڑ آتے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی اس موقع پر وہاں موجودر بنا کہا کہ اگر نادیہ نے اپنے خط میں کوئی با احتیاطی کی بواقو وہ اسے سنجال سکے۔ ہیں شادی کے بعد سے اب تک میکن ہیں گئی گی۔ اس لیے چھی نے بخوشی اجازت دے وی۔ میکن کی والی اور معمول کے مطابق اس کے کئی کرخوش ہو گئے۔ البتدا کر بھائی فی کئی۔ ان کی بے رخی کوائی نے محسوس کیا اور معمول کے مطابق دکان پر چلے گئے۔ ان کی بے رخی کوائی نے محسوس کیا اور شرمندہ ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کے اس کی جو ٹی ہو گئے۔ ان کی بے رخی کوائی نے محسوس کیا اور شرمندہ ہوتے ہوئے ہوئی ہوگیا ہے۔ شادی جو شرمندہ ہوتے ہوئے ہوئی۔ ''چ چ اہو گیا ہے۔ شادی جو شیس ہورہی۔''

" کیوں؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟" اکرم نے جھا۔

" بابا غصے ہے ہوئے۔" نادیے اور نے اور اور نے دوجہ ہے ہماری بہت بدنا می ہوئی ہے۔ برادری والوں نے تقریباً ہم سے قطع تعلق کرلیا ہے، میں نے ایک دوجگداس کی بات چلانے کی کوشش کی لیکن وہاں سے صاف انکار ہوگیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دشتہ ہیں جوڑ سکتے جہاں کی ٹڑکیاں کمر سے بھاگ جاتی ہوں اور تم جانتی ہو کہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔"

" " لو كيا بمائى كى شادى بمى نيس بوگى؟" من نے حران ہوتے ہوئے كہا۔

'' میں کیا کہ بھی ہوں۔اس کی قسمت میں جولکھاہے وہی ہوگا اس نادیہ نے ہمیں کہیں کا ندر کھا۔''

میں کہنا جاہ رہی تھی کہ نادیہ کو الزام نہ دیں۔ سارا قسور آپ کا ہے۔ آپ کے ایک غلط فیصلے نے کئی زندگیاں تاہ کردیں۔ نادیہ کمر چھوڑ کر چلی گئی۔ ساجد ہوی کو لے کر مرتبیں آسکنا۔ وہ کراچی میں رو پوشی کی زندگی گزارنے پر

مجور ہے۔ دونوں ہمائی برنامی کے ڈرکی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے اور پردلیس کی خاک چھان رہے ہیں۔ امی بیٹی کی یاد میں نیم پاکل ہوئی ہیں۔ اکبر بھائی کوکوئی رشتہ نہیں دے رہا اور آپ خود بھی بیٹی کی جدائی کے ثم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس بڈھے کھوسٹ سے ناد ہی ک شادی طے نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا لیکن باپ کے اوب و احترام کی وجہ سے کھونہ کہ کی ۔

بابا کی باتوں ہے اندازہ ہوگیا کہ وہ ابھی تک نادیہ سے ناراض ہیں اور انہوں نے اسے معاقب ہیں کیا بلکہ اب تو انہوں نے اکبر بھائی کی شادی نہ ہونے کا ذیتے دار بھی نادیہ کو جی تھرا دیا تھا۔ اس لیے جمعے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ نادیہ کے خط کا ان پرکوئی اثر ہوگا البتہ وہ یہ جان کر ضرور مطمئن ہو جا کیں گے کہ نادیہ نادیہ نادی کر کے فرسکون زندگی بسر ایک پر حے لکھے خص سے شادی کر کے فرسکون زندگی بسر ایک پر سے لکھے خص سے شادی کر کے فرسکون زندگی بسر کر ہی ہے۔

میر آانداز و درست نکلا۔ نادیہ کا خط پڑھ کران کے چیرے پر ہلکی می رونق آئی لیکن پھروہ سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امی ہے کہا۔'' خوش ہو جاؤتمہاری بٹی زندہ ہے۔اس نے ایک وکیل سے شادی کرلی ہے اور کراچی میں مزے کررہی ہے۔''

امی سے پہلے اکبر بھائی بول اٹھے۔' میں اے زندہ نہیں چھوڑ وںگا۔ ہمارے چیرے پر کا لک ل کروہ کیے بیش کرسکتی ہے۔''

'' مجمعے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دریا میں چھلا تک لگا دے۔' بابانے بھائی کوڈ انٹنے ہوئے کہا۔''اس کا شوہر وکیل ہے اگر تونے نا دیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ مجمعے بھائی پرلٹکا کر ہی دم لے گا۔ میرے بڑھا ہے پررحم کھا اور بیمرنے مارنے کا خیال دل سے نکال دے۔''

''بابا آپ بھتے کول ہیں۔اس کی وجہ سے بی میری دی نہیں ہوری۔''

''اگر بختے شادی کرنے کا اتنابی ار مان ہے تو جالے آگسی چوڑی چماران کو۔میری طرف سے اجازت ہے کیکن نادیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔''

"أب يمي كرنا يزع كا-" بمائى في كتاخ ليجيس

ان دونوں کی بحث کی وجہ سے اصل بات ج میں رہ

62017 Signal A 1203 CTETY Control of the Control of

منی تھی۔ میں نے اکرم کو اشارہ کیا تو وہ چکچاتے ہوئے بولا۔" تایا جی پھرآپ نے کیا سوچا ہے۔اسے فون کریں

' نیہ پتر ، بہتیں ہوسکتا۔اس نے مجھے بہت گہرا زخم لگایا ہے جو بھی نہیں بھرسکتا۔ اگر اے معاف کردیا اور گھر آتے کی اجازت دے دی تو برادری کے لوگ مجھے بے غیرت ہونے کا طعنہ دیں مے اور شاید میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہوں۔اس کیے میرے جیتے . حی وہ اس کھر مين بين آعتي-"

اب ہاری ساری امیدیں دم تو ڑھی تھیں۔ میں نے ای وقت نا دید کونون کرکے بابا کے رومل سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ ان کے فون کا انظار کرنے کے بچائے سم تبدیل كروے۔ اگر بابا كے روب من تبديلي آئي تو من اے بتا دوں کی۔ بیس کروہ رونے لی۔ س نے اسے سلی دی اور کہا کے میں اور اکرم انہیں منانے کی کوشش کرتے رہیں کے شايدوه زم پرجاس

ا کبر بھائی نے وہی کیا جو کہا تھا۔ان کی دکان پر ایک الرکی کیڑے خریدنے آئی سی۔ اکبر بھائی کا اس سے انیز شروع ہو گیا۔ وہ کسی غریب کمرے تعلق رمنتی کی۔اس کیے ا كبر بعائى من تشش محسوس كرف كلى- انبول في اس شادی کا پیغام دے دیا اس نے لڑ کیوں والے روایتی اعداز میں کہا کہوہ این والدین کورشتہ ما تکنے اس کے مرجیجیں۔ جب اكبر بهائى نے بابا سے ذكر كيا تو وہ جراع يا موسك اور بولے کہ وہ کسی قیت برجمی برادری سے با بربیس جاسکتے۔ بھائی من مانی کرنے کے عادی تھے۔انہوں نے بابا کی ناراضی کی بروا نہیں کی اورخود ہی رشتہ ما تکنے اس الرکی ك كمريكي محية -ان لوكول في بين باياكي غيرموجودكي كوكوكي اہمیت میں دی۔ وہ جانتے تھے کہ مال باپ ساتھ میں رہے کین لڑکا ہاتھ ہے نکل کمیا تو اتنا اچھارشنہ دو ہارہ نہیں ملے گا چنانچدانہوں نے اس لڑی سے اکبر بھائی کا تکاح کردیا اور

وہ اسے سے رسر است بابابہت چیخ چلآئے۔انہوں نے اکبر بھائی کو گھراور کاروبارے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی لیکن اس پرممل نہ کرسکے کیونکیہ ایسی صورت میں وہ بالکل تنہا ہوجاتے۔اس لے خون کے محونث نی کررہ مجے۔اس برمتزاد بیکہ اکبر

بھائی کی بیوی پردہ جیس کرتی تھی اور پورے محریس دویتے کے بغیر پھرتی تھتی۔ بابانے اسے تی بارٹو کالیکن اس نے تی

امی کا صبررتک لار ہاتھا۔ بابائے اپنی زندگی میں ہی وہ سب کچھے دیکھے لیا جس سے انہیں نفرت تھی۔اب اس گھر میں تی وی بی جبیں بلکہ کیبل بھی آھیا تھا اور بھائی کی بیوی زرینه زیاده وفت اس برهمیس و یکھنے میں گزارتی ۔ کھر میں اخبار لک حمیا تھا۔ رسالے اور ڈ انجسٹ بھی آئے لگے۔ زرینہ کو اچھے کیڑے اور قیشن کرنے کا شوق تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن بھائی کے ساتھ اسے مسکے چلی جاتی۔ البتهاس من ایک بات الچی می اس نے کمر کا پورا کام سنبال ليا تعا-اس طرح اي كابوجه بلكا موكيا-اويركا كام كرنے كے ليے ماس آئى محم لين بابائے اب بى ابى كى جان میں چھوڑی ۔ انہیں ای کے ہاتھ کی بی ہوئی روئی اور یرا منے کھانے کی عادت تھی۔ لبذا امی بیدڈ یوٹی انجام دیتی

ا كرم كے امتحال ختم ہو محے تو ہم نے كرا چى جانے كا يروكرام بنايا - كمروالول كوييمطوم فيس تقاكيم ناويد را بطے میں ہوں۔ وہ یکی جھ رہے تھے کہ ہم کی ہول میں قیام کریں ہے۔ چیا جان نے مرف ایک ہفتے کی اجازت دی تھی۔وہ کراچی کے حالات سے خوفز دہ تھے۔ میں صرف ائی بہن سے ملتا جاہ رہی تھی۔ کینٹ اسٹیشن پر نا دیداورساجد ہمیں کینے آئے۔ میں سوچ بھی نہیں عتی تھی کہ وہ اتنا ہینڈسم اوراسارت موگا۔وہ و میصنے میں بی برجالکھااور مہذب لگ ر ہاتھا۔ مجھے بیہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ اس نے کارخرید

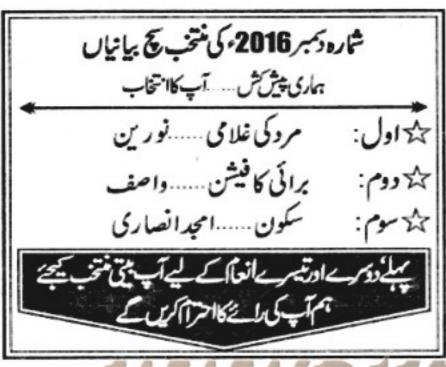

لی تھی۔ای میں بیٹھ کروہ جمیں اسے تھر لے کر گیا۔ ناویہ کا فلیٹ بہت خوب صورتی ہے سجا ہوا تھا اور اس کے مریس ضرورت کی ہر چیز موجود سی۔ میں نے پہلی بی نظر میں ايدازه لكاليا كهوه ايك خوش حال اورمطمئن زعركى بسركرربي محى \_البتها ب والدين ب يجمر في كاقلق تعا\_

رات کو کھانا کھانے کے بعد ساجداور اکرم عملنے چلے مے ۔ناوید نے جائے بنائی اورجم دونوں تی وی لاؤرج من بیش کریا تی کرتے لگے۔ وہاں ایک بدے سائز کا LED لگا ہوا تھا۔ ناویہ نے ریموث سے اسے آف کیا اور بولی۔ "الله كادياسب كجه ب-ساجد ميرابهت خيال ركھتے ہيں۔ م يوجهوا ش في الني زعرى كا تصور بحى بيل كيا تعارب اب تو ایک بی خواہش ہے۔ ہروفت میں دعا مائلی ہوں کہ بایا کا دل سی جائے اور وہ مجھے معاف کردیں۔ ایک بار صرف ایک باران سے ملنا جائتی ہول تا کہ بیطنش دور ہو

''الله نے جا ہاتو وہ دن ضرورا کے گا۔ میں اور اکرم وسی کررے ہیں لین لگتا میں ہے کہ وہ براوری سے ڈرتے ہیں۔ شایدوہ ول میں مہیں معاف کر بچے ہوں لیکن ونیا کودکھانے کے لیے انہوں نے بیروبیا پنار کھا ہے۔

ساجداور نادید نے ایک ہفتہ کے دوران ہمیں کراچی کے بھی قابل دیدمقامات دکھا دیئے۔ وہ جاہ رہا تھا کہ ہم مرید کھے دن قیام کریں کونکہ استے بوے شہر کود ملفے کے کے ایک ہفتہ کم ہے لیکن ہم نے اس سے معذرت کر لی اور کہا کہ موقع ملنے پر دوبارہ چگرنگا تیں گے۔

لا بورآنے کے بعد ایک دن اکرم نے کہا۔" کاش تایا جی این آ محصول ہے دیکھ لیتے کہان کی بی کتنی خوش و خرم زندگی گزارر ہی ہے اگراس نے یہ بولڈ اسٹیپ نہ لیا ہوتا تواب تک خون تھوک کرمر چکی ہوتی۔"

'' کیوں نہ ہم ایک کوشش اور کریں۔شاید با یا جان

مان جائیں۔'' وولٹین اس بارمجی مجھے ناکامی ہوئی۔ جب میں نے بابا میں میں میں کا ایس کے میں مینوں بھائی اپنی دنیا ہے کہا کہ اب وہ بالکل تہا ہو بھے ہیں۔ تینوں بھائی ابی دنیا میں مکن ہیں۔ میں اپنے کمرکی ہو بھی ہوں۔ ای آج بھی نا دید کو میاد کر کے شنڈی آئیں بھرتی ہیں۔اب تو اے معاف

! میری زندگی میں تو بیمکن نہیں۔البتہ میرے

نه جائے بابانے س کھڑی یہ بات کی تھی کہ ایک ہفتے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے نادیہ کواطلاع کی تووہ مہلی فلائث سے ہی آگئی۔ دونوں بھائی بھی دبی سے آگئے تھے۔ میں نے سب سے کہدویا کہ بابائے نادیہ کوآنے کی اجازت دے دی تھی۔اس کیے کوئی اے ان کے دیدارے محروم نہ کرے۔ ناویہ بن یائی کی چھلی کی طرح تڑپ رہی می ۔ وہ بار بار بابا کا ماتھا چوتی اور ہاتھ جوڑ کران سے معانی ماللی رہی۔ جب وہ امی سے لیك كررونی تو د مكھنے والول كى بحى آتكھيں الشكبار ہوكئيں۔

باباکی تدفین ہوئی۔سوئم کے بعدای نے ایک لفافہ چا کودیا اورکہا۔ بیمرحوم کی وصیت ہےا۔ سےسب او کول کی موجود کی میں کھولا جائے۔ پچانے لفا فیرجاک کیا اور با آواز بلنديز من لك

" من مولوي بركت الله ولد تعمت الله بقائم موش و حواس میدوصیت قلم بند کرر ما ہوں جس کی رو سے میری تمام تمام جایداد ا ثاتے شرع کے مطابق میرے وارتوں مینی بيوى ، بيٹيول اور بيٹول ميں تقسيم كرديتے جاتيں \_البته وكان برے بیٹے اکبری ملیت ہوگی کیونکہ اے برحانے اور سنبالے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ میں نے اپنی بٹی نادیہ کو مجى دل سےمعاف كرديا ہے اورسب لوكوں كواس سے عنق قائم كرنے كى اجازت دے رہاموں۔ مجھاعتراف ہےكہ وہ کمرے میں بھا کی بلکہ ش نے اے کمر چھوڑنے پرمجور کیا اگر میں اینے مفاد کی خاطر اس کی شادی ایک پیچاس سالہ محص سے مطے نہ کرتا تو وہ بھی بیدا نتہائی قدم نہا تھاتی۔ جیے بی مجھے بیاحساس ہوا۔ میں نے اسے معاف کردیالیکن میری انا اس کے اظہار کی اجازت سیس دے رہی تھی مجر برادری کے خوف کی وجہ سے بھی میں ایبالبیں کرسکتا تھا چنانچہ جھے سنگ دل بنمایزا۔ میں نے آخرونت تک اے کمر آنے کی اجازت میں دی۔اس واقع سے ان لوگوں کی المحصيل كمل جانى جاميس جواولاد كرشة كرت وقت ان کے جذبات کا خیال ہیں رکھتے۔"

فقظايك بدنعيب بإپ میں نے دیکھا کہ اکبر بھائی کا چرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ آ کے بڑھے اور انہوں نے نادیہ کے سر پر ہاتھ رکھ ديا۔اس كامبررنگ لايا اوروہ ايك بار پھرا پول ميں واپس



والوں سے لبالب بہرا ہوا ہے۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے که وہ دوسسے کو ٹھگ لے۔ ایسے معاشرے میں اچھے لوگوں کا وجود بھی باتی ہے۔ ایسے ہی ایك شخص نے میری زندگی كو بكهرنے سے بچایا ہے۔ گو که یه واقعه برسوں پرانا ہے لیکن سبق بہرا ہے اس لیے میں نے سوچا که سرگزشت پڑهنے والوں سے بھی اس واقعه کو شیئر کرلوں۔ اگر واقعه پسند آجائے تو سرگزشت میں جگه ضرور دے دیں۔ تبسم عرفان (لابور)

خداکی بناہ۔ بیسب س س کرمیرے کان یک محے تھے۔ ایک خیال ہم دونوں کو (لیعنی مجھے اور میرے شوہر عرفان) آیا تھا کہ شاید ہم میں ہے سی کے جسمانی نظام میں کوئی خامی ہے لیکن جب ہم نے اس شیمے کودور کرنے کے

نہ جانے کیا پریشانی ہے۔ حالاتک میری شادی کواجھی صرف تین ہی برس ہوئے تے لیکن ہر طرف سے الگلیاں اٹھائی جار بی تھیں کہ اولاد کیوں نہیں ہوئی۔اس کی گود کیوں نہیں بھری۔

لیے ایپے ٹمیٹ کروائے تو سب ٹھیک تھا۔ نہ تو مجھ میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی عرفانِ میں۔

میں نے جب ڈاکٹر حمیدہ سے پوچھاتو وہ ہنس پڑی۔ ''میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جیسی پڑھی لکھی خواتین بھی اتنی پریشان ہو جاتی ہیں۔ابھی شادی کودن ہی کتنے ہوئے ہیں۔صرف تین سال میں توالیی خواتین کو جانتی ہوں جودس دس سال سے بے اولا دہیں۔''

'' مجھے معلوم ہے ڈاکٹر کیکن پراہلم یہ ہے کہ میری سسرال والوں کے لیےاولا دکا منہ ہونا بہت بڑاایشو ہے۔'' ''کیا آپ کے شوہر میں بھی۔''

'' مربیں بالکل نہیں۔ ان کے علاوہ میری ساس، میرے سسراور میری دونوں تندیں۔ان کے علاوہ خاندان کی چھے عورتیں۔ان سمھوں نے مل کر میرا جینا حرام کرویا سے''

"تو پھر ان سے بیکہیں کہ جا کیں اور خدا کی مصلحوں سے جنگ کریں۔ "ڈاکٹرنے کہا۔

بیرسب اپنی جگہ سی کیکن میں دوسروں کو کیا سمجھاتی۔ ان میں سے اکثر کا بیر خیال تھا کہ میں یا بچھ ہوں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں۔ وہاں ایک پراہلم بیر بھی ہے کہ اس تم کے لوگ فورا مرد کودوسری شادی کامشورہ دیے گلتے ہیں۔

" ہاں یہ تو ہے لیکن جب تک آپ کے شوہرآپ کے ساتھ ہیں آپ کی اور اپنی پراہلم کو بچھتے ہیں اس وقت تک آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔''

ڈاکٹر نے تو اپی طرف سے مطمئن کردیا تھالیکن کیا سطمئن ہوگئی ہے۔

مہیں،میری سسرال میں میرے اظمینان اور عرفان کے اطمینان اور صبر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل ہاگ ڈور ساس اور نندوں کے ہاتھ میں تھی اور ان کے پچھے جابل رشتے واروں کے ہاتھوں میں، جو الثی سیدھی دل تو ژنے والی ہاتمیں کیا کرتے۔

میری پریشانی دیکھ کر ایک بارعرفان نے کہا تھا۔ "تبسم! جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"

''عرفان! میں آپ کی طرف سے تو مطمئن ہوں الکین دوسروں کا کیا کروں ان کی باتوں نے جھے چھلنی کرکے رکھ دیا ہے۔''

''تم انہیں اگنور کرتی جاؤ۔''عرفان نے کہا۔''اس کےعلاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔'' ''عرفان مجھے تو صرف ایک دکھ ہے۔'' میری آواز

اس وفت رندهی ہوئی گھی۔ ''وہ کیاہے؟''

"دوسری شادی\_"

'' بیں، کیا مطلب؟'' عرفان نے آتھ میں دکھا کیں۔'' کیاتم دوسری شادی کرنے جارہی ہو۔'' دکھا کیں۔'' کیاتم دوسری شادی کرنے جارہی ہو۔'' ''اوہو بکواس نہیں۔ میں تہاری شادی کی بات

''کیا پاگل ہوگئی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسا نہیں ہے۔''عرفان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔''ایبا بھی نہیں ہوگا۔ بس ابتم بے فکر ہوجاؤ۔''

میری ساس نے میراجینا حرام کررکھا تھا۔ عرفان نے انہیں سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ براہِ راست تو کوئی الی بات نہیں کہتیں لیکن چنکیاں لیتی رہتی تھیں۔

ایک ہار میری ساس کی ایک رشتے دار ملنے کے لیے آئی۔ ان کے پانچ نیچے تھے۔ سب سے بڑی بٹی سترہ اشارہ برس کی تھی۔ باتی سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ ان سموں نے مل کر پورے کھر کوسر پراشار کھا تھا۔

ہم اس وقت ڈرائگ روم میں تھے۔ جب ساس کی رفتے دار نے میری ساس کی طرف و کھتے ہوئے کہا۔ ''خالدہ بہن! معاف کرنامیرے بچوں نے تمہارے بورے گھر کو ڈسٹرے کرکے رکھ دیا ہے۔''

"ارے کیا بات کردہی ہو۔" ساس جلدی سے بولیں۔" کی ہوئی ہوئی ہے کھر میں۔
بولیں۔" بہی تو زندگی ہے۔ کتنی رونق کی ہوئی ہے کھر میں۔
بچوں کے بغیرتو گھر قبرستان جیسا ہوجا تا ہے۔"

علم کے وہ مخاطب تو آئی اسی رہھتے وار سے تھیں اسی طاہر ہے وہ مخاطب تو آئی اسی رہھتے وار سے تھیں اسکین طنز مجھے سنانے کے لیے کہا گئی تھی۔ کہا گئی تھی۔

اس وقت میری آتھوں میں آنسوآ مجے۔ میں ان لوگوں سے معذرت کر کے اپنے کمرے میں آگئے۔ انہیں اس بات کی کیا پر واہو عتی تھی کہ کسی کے دل پر کیا گزرگئی ہو۔ پانہیں ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عورت ہی عورت کی وشمن کیوں ہوجاتی ہے۔میراخیال ہے کہشا پر شوہر کو اتنی زیادہ کی کا احساس نہ ہوتا ہو جتنا احساس دادایا دادی وغیرہ کو ہوا کرتا ہے اورا پی خواہش کے نتیج میں

مابىنامەسرگزشت PA 1212 CTETY جنورى 2017ء

بہت ہے کھر انوں میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ و ہی پیروں فقیروں والی کہائی۔فلاں پایا،فلاں پایا۔ فلال کی مود ہری ہوگئ۔فلال کے دن بدل مے۔فلال کا

بدسمتی سے میری ساس اور دونوں نندوں کا مزاج مجھی ایبا ہی تھا۔عرفان تو بظاہرا کی یا توں کےخلاف تھے۔ کیکن کیا معلوم کہ وہ بھی اندر ہی اندرالیں لغویات کے قائل

مقدمه حتم ہو کیا وغیرہ وغیرہ۔

ہوں۔ماں کا اُثر تو آیا ہی کرتا ہے۔ میں بیر جانتی تھی کہ اگر آیک باریش ان لوگوں کی با توں میں آ کرنسی با با وغیرہ کے چکر میں چیس کی تو سے کچھ برباد ہوجائے گا۔

نہ جانے اس ملک میں ایسے کتنے ہی واقعات ہوا

ایک دن میرا اندیشه درست ہوگیا۔ ساس نے مجھ سے براوراست اسموضوع پر بات کر لی۔ "مبسم بیٹا مجھے تم ے ایک ضروری بات کرتی ہے۔' خلاف معمول ان کا لہجہ بہت نرم اور دھیما تھا۔ میں اس وقت کھٹک گئے۔ جب وہ مرے یاس آ کرمینی میں۔ "جي امال بتا نيس"

" بينًا! تم رِرْ هِ لَكُ لُوكِ الْسِي بِالوَلِ كُولِينِ مانة ،

یمی پریشانی ہے۔'' ''کیسی پریشانی؟''

''ارے بیٹا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تا ان کی دعاؤں سے ناممکن بھی ممکن ہوجا تا ہے۔'

میں تو پہلے ہی سمجھ کئی تھی کہ یبی کہانی ہونے والی ہے۔"جی امال، میں جھتی ہوں۔"

''خوش رہو۔ تو بیٹا ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ يں۔"ساس نے كہا۔" كى سے ايك يائى كيس ليتے۔" "و چربيكام كول كرد بي بن؟"

" کیسی بات کررہی ہو۔" ساس اس تبرے پر کھے ناراض ہونے لکی تھیں۔''ارے بیٹا وہ تو محکوق خداکی بھلائی کے کیے بیرسب کرتے ہیں اور دوسری بات بیرے کہ میں نے بیر فیصلہ کرلیا ہے کہتم ان کے پاس جاؤگی۔ میں خود لے جاؤں گی تمہیں۔ تم و کھے لینا کس طرح کود ہری ہوتی ہے۔'' اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ساس پکا ارادہ کر چکی تحمیں کہوہ ہرحال میں مجھے اس بابا کے پاس لے کر جائیں گی۔ جا ہے وہ کیسا ہی ہو۔اس کی نبیت کنتی ہی خراب کیوں ً

بوى زندگى تا كر كرك د كاد ية ين-خود میرے خاندان میں ایسے تی کیسز تھے کہ سات سال کے بعد اولا دہوئی تھی۔ میں اکثر اپنی ساس کومثالیں مجھی ویا کرتی لیکن ان کی ایک ہی رٹ ہوتی تھی۔'' میں ہے سب مبیں جانتی۔ مجھے تو اپنے آئن میں پھول جا ہے۔' "امال جب تک خدا کی مرضی نه ہوآ تکن میں پھول کہاں ہے آسکتاہے۔"

اس کا کوئی جواب نہ ہونے کے بعد بھی وہ بلبک کرتی

ان کومہیز کرنے والی ان کی دونوں بیٹیاں بیغی میری نندیں میں ۔ان دونوں کی ایمی شادیاں نہیں ہوئی تھیں ۔وہ المارے ساتھ ہی رہا کرتی تھیں اور میری زندگی کے لیے عذاب بي هوني تعيس\_

نہ جانے کیوں۔ کچھ دنوں سے مجھے بیرخیال آنے لگا تھا کہ شاید میرا وہ اندیشہ سے ہونے جارہا ہے۔عرفان کی ووسری شادی کا اندیشہ۔

مجھ دنوں ہے ایک ایک عورت کا ہمارے یہاں آتا جانا شروع ہو گیا تھا جور شتے لکوایا کرتی تھی۔ مجھےاس طرح معلوم تھا کہ میری دونوں نئدوں کے رشتوں کے لیے وہی

خراس سلطے میں اس کا ماریے یہاں آنا جانا کوئی الی حمرت یا اعتراف کی بات میں تھی لیکن مجھے شک اس ویت سے ہونا شروع ہوا جب ایک دن وہ عورت آئی ہوئی معی-ساس سے اس کی باتیں ہور ہی تھیں اور جب میں ا جا تک ان کے سامنے آگئی تو دونوں خاموش ہولئیں۔

ان کی خاموشی بہت معنی خیر تھی۔ بہت مجھ بتا رہی تھی۔اس کے بعد بھی کئی بار ایہا ہوا کہ جب میں ان کے سامنے آنی تو وہ دونوں خاموش ہوجا تیں۔

اگر بات نیروں کے رشتوں کی تھی تو پھر مجھ سے راز داری کس بات کی تھی۔ان کوتو میرے سامنے بھی گفتگو کرتے

اور پہلی بارعرفان بھی یہ ن کرسنجیدہ ہو گئے تھے کیکن مرى تىلى كے ليے كہنے لكے۔" يريشان مت ہو۔ ميں نے امال کو سمجما دیا ہے کہ الی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں سم بھی حال میں دوسری شادی مبیں کروں گا۔''

اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے سکون رہا۔ پھرایک نی کہانی شروع ہوگئی۔ یہ بھی ایک عام سا مشاہرہ ہے اب

نہ ہو۔ اس پاگل اور جاہل عورت کو ان باتوں سے کوئی ہمیں سر مطلب نہیں تھا۔

شام کو جب عرفان آئے تو میں نے انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ ''سن لیا آپ نے اب بچے کے چکر میں مجھے کہاں ہوتا ہے، کی عامل ہا ہا کے پاس۔ بتانہیں کیا ہوگیا۔ روز اندا خبار میں خبریں شائع ہوتی ہیں۔ ٹی وی پردکھایا جاتا ہے کہ یہ بدفطرت لوگ ہوتے ہیں۔ عورت کی عزت سے کہ یہ بدفطرت لوگ ہوتے ہیں۔ عورت کی عزت سے کھیلنے والے۔ پھر بھی مجھے اس کے پاس جانا پڑر ہا ہے۔'' کھیلنے والے۔ پھر بھی مجھے اس کے پاس جانا پڑر ہا ہے۔''

ش جران ہوکران کی طرف دیمتی رہ گئی۔ میراخیال ہے کہ وہ بیسب من کر بحژک اٹھیں گے۔ بختی سے اپنی مال کو منع کردیں کے کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑیں لیکن اس کے بجائے وہ یہ کہدرہے تھے کہ یہ مجبوری ہے۔'' ''عرفان کیا آپ کوائی مات کی بھی مروانہیں ہوگی

'' مرفان کیا آپ کواس بات کی بھی پروانہیں ہوگی کہ میں کسی مکار عامل بابا کی ہوں کی جعینٹ پڑھ جاؤں۔'' ''ارے جان ایسا کچھنیں ہوگا۔''

''کمال ہے۔ جھےاس وقت آپ کی ہاتوں پر جمرت ہور ہی ہے لیکن کان کھول کرین لیس میں نہیں جاؤں گی۔' ''ضدنہ کرو، چلی جاؤ۔''

''میری مجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ ایک باخر آ دمی ہیں۔ اس کے باوجود آپ یہ کہدر ہے ہیں۔' '' ہاں یہ میں کہدر ہا ہوں۔ تم جا کر تو دیکھو۔ ہوسکتا ہے کہ سب ٹھیک ہوجائے۔ پھریہ بھی تو سوچو کہ تم چلی کئیں تو امال کو اطمینان ہو جائے گا کہ تم نے ان کی بات مان لی

اب مجھے غصر آنے لگا تھا۔''ٹھیک ہے۔'' میں جھلاکر بولی۔''اگر آپ بھی اس میں خوش ہیں تو میں ضرور جاؤں گی۔ جاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہوجائے۔''

میں نے اپنی ساس سے کہددیا کہ ہاں میں ان کے عال باباکے پاس جانے کو تیار ہوں۔ساس بین کرخوش ہو گئی تھی۔ بیسب تو تھالیکن میں عرفان سے ناراض رہی۔ میں نے دو دنوں تک اس سے کوئی بات بھی نہیں کی۔خدا جانے بیمرد بھی کس مزاج کے ہوتے ہیں۔

ایک طرف تواتنے روش خیال پڑھے لکھے اور دوسری طرف بیا کہ مجھے کس چیٹر کے پاس بھیجنے کو تیار۔اب ایسی بھی کیا مجوری۔شادی کو ابھی صرف تین ہی سال تو ہوئے تھے

تمیں سال تونہیں ہو مجھے تھے۔ پھر پیسی بے قراری تھی۔ میری ساس اس بابا سے ملاقات کا وفت بھی لے کر آگئی۔ وہ بہت مرچوش اورخوش دکھائی دے رہی تھی۔''بس بیٹا سمجھو کہ جارا کام بن گیا۔''

''ارے وہ بابابہت مشکل سے ملنے کا وقت دیتے ہیں تمہارے لیے فٹافٹ وقت ٹکال لیا۔'' ''وہ تو ٹھیک ہے۔ بیہ بتائیں پیسے کتنے لیے۔''

'' وہ تو تھیک ہے۔ یہ ہتا میں چینے گئے گئے۔'' '' کیسی بات کررہی ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک بیسا بھی نہیں لیتے۔کوئی مسجد بنار ہے ہیں اس کے لیے ایک بیسا بھی نہیں لیتے۔کوئی مسجد بنار ہے ہیں اس کے

کے لیتے ہیں۔''
''اورآپ کتنادے کرآئی ہیں؟''
''مرف پانچ ہزار۔'' ساس نے بتایا۔''اولا دہیسی نعمت پانچ ہزار۔'' ساس نے بتایا۔''اولا دہیسی نعمت پانچ کے لیے پانچ ہزار کی کیاحقیقت ہے۔''
''ہاں واقعی کوئی حقیقت ہیں ہے۔'' میر الہجہ تلخ ہو گیا تھا۔'' چلیں تھیک ہے۔ تو پھر کب کا وقت دیا ہے آپ کے سینچے ہو کے بزرگ نے؟''

" "کل شام کا۔" ساس نے بتایا۔" بس کل شام کوان کے یہاں حاضری دیتی ہے۔"

مختفرید کردوری شام کوش ادر بیری ساس مجھے لے کر بابا کے پاس پہنچ گئیں۔ مجھے رائے میں معلوم ہوا کہ ہم جن کے پاس جارہے تصان کا نام انور ہائمی تفا۔

ایک عام ساگر تھا۔ایک منزلہ۔ای تم کے سودوسو گزیر ہے ہوئے مکانات شہر کے بہت سے علاقوں بیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ بابا کے آستانے کے باہر جھنڈ بے وغیرہ لگے ہوں گے اور بہت سے عقیدت مندحلقہ باندھے بیٹھے ہوں مے لیکن وہاں الی کوئی یات نہیں تھی۔

بالکل سناٹا ہور ہاتھا بلکہ وہ گئی ہی ویران ہورہی تھی۔ اب گھبرا ہٹ ی ہونے لگی تھی۔ میں ضد میں آکر ساس کے ساتھ یہاں تک چلی تو آئی تھی لیکن اب طرح طرح کے اندیشے مجھے گھیرنے اور بریشان کرنے لگے تھے۔

دروازے پرایک مختنی گی ہوئی تھی۔ساس نے اس مختنی گی ہوئی تھی۔ساس نے اس مختنی پرانگی رکھ دی۔ مجھددر بعداوے کا چھوٹا سا گیٹ کھل گیا تھا۔

دروازہ کھولنے والا چودہ پندرہ برس کا ایک لڑکا تھا جو سوالیہ نگا ہوں سے ہماری طرف د کمچدر ہاتھا۔ ''ہم ہاشمی صاحب سے ملنے آئے ہیں۔'' ساس نے

ملهنامسرگزشت 17 ملهنامسرگزشت 17 ملهنامسرگزشت

بتایا۔ SOCIETY COIN کا میلون میں نے اس او سے کے کہاں 'جھے لے

"بابا تو سورہے ہیں۔" کرکے نے جواب دیا۔اس وقت پتا چلا کہ بیار کا ہاتھی صاحب کا بیٹا تھا۔

" بیٹا ہم بہت دور ہے آئے ہیں۔ "میری ساس نے کہا۔" بابا نے ہمیں وقت دیا تھا۔"

" المحصيك بي "كورسوج كر كرون بلا وى يد "آپ لوگ ڈرائنگ روم ميں بينيس يا ميں بايا كو بتا تا موں \_"

ہمارے لیے گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ہم ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹے گئے۔اس کمرے میں بیٹے کرمیری وحشت کچھ اور بڑھنے تھی تھی۔

کرے کی سجاوٹ تو عام سی تھی۔ وہی صوفے ، میز اور قالین وغیرہ لیکن اس کمرے میں بچر بجیب طرح کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ بچھ نامانوس تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہوہ کس متم کے عطری خوشبو ہے یا اگر بتیاں جل رہی ہیں۔ بہر حال اس خوشبونے مجھے پریشان کرنا شروع کردیا تھا۔

دس منٹ اس طرح گزر گئے۔دس منٹ کے بعدوہی الوکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہم دونوں کی طرف و کیمتے ہوئے پوچھا۔'' آپ دونوں میں سے ضرورت مند کون ہے۔''شاید بیہ جملہ اسے رٹادیا گیا ہوگا۔ ''شاید بیہ جملہ اسے رٹادیا گیا ہوگا۔

''بیٹا یہ میری بہو ہے۔'' ساس نے میری طرف اشارہ کیا۔''میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔''

''تو پھرآئیں آپ آئی۔'' لڑکے نے مجھے مخاطب کیا۔'' بابا آپ کوبلارہے ہیں۔''

''میں بھی چلوں۔'' ساس نے پو جھا۔ دونید سے نہد

'' و '' ہیں آپ '' ہیں ، صرف بیجا ' ٹیں گی ہا ہا کے پاس۔'' میراخون کھول اٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں صرف مجھے بلار ہاتھاا وروہ بھی اتنی دلیری اور ڈِ ھٹائی کے ساتھ۔

' ' دونہیں اماں ، میں الکیلی تونہیں جاؤں گی۔'' میں نے

میں نے محسوس کیا کہ اس وقت میری ساس بھی کچھ پریشان می دکھائی دے رہی تھی۔ دو حلد سام سے کہ میں کا دیکھیں کا دیکھیں۔

" وچلیں جلدی، بابا کو کہیں جاتا بھی ہے۔ " الر کے نے

کہا۔
"" نھیک ہے میں چلتی ہوں۔" میں نے ایک فیصلہ
کرلیا تھا۔ میں نے بیسوچ لیا تھا کہ اگر اس کم بخت نے کوئی
الٹی سیدھی حرکت کی تو میں ہنگامہ مجادوں گی۔

پوو۔ لڑکا ایک کمرے کے دروازے پر آکر رک گیا۔ ''جا کیں اندر چلی جا کیں۔'' میں ہلکی می دستک دے کر کمرے میں داخل ہوگئی۔ کمرے کا ماحول صاف سخرا تھا۔ ایک تخت پر ہاخمی صاحب ہیٹھے تھے۔ان کے سامنے کر سیال رکھی ہوئی تھیں۔

ہائمی صاحب چالیس اور پچاس کے درمیان ہوں کے۔میرا پہلاتا ٹرنی غلط ٹابت ہوا تھا۔میراخیال تھا کہوہ اس طرح کے بابا ہوں سے جس طرح کے بابا حضرات کی وی پر دکھائے جاتے ہیں۔ وحشت زدہ چرہ، بڑھی ہوئی



دارهی، ماتھ میں انگوٹھیاں اور کڑے دغیرہ۔ یہاں اسی کوئی بات تبین تھی۔

ہاشمی صاحب صاف سخرے کپڑوں میں ہے۔ '' بیٹے جاؤ۔'' انہوں نے ایک کری کی طرف اشارہ

میں ایک کری پر بیٹے گئے۔ ہائمی صاحب نے میری طرف و کی کر کہا۔ "میں مہیں جانتا کہ جارے ملک سے جهالت كب ختم هو كى ـ''

''جی!''میں نے جیران ہوکران کی طرف دیکھا۔ بیہ بات بالكل غيرمتو قع تكى\_

''لوگ بچھتے ہیں کہاولا دبیروں اور بابا وُں کے ہاتھ میں ہے اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اس قسم کی خواہش کسی اور سے کرنا کفر ہے۔ جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تہمیں میری بچائے ڈاکٹرز کے پاس جانا جا ہے تھا۔'' "جی میں وہال میں کئی تھی۔" میں نے رکھی زیان میں بتایا۔اس وفت میرے غبارے سے ساری ہوا نکل چکی

وی برابر راستہ ہے۔" ہاتھی صاحب نے کہا۔ ''اتی ی بات ان لوگوں کی سمجھ میں میں آئی جعلی پیروں اور فقیروں کے چکر میں پڑ کراھے آپ کو ہر باد کر لیتی ہیں۔ وہ جو چھ بھی کہ رہے تھے وہ مجھے جران کیے جار ہا

"كيابات ہے تم اس طرح جران ہوكر مجھے كيول و کھرئی ہو؟"

"ميري سجه مين تبين آريا تفاكه مين كيا كهول-میرے ذہن میں تو کوئی اور بات تھی چھاورتصور تھا۔ آپ تو اس کے برعش نکلے۔''

" ہاں میرے ساتھ کھالیا ہی ہے۔" ہاشی صاحب ہس پڑے۔" او کول کو یقین ہی جبیں آتا اور مال۔" انہوں نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ تکال کر میری طرف بوحا ديئے۔"لويہ آرکھاو۔"

يد .... يكيا ب جناب " من في يريشان موكر

'' بیدوہ پانچ ہزار روپے ہیں جو تمہاری بے وقوف ساس مجھے دے گئی تھی۔ بیتم اپنے پاس رکھ لوکیکن اپنی ساس کوئیس بتایا۔''

"ليكن جناب مجھے كيا كرنا ہوگا۔"

وو کچھے جم بیں ہے بن جاؤ۔ میرا مطلب ہے كہاولا دے ليے خداے اس طرح ضد كروجيے كوئى بچہا چي ماں سے کرتا ہے۔اس نے جا ہاتو سب تھیک ہوجائے گا اور بال ميري ايك تفيحت يا در كھوكى؟"

'' کیول جیس جناب، آپ فر ما نیں۔''

'''کسی پیرفقیریا با با وغیرہ کے پاس مت جانا۔ہم میں ے ہر محص اللہ والا ہے۔ کیونکہ ہرایک کواس نے پیدا کیا ہے۔اپنی دعا تیں خود ما نگا کرو۔بس اتنا کہنا تھا اور ہاں اپنی ساس کو چیج و بینا میں اس کو بھی چھے تھے اووں ہے'

كمرے من آتے ہوئے ميرے تاثرات تو چھاور تصلیکن ہاتھی صاحب کے کمرے سے نکلتے ہوئے تاثرات بالكل بدل مجے تھے۔ میں غصہ لے كراندر آئى تھى اور اب عقيدت ليكربا برجار بي مى-میں نے ساس کے یاس آکر کہا۔ ' جائیں بابا صاحب آپ کوبلارہے ہیں۔'' ''اجھا۔'' ساس جلدی ہے کھڑی ہو تئیں۔'' یہ بتاؤ

لیے ہیں بابات " كيامطلب-كياآب خيس ديكها-" '' جبیں تو میں نے تو بس تعریف سی تھی۔'' "واقعی بہت بوے انسان ہیں۔" میں نے کہا۔ اليه اوك كهاب ملته بين - بس آپ ل كرآ جا عي - " ساس چلی گئی۔ دس منٹ کے بعد واپس آئی تو بہت مرِ جوش اورخوش د کھائی دے رہی تھی۔'' انہوں نے کہا ہے کہ دوسال کے اندراندراولا دہوجائے گی۔''

میں نے دل بی ول میں اس نیک انسان کا محکر میادا كيا-انبول نے زيردست حكمت ملى سے كام ليتے ہوئے میری ساس کودوسال تک کے لیےاظمینان ولا دیا تھا اوراس دوران اگرخدا کی مددشامل حال رہتی تو بہت کچھ ہوسکتا تھا۔ اس کے بعد ہوا مید کہ میری ساس مطمئن ہو کر بید محتئیں۔رشتہ لگانے والی کا آنا جانا مجمی حتم ہو گیا اور ایک سال کے بعد خدانے ہمیں ایک اولا دمجھی و ہے دی۔

میں خدا کے بعد اس نیک انسان کی شکر گزار تھی اور آج تک ہوں اور اس کمانی کو بیان کرنے کا مقصد بہے کہ ہزاروں جعلی اور دھو کے بازنتم کے باباؤں کے درمیان باتمی صاحب جیےا چھے انسان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔خدا انہیں

> مابىنامەسرگزشت جنوری **2017ء**

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

جناب معراج رسول السلام عليكم

میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن سرگزشت پڑھنے کی شوقین ہوں۔ عرصے سے اس میں شامل سچ بیانیاں پڑھ رہی ہوں۔ دوسروں کے آپ بیتیاں پڑھتے پڑھتے خیال آیا ہے که اپنی آپ بیتی بھی لکھ لوں۔ جس طرح ممکن ہوا اسے لکہ لیا ہے لیکن کسی قلم کارکی طرح اچھے اچھے جملے لکہ نہیں سکی۔ اس لیے گزارش ہے کہ کسی چنے قلم کار سے اسے دوبارہ لکھوا لیں۔ نازو

# DownloadedFrom a society com

رعایت کے حق دار ہوتے ہیں، میں تو دن رات گرحوں کی طرح کام کرتی ہوں اور میری سوکن عیش کرتی ہے۔ تی ہاں ش ایے شو ہررشید کی دوسری بیوی ہول \_ نیں صبح منہ اندھیرے اٹھتی ہوں، بھینسوں کا دودھ

(خانيوال)

توكرون كى طرح كام كرنے ير مجور مول - توكر تو چر كچھ

میں خانیوال کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔

میرے گھریس دولت کی ریل پیل ہے، مولیق ہیں، میرے

شوہر کی زرعی زمین ہے لیکن اس کے باوجود میں کھر میں

ہو ہے کے بعد ان کے چارے کا بندو بست کرتی ہوں۔ پھر
دودھ ہے کھن نکا لئے بیٹے جاتی ہوں۔ ای دوران میں رشید
اور میری سوکن زرینہ کے بچے اٹھ جاتے ہیں۔ میں ان
سب کے لیے ناشتے کا انظام کرتی ہوں، رشید کے کپڑوں
پراستری کرتی ہوں۔ رشید خاصا خوش پوش اور جامہ زیب
ہے۔ لباس کے معاملے میں وہ بہت حساس ہے۔ اپنے
کپڑوں یا جوتوں پر گرد وغبار کا ایک ذرہ بھی پرداشت نہیں
کرسکتا۔ اس کی بہی خوش لباس اور جامہ زیبی و کھے کرتو میں
سیجے جو تھی۔

ناشتے ہے فارغ ہوکر میں گھر بھرکے کپڑے دھونے
بیشے جاتی ہوں اور میری سوکن ذریبہ بخت پہیٹھی میری ہے ہی
کا تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ کپڑوں سے فارغ ہوکر صفائی،
پرتن دھونے اور کھانے کا بندو بست کرنے میں پوراون گزر
جاتا ہے۔ جب میں سونے لیٹتی ہوں تو میرا پورا جم
پیوڑے کی طرح دکھتے لگتا ہے اور جھے ہوش نہیں ہوتا کہ
میرے اردکرد کیا ہور ہا ہے۔ پھرالی نیندا تی ہے کہ جھے کچھ
ہوش نہیں رہتا لیکن نیند کا یہ وقفہ بہت مختفر ہوتا ہے۔ میری
ہوش نہیں رہتا لیکن نیند کا یہ وقفہ بہت مختفر ہوتا ہے۔ میری

ائی اس مصیبت بلکہ عذاب کی ذیتے دار بھی میں خود ہی ہوں۔ ہی ہوں۔ شاید بدمیرے پہلے شوہرا کبر کی بدد عا کا اثر ہے۔ میں نے اس سیدھے سادے انسان کا دل دکھایا ہے، اس کے اعتاد کا خون کیا ہے۔ اس کی میز اتو مجھے ملتا ہی تھی۔

میں اپنے گاؤں کی حسین لڑکیوں میں شار ہوتی تھی۔
یہ میر انہیں بلکہ گاؤں کی عورتوں کا خیال تھا۔ ان کے اس
خیال کو تقویت گاؤں کے نوجوانوں کے رویے سے لی ۔ اکثر
منچلے میری راہ میں آٹکھیں بچھائے رہتے تھے۔ مجھ سے بچھ
کہنے کی جرائت ان میں سے کئی کو نہ تھی کیونکہ میں خاصی ہتھ
حییت داقع ہوئی تھی اور گاؤں کے کئی لڑکوں کی سرِ عام پٹائی
کر چکا تھی۔

بابا کی کچھزری زمین تھی۔گاؤں میں ہمارا پختہ مکان تھا، ڈھور ڈگر تھے۔زندگی بہت ہمل تھی۔

ماہر ورو رہے۔ ریری بہت ہی اس کے تھے ہا کو تعلیم کا شوق تھا۔ وہ خودتو علم حاصل نہ کر سکے تھے لیکن چاہتے کہاں کی بیٹی علم ضرور حاصل کر ہے۔ بابا نے مجھے گاؤں کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان کے دل میں نہ جانے کیے کیے اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان کے دل میں نہ جانے کیے کیے ارمان تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ جمھے پڑھے کی کیے کیے ارمان تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ مجھے پڑھے کی کین میں فطری طور محمد کے لیسے کی الکل دلچی نہیں تھی لیکن میں فطری طور

ر ذہین تھی۔اس لیے دلچیس نہ ہونے کے باوجود میری تعلیم جاری تھی اور ہرسال معقول نمبروں سے پاس بھی ہو جاتی تھی۔

میں ان دنوں یا تجویں جماعت کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔اسکول کی چھٹیاں تھیں اس لیے میں دن بحر اپنی سہیلیوں نوری اور کلٹوم کے ساتھ گاؤں کے کھیتوں میں ماری ماری پھرتی تھی۔اکٹر ہم لوگ چاچا ہے تھیتوں میں ماری پھرتی تھی۔اکٹر ہم لوگ چاچا ہے تحمہ کے آمول کے باغ کی طرف نکل جاتے اور اس وقت تک کیریاں تو رہتے جب تک کھیتوں کارکھوالا خیروو ہاں نہ آجا تا۔ خیرو چالیس پچاس سال کا آدمی تھا۔ وہ ووسری لڑکیوں کوایک دھ تھیٹر بھی ماردیتا تھالیکن جھے صرف ڈانٹ کرچھوڑ دیتا تھا۔اس وقت تو جھے احساس نہ ہوا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے لیکن دو تین برس بعد بچھے اس مہر بائی کا سبب کیوں کرتا ہے لیکن دو تین برس بعد بچھے اس مہر بائی کا سبب معلوم ہوگیا۔وہ بے چارہ میر ہے جس سے مرعوب تھا۔ معلوم ہوگیا۔وہ بے چارہ میر سے حسن سے مرعوب تھا۔ اس مجھے منہ اندھیر سے اٹھا ویا اور بولے۔ معلوم ہوگیا۔وہ بے چارہ میر سے حسن سے مرعوب تھا۔ اس مجھے بانا زو میں شہر جار ہا ہوں۔ کچھے کچھ متعاوا تا ہے تو بتا

میں نہ جانے کب سے بابا کے شہر جانے کے انظار میں تھی اور اپنی چیز دس کی ایک فہرست بنار تھی تھی۔

بابا میرا ما تھا چوم کر ہلے ہی ۔ ان کے جاتے ہی ہیں نے ان کی واپسی کا انظار شروع کردیا۔ میں نے شہر سے اپنے لیے کپڑے ، نے فیشن کی سینڈل، سرخی پاؤڈ راوراس طرح کی جھوئی موثی چزیں منگوائی تھیں۔ جھے کیا ہا تھا کہ اب بابا بھی لوٹ کرنہیں آئیں گے۔

دو پہر کوایک بجے کے قریب گاؤں میں اطلاع پنجی کہ بابا جس بس میں جارہے تھے وہ ایک تیز رفقارٹرک سے ککرا گئی۔اس حادثے میں بابا سمیت یا پنج آ دمی جاں بحق ہوئے تھے۔زخیوں کی تعدادان کے علاوہ تھی۔

میری تو دنیا بی اجر محملی با با ہے شدید محبت تھی۔ امال کی حالت مجھ سے بھی زیادہ قابلِ رحم تھی۔وہ بالکل مم ہوکررہ می تھیں۔

بابا کی زمین کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔
امال نے وہ زمین چاچا نور محرکو تھیکے پردے دی۔ چاچا نور
محمد، بابا کا دوست تھا۔ وہ انتہائی دیانت دار اور مخلص مخص
تھا۔ گاؤں والے اس کی عزت کرتے تھے۔ یوں بابا کے بعد
ہمیں مالی طور پر کوئی پریشانی نہ ہوئی اور زندگی اس طرح
گزرنے تھی۔البتہ بیفرق پڑا کہ امال نے مجھے اسکول سے م

مابنامدرکزشت PA 1218 (218) جنوری 2017ء

ا نھالیا۔ان کا خیال تھا کہ اب میں پڑی ہوئی ہوں اور جھے تھریں بینصنا چاہیے۔ مجھے اس نصلے ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے یوں بھی

یر صنے لکھنے سے کوئی دلچیں مہیں تھی۔ بابا کی ضد کے باعث میں نے ماریے یا تدھے یا تجویں پاس کر لی تھی اور ا مال کے خیال میں سیعلیم میرے کیے کافی تھی۔

نور بورامال کامید تھا۔ان کے میکے میں اب سوائے ر شتے کے ایک بھائی کے اور کوئی نہیں رہا تھا۔ان ہے بھی ہارے کوئی ایسے خاص تعلقات نہیں تھے۔بس اماں بھی بھی اینے ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے اور اپنا آبائی کھرد میصنے کے لیے سال چھے مہینے میں ایک وفعہ نور پور چلی جاتی تھیں۔ جب تک بابازندہ تھے میں بھی امال کے ساتھ نورپور ہیں گئی تھی۔ ہاں بچین میں اماں کے ساتھ وہاں جانی رہی تھی۔ ایک دن امال پھر نور پور جانے کے لیے تیار ہو کئیں۔ میں کمرمیں الیلی تو رہ عتی تھی کیکن امال کا خیال تھا کہ جوان جہان کڑئی کو تنہا چھوڑ نا مناسب مہیں ہے۔نور یور کا فاصلہ ہارے کھرے ڈیڑھ سومیل کے قریب تھا۔ہم لوگ من لاری میں سوار ہوئے تھے، شام ڈھلے نور پور پہنے۔ ہارے گاؤں کے مقابلے میں تور خاصا بڑا تھا۔ وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ندل اسکول بھی تھا اور اسپتال مجمی۔ ہارے گاؤں کے مقابلے میں وہاں کا بازار بھی کافی بڑا تھا کیکن اس کے باوجود وہاں میرا دل جیس لگ رہا تھا كيونكدو مال ميرى كوني ميلي تبيل تمين محى-

میں ایک دن ؛ کیلی ہی قصبے کی سیر کوچل دی۔ میں و ہاں کا بازار دیکھے کرالی مکن ہوئی کہ آ گے ہی آ گے بڑھتی ر بی۔ مجھے یہا بی تہیں چلا کہ ایک دو بدمعاش کڑ کے میرے چیجے لگ گئے۔ میں بازار کے دوسرے سرے پرتکل کی۔ وہاں آبادی کچھ کم تھی اور مکان بڑے بڑے تھے۔ دو پہر کا وفتت تھااس کیے تلی میں لوگوں کی آ مرجمی برائے نام تھی۔ ویرانه دیکھ کروہ دونوں بدمعاش میرے نز دیک آ گئے

تو مجھے اچا تک خطرے کا احساس ہوا۔ انہیں اینے سریر دیکھ کر میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگی تو وہ دونوں بھی میرے تعاقب میں بھا کے اور پچھ دور جاکر ان لوگوں نے

ان میں ہے آیک نے میری کلائی پکڑی اور اوباش لیج میں بولا۔ '' بھاگی کہاں جارہی ہومیری جان، ہم اتنے

یا کتائی کر کٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز کیم دسمبر 1948 ء کولا ہور میں پیدا ہوئے۔ای شہر ے انہوں نے اینے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ یا کتان کی جانب سے 55 نمیث میوں میں انہوں نے 177 ولتیں حاصل کیں ، جبکہ 45ون ڈے میچوں میں وہ 45 کھلاڑیوں کواپنا شکار بنانے میں کامیاب رہے۔ ان کے والد مرحوم محمد نواز لاہور کے معروف كنثر يكشر تصے يعميراتي كام كے حوالے سے انہيں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ ان کی والدہ حسن آرا بیلم کھریلو خاتون تھیں۔ سرفرازنواز کے دو بھائی ہیں۔جاویدنواز ، جو کہان ہے بڑے ہیں اور شاہرنواز ان سے چھوتے ہیں۔ بڑے بھائی لا مور میں اور شاہد انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ چھوٹے بھائی نے انگلینڈ میں پر ولیشنل لیگ کرکٹ کھیلی جبکہ یا کستان کے قومی سطح کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا، تین بہنیں عظمت،فضیلت غفوراور عا تشیشا دی شده بین اوراینے اپنے کھروں میں خوش گوارزندگی بسر کررہی ہیں۔ مرسله: ريحانه بهداني ولا جور

ر ہے اس اس ہیں ہیں۔'' میرا ہاتھ چھوڑ د۔'' مجھے ایک دم غصہ آ گیا لیکن میرا لبحه هو کھلاتھا۔

اتیرا ہاتھ چھورنے کے لیے نہیں پکڑا ہے۔ ' وہ مكارى سے بس كر يولا۔

ميرا باتھ چھوڑ و ورنہ ميں شور مجا دوں گی۔'' ميں نے سی کرکہا۔

''احچها-'' وه مجھے اپنی طرف تھیٹتے ہوئے بولا۔'' تو پھرمچاشور۔''

میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے مند برتھیر مار

میر اتھیٹر کھا کروہ غضب ناک ہو کیا اور اس نے جوالی طور پرمیرے چہرے پرزور دارتھ پٹر مارا اور میرے بال اپنی مضی میں جکڑ لیے۔ میری چیخ نکل مٹی اور میں بے اختیار زور زور سے چیز گل

اس وقت ایک مکان کا دروازه کھلا اور دراز قد

نوجوان محرے باہرنکل آیا۔اس کا بدن سرتی اور ہاتھ ہیر مضبوط تھے۔اس نے ایک نظر بھے پر ڈالی، پھر مخ کیج میں بولا۔" تاہے بیکیا کرر ہاہے۔کون ہے بی؟

"اوئے تو اپنے کام سے کام رکھے" اس بدمعاش نے بھر کر کہا۔

" رے کام کو چھوڑ۔ " نو جوان بھی بچر گیا۔"اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے۔'

'' تو اس چکر میں مت پڑا کو۔'' بدمعاش بھتا کر بولا۔

نو جوان وافعی ائدر چلا حمیا۔ وہ دونوں زورزور سے ہننے کیے۔دوسرابدمعاش ہس کر بولا۔'' واہ تا ہےاستاد! اکو تو تیری ایک بی جمزک میں بھاگ گیا۔''

بحصے بھی جرت ہورہی تھی کہ وہ اتنا لمیا، اونیا اور مضبوط جوان تھا، بس ایک ہی جعرک میں وہاں سے بھاگ

اب شور محار" تاجا تفحيك آميز ليج من بولا-''تيراحاتي تو بماك ميا۔''

جھ پر کویا خون طاری ہو گیا۔ میں نے تاہے کے چیرے پر کئی معیشررسید کردیے اور اس کی کلائی میں دانت گاڑ دیئے۔ میں دیوانہ وار لاتیں بھی چلار ہی تھی۔

ا جا مك تا جا يخ ماركر ... يحيم بث كيا- من في حرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت میری نظر اس نوجوان پر بڑی جے تاجے نے اکو کہ کر خاطب کیا تا۔اس كے ہاتھ ميں ايك لمي اورمضوط لاتھى تھى۔اس نے لاتھى كا دوسراوارتابے کی ٹاکول پر کیا۔ تاجا بلبلا کرز مین پر کر گیا۔ اس کادوسراساتی شاید پہلے ہی وہاں سے بھاک گیا تھا۔ " تونے اچھالبیں کیا اکو۔" تاجا کراہ کر بولا۔" مجھ ے دھنی مجھے بہت مہتلی پڑے گا۔''

"اب دیع ہو جا یہاں ہے۔" تاجا بھر کر بولا۔ ''ورندمیں تیراسر کھول دوں گا۔''اکونے کہا۔

تاجا كرابتاً موابه شكل زمين سے اٹھا، اس نے ايك نفرت بھری نگاہ مجھ پرڈالی، پھراکو سے بولا۔'' ابھی تو میں جار ہا ہوں کیلن مجھے چھوڑوں گانہیں۔'' پھر وہ لنگڑاتا ہوا

وہاں سے چلاگیا۔ "تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟" اکونے مجھے گھورتے ہوئے کرخت لہج میں پوچھا۔" تو مجھے اس پنڈکی تونہیں گئتی۔"

"میں امین بور سے آئی ہوں۔" میں نے کیا۔ ''اچھا،اچھاتو چاہےرحمت کی مہمان ہے؟''اکونے سرد کہے میں کہا۔''لیکن اس کا محر تو یہاں سے دور ہے تو

یہال کیا کردہی ہے؟" " میں گاؤں کی سیر کونکلی تھی۔" میں نے اپنے بال سمینتے ہوئے کہا۔

''چل میں تھے گھر چھوڑ دوں۔'' پھر وہ بڑ بڑایا۔ ''او ہندگا وَل کی سیر کونکا تھی۔''

میں نے غور سے اس کا جائز ہ لیا۔ وہ خاصا خوش شکل جوان تقالیکن شایدا ہے عورتوں سے بات کرنے کا سلیقہیں

وہ میری طرف دیکھے بغیرا پی لائھی کندھے پر رکھے ا کے طرف چل دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوگئے۔ محوری ور میں وہ ماما رحمت کے دروازے پر پہنے کیا۔ اے دروازے پر دستک دیے کی ضرورت بی پیش نہیں آئی۔اماں درواز ہے میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کروہ ليك كرمير يزديك أحمى اورتزب كربولى-"شادان تو کہاں چکی گئی تھی؟'' پھر وہ چونک کر بولی۔'' اور یہ تیرے چرے پر کیا ہوا؟"

الال ال المحول موافى - " من في سر جها كركما-''اگراکود ہاں نہآتا تو وہ بدمعاش جھےاٹھا کر لے جاتے۔'' " تیری بہت ممریاتی بیٹا۔ "امال نے کہا۔

ای وقت ماما رحمت تھر ہے نکل آیا۔ اکو نے اسے ديكھاتو حجث بولا۔" سلام جا جا۔'

"وعليكم السلام-" مأمات جواب ديا- بهراس س بولا- "اے چا جی بیائے اصغر کابیا ہے اکبر۔ " اصغر بھائی وہ کولہووالا؟ "امال نے کہا۔ '' ہاں جا چی! میں اصغر کا بیٹا ہوں۔'' اکونے کہا۔ "ارے بھرتو تو ہمارا رہتے دار ہوا۔" امال ہنس کر بولی۔''بھائی اِصغرکیساہے؟''

''اس کی تو چار مہینے پہلے و فات ہوگئی چاچی۔'' اکو

"برا افسوس موا بیاء" امال نے کہا۔" تیری امی

نوری کیسی ہے؟"

"امال بھی بیار رہتی ہے۔ائے نظر بھی بہت کم آتا ے۔"اکوتے بتایا۔" میں اس کا علاج کرا تو رہا ہول سیلن

کمرے کی طرف چلی گئی۔ تعوژی دیر بعد دہ اکو کے ساتھ واپس آئی۔اکو نے امال کوسلام کیااورسر جھکا کر بیٹھ گیا۔

میں ایسے مرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی کین اس نے ایک دفعہ بھی نظرا تھا کر بچھے ہیں دیکھا۔ بچھے اس کی بیادا بھی بہت پند آئی ورنہ گاؤں کے نوجوان تو مجھے بوں محورتے تھے جیسے آتھوں ہی آتھوں میں مجھے نگل جائیں

" اکو بیٹا۔" امال نے پوچھا۔ " کھے پڑھائی بھی ک

" الم خاله جی، میں نے فرل تک پڑھا ہے۔" اکو نے جواب دیا۔ "ابا تو مجھے زیادہ پڑھا ہے اللہ کا لیکن پڑھا ہے اللہ کی سے جواب دیا۔ "ابا تو مجھے زیادہ پڑھانا چاہتا تھا لیکن پڑھائی میں میرادل میں لگا۔ بس پھر میں ابا کے ساتھ ہی کولہو میں لگ گیا۔ " پھر اسے پچھ خیال آیا اور وہ اٹھتے ہوئے بولا۔" خالہ جی میں ذراہیرا کود کھولوں۔ آج وہ پچھ زیادہ ہی میک گیاہے۔" یہ کہتا ہواوہ وہاں سے چلا گیا۔

ہیرااس کے بیل کا نام تھا۔ مجھے اس کی بیہ بات پہند نہیں آئی۔ کمر میں میرے ہوئے ہوئے اے اپنے بیل کی فکائم

خالہ نوری نے ہمارے کے کی پائی کا انظام کیا۔ پھر

یولیں۔ ''اکوکواپنے بیل کی بہت فکر ہے۔ کہدر ہاتھا کہ ہیرا

آج می ہے کچھ نڈھال ہے۔ آج کچھ کام بھی زیادہ تھا۔

اب وہ بیل کو حکیم صاحب سے لائی ہوئی دوا پلار ہاہوگا۔''

امال دو دن بعد نور پور سے لوٹ آئی لیکن میرا دل

وہیں دہ گیا۔

ایک ہفتے بعد ماما رحمت ہمارے گاؤں آیا تھا۔ مجھے
بہت جرت ہوئی۔ ماما رحمت تو مجھی ہمارے گاؤں نہیں آتا
تھا۔وہ اصل میں میرے لیے اکوکارشتہ لے کرآیا تھا۔امال کو
تو اکو بہت پند تھا۔اس نے میری مرضی پوچھی تو میں نے
شرماتے ہوئے کہا۔''امال اگر تجھے پند ہے تو پھر مجھے سے کیا
بوچھتی ہے؟''

یوں ایک مہینے کے اندر اندر میں بیاہ کرنور پور چلی

اکو بہت سادہ دل اور کھر ا آ دمی تھا۔خالہ نوری تو بے چاری بہت ہی سید می سادی تھی۔ پھرا سے نظر بھی بہت کم آتا تھا اور اس کی بینائی تیزی سے زائل ہور ہی تھی۔وہ اس کے باوجود گھر کا ہر کام کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جھے تو وہ / ڈ اکٹر کہتے ہیں کہ اس کی آسمیں اب تعیک نہیں ہوسکتیں۔'' ''اللدرحم کرے گا بیٹا۔'' امال نے کہا۔'' تو اندر تو ہے ''

" " نبیں جا چی ، میں اب چلوں گا۔ اماں انتظار کررہی ہوگی پھرمیرائیل جمی بھوکا ہوگا۔"

''احکیا میں کسی وفت نوری سے ملنے آؤں گی۔اسے میراسلام کہنا۔''

اکونے محصر ایک حمری نظر ڈالی اور اپنی لاتھی کندھے پررکھ کے چلا حمیا۔

امان مجھے اندر کے گئی۔ وہ مجھ سے اس واقعے کی تفصیل ہو چھنے لگی۔ میں اس کے سوالات کا جواب تو دے رہی تھی گئیں مجھے بار بارا کوکا خیال آر ہاتھا۔

ووسرےون امال خالہ توری سے ملنے اس کے کھر پہنے

- فالدنوری بہت سیدھی سادی اور ملنسار عورت تھی۔
اس نے امال سے کہا۔ '' آج تھے پرسوں بعد میراخیال کیے
آگیا۔ یس تو اکثر بھائی رحمت سے نتی تھی کہ تو نور پور آئی
اور جھ سے ملے بغیر چلی گئی۔''

''کل اکو نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے توری۔'' اماں نے کہا۔'' وہ بہت اچھالڑ کا ہے۔''

ا کی سے جات کر دوبات کی ایک ہوری کا احسان کردیا؟ 'خالہ نوری نے یو چھا۔

جواب میں امال نے اسے گزشتہ روز کا سارا واقعہ بتا دیا۔

" کے بھلا یہ بھی کوئی احسان ہے۔" خالہ توری ہس کر بولی۔" اکواپیا ہی ہے۔"

''وہ ہے کہاں؟''اماں نے میرے دل کی بات کہہ دی۔

''بوگا کہاں؟'' خالہ نوری ہنس کر یولی۔''اپنی تیل کی سیوا کرر ہا ہوگا۔''

" بیل کی سیوا؟" میں نے جرت سے کہا۔

" ہاں، او کے باپ نے کی برس پہلے کولہولگایا تھا۔
اس ہے ہمیں اچھی خاصی آمدنی ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد
اکو نے کولہوسنجال لیا۔ اسے بیل سے کچھ زیادہ ہی بیار
ہے۔کہتا ہے کہ بیل ہی تو ہماری روزی روزگار کا ذریعہ ہے
اس لیے وہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے۔" پھر دہ ہس کر
یولی۔" ہیں اسے بلاتی ہوں۔" خالہ توری اٹھ کر ہا ہروالے

مابىنامەسۇرىت با 221 را 221 جنورى 2011ء

یر یوں کی طرح رکھتی تھی۔ اکو بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا کیکن اس کی ایک بات مطلق تھی۔ اس میں وہ کرم جوثی نہیں تھی جو نے شادی شدہ نو جوانوں میں ہونی ہے۔ مجھ سے زیادہ ایسے بیل کی فکررہتی تھی۔وہ ہروفت اس کی سیوا میں لگا ر متا تھا۔ بھی اس کے بدن پر کھر پر اکرر ماہے، بھی اے نہلا ر ہاہے، بھی اس کے پیروں کی ماکش کرر ہاہے۔بس میج سے شام تک وه کولبواور بیل میں ہی لگار ہتا تھا۔ بھی بھی تو وہ مجھے بيل بى لكتا تھا۔

دن بحرکولہوا وربیل میں لگارہے کے بعدوہ رات کو کھر کے اندرآتا۔ چھودر امال کے پاس بیٹھتا چرکھانا کھا کر كمرے ميں آجاتا۔ مجھ سے دو جار باتيں كرتا ان ميں بھي يل كا تذكره موتا

مجھے اب اس کا رویہ بہت کھلنے لگا تھا۔ اس آ دی کی تظرمين ميري كوئي وتعت بي تبين تكى \_ مجھ سے اچھا تو وہ بيل تھا جس کے محلے میں اکثر وہ پانہیں ڈالے بھی تظرآتا تھا۔ ہماری شادی کوآٹھ ماہ ہو گئے تھے لیکن اکو جھے اب تک کہیں محمانے پھرانے تبیں لے کیا تھا۔ تھمانا پھرانا تو دور کی بات ہے وہ او جھے بھی توریور کے بازار میں بھی لے کر تبیں لکا۔ خود بی میرے کیے ڈھیروں کیڑے اور میری ضرورت کا دوسرا سامان کے آتا تھا۔ مجھے رویے پینے کی بھی کوئی تھی مبیں می سیکن ایسے میے کا کیا فائدہ کہ میں ایک طرح ہے اکو کی قیدی ہوکررہ کی تھی۔ میں اکثر سوچی تھی کہ اللہ کرتے ہے کم بخت بیل ہی مرجائے۔ یہ بدوعا دیتے وقت جھے یہ بھی خیال میں آتا تھا کہ اس بیل بی کی وجہ سے ہاری روزی رونی چلتی ہے۔ کھر میں ہرطرح سے خوش حالی ہے۔

ایک دن میرے گاؤں سے ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا۔''شادا ں! جاچی کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ تھے بہت یا د کررہی ہے۔

امال کی بیماری کا س کر میس د بوانه وار کولیو والے كمرے ميں بھاكى \_اكواس وفت كولبوچلا ر ہاتھا اور بيل ہے بات بھی کرتا جار ہاتھا۔''بس میرے یار،اب دو جار چکراور رہ کئے ہیں۔ تھوڑی میں ہمت اور کر لے، چرہم دونوں کھانا

مجھے دیکھ کرا کونے بیل کورو کا اور مجھ سے یو چھا۔'' کیا بات ہے شادال تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟"

" میری امال کی حالت بہت خراب ہے اکو۔" میں بلک کر رونے گئی۔" مجھے اپنی امال کے پاس جانا

اكونے زم ليج ش جھ سے كما-" ريشان نہ مو شاداں، خالہ تھیک ہوجائے گی۔ میں مجھے آج ہی وہاں لے چلوں گا تو تیاری کرلے۔''

'' مجھے کیا تیاری کرئی ہے؟''میں نے روتے ہوئے کہا۔" ابھی تو مجھے امال کے پاس لے چل ہے"

اس نے اپنی یروس سکینہ کو بلا کر کہا میں شاواں کے گا وُل جار ما موں، پرسوں تک لوث آ وُں گا تو اماں کا خیال ر کھنا اور بیل کووفت پر جارا دے دینا۔ ' 🚅

امال کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ مجھے و کھے کران کی حالت کچھ معجل کئی۔انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔

اکودومرے بی دن واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔اے اسينے بيل كى فكر محى في تو سان إنكار كر ديا كه يس ا مال کواس حالت میں چھوڑ کرمیں جاؤں گی۔اس نے مجھے م کھے دن کے نیے امال کے یاس چھوڑ دیا اور خودنور بورلوٹ

اس کے جانے کے دو دن بعداماں کی حالت پھر بکڑ منی۔ عیم صاحب نے کہددیا کہ انہیں فورا بڑے اسپتال

گاؤں والے امال کوشہر کے جانے کی تیاری ہی كررے تھے كہ امال جھ سے روٹھ كر بہت دور چلى كئى۔ میری تو دنیای اند میر موثی۔

امال کے مرنے کے بعد دوسرے دن اکو و ہاں پہنچا۔ میں اے دیکھ کر بلک بلک کرروئے تھی۔ وہ سیاٹ لیجے میں مجھے تسلیاں دیتار ہا۔ پھروہ دودن رہنے کے بعد چلا گیا۔وجہ و ہی برائی تھی۔اےاپنے بیل کی فکرتھی۔خالہ نوری بھی بیار محمی کیکن اسے خالہ سے بھی زیادہ اینے بیل کی وجہ سے ىرىشانى تھى\_

میں جالیسویں تک گاؤں میں رہی۔گاؤں میں اب امال کے بعد میرا کوئی مہیں رہا تھا۔ ہمارے پڑوی جا جا عنایت نے مجھے مشورہ دیا کہ جانے سے پہلے اپنا مکان بھے دے۔ مکان زیادہ دن خالی رہے تو اس پر کوئی نہ کوئی قبضہ كرليما ب-ميرا مكان جياعنايت في خريدليا اوررقم مجھے دےوی۔

اکوجالیسویں کےموقع پرگاؤں آیا تھا۔وہ مجھےاپنے ساتھ واپس لے گیا۔ میں تو امال کے غم میں ہنستا بولنا ہی بھول گئی تھی۔خالہ

ت رو کا الاحتوری 2017ء ماہنامه سرگزشت

نوری مجھے تسلیاں دینی رہتی تھی کیکن اکونے بھی مجھے جھوٹوں بھی تسلینہیں دی۔

ان ہی دنوں اس کا بیل بیار ہو گیا۔ اکوتو اس کے لیے
پاگل ہو گیا۔ وہ اسے گاؤں کے ایک سیانے کے پاس بھی
لے گیا۔ وہ مختلف دواؤں اور ٹوٹکوں سے گاؤں کے
جانوروں کا علاج کرتا تھا اس نے اکوکومشورہ دیا کہ اسلام
بورے میں رشید مجر رہتا ہے۔ اس کے پاس چودہ پندرہ
مجینسیں اور کی بیل ہیں۔وہ اپنے جانوروں کا علاج بھی خود
ہی کرتا ہے۔تو اسے بلا کراپنا بیل دکھا دے۔

''نروہ یہاں کیوں آئے گا۔'' اکونے کہا۔'' اور میں اتنی دوراینا تیل لے جانہیں سکتا۔''

''رشید تجربهت اچھابندہ ہے۔' رسول بخش نے کہا۔ ''جانوروں کی تکلیف تو وہ دیکے نہیں سکتا۔ تو فکر مت کر جس کل ہی اسے بلوالوں گا۔گاؤں جی دو تین جانوراور بھی بیار ہیں۔ان کی بیاری میری تجھیش نہیں آرہی ہے۔''

دوسرے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دو پہر کا ونت تھا۔اس وفت خالہ نوری بھی سور بی تھی۔ میں نے کولہو والے کمرے میں جما تک کردیکھا تو اکو بھی نہیں تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی تو میں دروازے پر پہنے گئی اور پردے کی آ ڑیے کر پوچھا۔'' کون ہے؟''

" میں رشید ہوں۔ " باہر سے ایک مردانہ آ دار آئی۔ "اکبرکا بیل بھارہاہے دیکھنے آیا ہوں۔"

میں نے بھی آکو سے رشید کجر کا ذکر سنا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔'' اکوتو اس وقت نہیں ہے۔ آپ اندر آ جاؤ۔'' میں نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا۔

"شادال بينا! مهمان كو تجهيلى پانى پلا-" خالەنورى كە

'' وہ سب تو ہوتار ہےگا۔ پہلے ذرا مجھےوہ بیل دکھا دو بھانی جی۔''رشیدنے کہا۔

میں اے کولہو والے کمرے میں لے گئے۔رشید نے کسی ماہرڈاکٹر کی طرح بیل کا معائنہ کیا۔اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیرا۔اس کی آٹکھیں دیکھیں اوراس کا منہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔

منہ کھولنے کی کوشش کی۔ اجنبی ہاتھوں کالمس پا کربتل نے اپنا سرزور سے جھٹکا۔ میں اس سے بیچنے کے لیے بے اختیار پیچھے ہی تو میرا پیر پیسل گیا۔ میں سرکے بل کرتی لیکن اچا تک جھے رشید گجر نے اپنی مضبوط بانہوں میں تھام لیا۔ اس کی بحر پور مردانہ

کرفت میں تو میں کو یا پکھل کررہ گئی۔ بیراسانس بری طرح پھول گیا۔ رشید کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنی کردن پرمحسوس ہور ہی تھیں۔ پھراس نے مجھے آ ہمتنگی سے کھڑا کردیا۔ میں نے ایک نظراسے و یکھالیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لاسکی اور کھبرا کر باہر چلی گئی۔

ای وفت اکوآ عیا۔ خالہ نوری نے اسے بتا دیا تھا کہ ملتان سے کوئی بندہ بیل کا علاج کرنے آیا ہے۔ وہ سیدھا کولہو والے کمرے میں پہنچا۔ رشید اس سے تھوڑی دیر بیل کے بارے میں یا تیں کرتا رہا، پھراسے لے کر بیٹھک میں آعما۔

اکونے بھے ہے کہا۔ 'شادال! مہمان کے لیے روثی
پانی کابندو بست کر، یہ آج رات پہیں رہےگا۔'
میں نے اس کے لیے خاص طور پر اچھا کھا تا بنایا اور
کھانا لے کر جا ہی رہی تھی کہ اکو کمرے سے باہر لکلا اور
بولا۔ 'شن بیل کے لیے کھ خاص جڑی ہوٹیاں لینے نزو کی
تصبے جارہا ہوں تو مہمان کا خیال رکھنا۔'' یہ کہہ کر اس نے
اپنی سائیل اٹھائی اور چلا گیا۔

میں کھانا کے کر بیٹھک میں پیٹی تو رشید چاریائی پر نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کراٹھ بیٹیا اور بولا۔''ممانی جی آپ اس گاؤں کی تونبیں لکتیں؟''

" کیوں، کیا میرے ماتھے پرمیرے گاؤں کا نام لکھا ہے؟" میں نے بنس کرکہا۔

'' اس گاؤں کی لڑکیاں اتن حسین نہیں ہیں۔آپ کو اکبرکہاں مل کمیا؟''

''بس مقدر ہی کہہ لیں۔'' میں نے مصندا سانس لے کرکھا۔

رشید خاصا گھاگ آ دمی تھا۔ وہ میرے لیجے ہے سمجھ گیا کہ میں اکو کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ وہ چو تک کر بولا۔ ''ارے بھانی جی ،آپ بھی کھانا کھا کیں نا۔''

''جیس میں بعد میں کھالوں گی۔''میں نے کہا۔ اکو کے آنے میں دیرتھی اس لیے وہ مجھ سے إدھراُدھر کی ہاتیں کرتارہا۔اس کی ہاتیں بہت دلچیپ تھیں اور سب سے بڑی ہات سے کہان میں بیل کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی ہاتیں اچھی لگ رہی تھیں۔ اس کی ہاتیں اچھی لگ رہی تھیں۔

کھانے کے بعد رشید نے سکریٹ سلکا لیا اور بے تکلفی سے بولا۔" بھائی جی یہاں شاید چائے تو نہیں ملے

ماسنامسرگزشت (223 ( E ) جنوری 2017ء

" بالكل ملے كى ۔" بيس نے بنس كركہا۔" بيس يحى بھى بھی جائے بی ہوں۔ ابھی آپ کے لیے بنا کر لائی

وہ جائے بی کرفارغ ہوائی تھا کہ اکوآ حمیا۔وہ ساتھ والے قصبے کے پنساری سے نہ جانے کون می جڑی بوٹیاں اوردوائي كرآياتها

وہ دونوں ایک مرتبہ چرکولہو والے کمرے میں چلے

" بعائی اکبرتیرابیل اب بدها مو کیا ہے۔اب بیکام کے قابل جیس رہا۔میری بات مان تو اسے چے دے اور کولی دوسرائل خريد لے۔

''جمائی رشید!'' اکبر نے کہا۔'' ابھی میری اتنی مخواتش ہیں ہے کہ میں نیا بیل خرید سکوں۔ پھرمیرا <sub>س</sub>ے بیل جھے بہت بارا ہے اس نے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ میں نے اگر دوسرائیل لے بھی لیا تو اس ٹیل کو بیچوں گانہیں۔ ش اسے بول بی کھلاسکتا ہوں۔"

"ترى مرضى ب بعائى - "رشيد نے كما-دوسرے دن جانے سے پہلے موقع یا کر رشید نے مجمع سے کہا۔ "شادال! ش الطے عفتے آؤل گا۔ تو گاؤل

کے قبرستان کے پاس میراا تظار کرنا۔' اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی وہ کھرہے ہاہر تکل حمیا۔ میں سوچتی ہی رہ تی کہ اس نے میہ بات کیے کہہ دی۔ چراس نے مجھے بھالی تی کے بجائے شادال کہدکر

مخاطب کیا تھا۔ اکوکوتو میری پروانھی ہی تہیں۔ جب سے بیل بیار ہوا تھااس نے اپن جاریائی بھی کولہووالے مرے میں ڈال لی تھی۔میں رات رات بھر کروثیں بدل کر گزار دیا تھی۔ مجصے غیر شعوری طور پرا کلے ہفتے کا انتظار تھا۔ ا مجلے ہفتے میں تیار ہو کرشام ہی سے بیٹھ تی۔ اکوا تنا

بے حس تھا کہ اسے رہ بھی احساس نہ ہوتا تھا کہ میں نے خصصی تیاری کی ہے یا کھریلو کیروں میں ہوں۔

جب اند جرا مجیل حمیا تو میں نہ جائے کے باوجود قبرستان والےراہتے پر ہولی، درختوں کے جھنڈ میں رشید اہے سفید کھوڑے پرسوار تھا۔ مجھے دیکھ کروہ کھوڑے سے اتر حمیا اورای بانبیس پھیلا ویں میں بے اختیار اس کی بانہوں میں چلی گئی۔ پھر دو تھنے تک ہم دنیا و مافیہا سے بےخبرا یک دوس سے میں کم رہے۔

والیس میں رشید نے مجھے آخر تک چھوڑنا جایا لیکن میں نے اٹکار کر دیا۔اس مرتبہاس نے دودن بعد آنے کا کہا

پھر ہماری ملاقاتیں ہوتیں رہیں۔ اکو کے مقالم میں رشید بہت گرم جوش اور محبت کرنے والا تھا۔ میں تو یوں بھی کسی کی محبت کی تری ہوئی تھی اس لیے رشید کے بغیر مجھے چین ہیں ملتا تھا۔

ایک دن میں نے رشید سے کہا۔" رشید! میں اب تير بغير بين روسكتي-''

"تو پھرا كبرے طلاق لے لے۔ ميں تھے شادى كر کے یہاں سے لیے جاؤں گا۔"

"ا كبر مجھے بھى طلاق تبيل دے كا\_" ميں نے كيا۔ '' میں اس کی عادت جھتی ہوں۔ وہ مجھے اپنی ملکیت سجھتا ہے اس کیے بچھے بھی جھوڑنے پرراضی نہ ہوگا۔" " تو کوشش تو کرے "اس نے کہا۔

مجھے ایک دن موقع ل گیا۔میری بھین کی سیلی کی شادی تھی۔ میں گاؤں جارہی تھی۔اکونے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ نہ جاسکوں گا۔میرابیل بیارے۔ جھے اچا تک عصرآ کیا۔ میں تک کر یولی۔'' بیل کا آتا ہی خیال ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ بیل نہ ہوا میری سوكن ہوگيا۔ پيمنحوں مرتابھي توجبيں۔

"این زبان کولگام دے شاداں۔" اکو بھر کر بولا۔ ''میرے بیل کے بارے میں ایسے الفاظ مت نکال ورنہ زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔' شادی کے بعد بہلا موقع تھا كەاكونےاتنے بخت كہج میں بات كی تھی۔

" ہوش میں رہ کے بات کر اکو۔" مای توری نے اسے جھڑک دیا۔

"میرے بیل کے بارے میں ایس بات کرے کی تو میں سیج میج اس کی زبان کاٹ اوں گا اماں۔" اکو بھڑک کر

''مجھے سے زیادہ مجھے اپنا بیل پیارا ہے تو پھر مجھے چھوڑ

مجیے سے طلاق لے کرتو جائے گی کہاں؟"اکو کے لېچىش تحقىر تى -د مى كېيى بىلى جا دَل مراب تىر ك ساتھ نېيى ر بول

" و كي شادال طلاق كوئى بيول كالحيل نبيس بكرتو

جنوري2017ء

کی حالت خراب ہوگئی۔اکوٹو اینے ہوش کھو بیشا۔فورا ایک ویکن کا بندوبست کر کے تیل کوماتان لے گیا۔ جا نوروں کا بڑا ڈاکٹر تو ملتان ہی میں تھا۔ بیل کی حالت سے ظاہر ہور ہاتھا كهوه اب زنده بيس يح كا\_

ا کو کے ساتھ محلے کا ایک لڑ کا بھی گیا تھا۔وہ دوسرے دن واپس آ حمیا اوراس نے بتایا کہ اکو کا بیل مرحمیا۔ '' بیل مرحمیا؟'' میں نے یوچھا۔ مجھے اس خبر سے انجانی سی مسرت ہوئی تھی۔'' تو پھرا کو کہاں ہے؟'' ''اس کا حال بہت خراب ہے۔''کڑ کے نے جواب



چھوع سے بعض مقامات ہے بیشکایات ال رہی ہیں کہ ذرائجی تا خیر کی صورت میں قار مین کو پر چانہیں ماتا۔ ا یجنٹوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری ترارش ہے کہ پر چانہ ملنے کی صورت میں ادار ہے کو خط یا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

المال كانام جهال يرجادستياب نهو-﴿ شبراورعلاقے كانام -

محمكن موتو بك اسٹال PTCL يامو بائل تمبر-

را بطے اور مزید معلومات کے کیے

تمرعباس 2454188-0301

جا سو سى ذا ئجست پېلى كېشنىز مسپنس ٔ جاسوی پاکیزه ،سرگزشت

63-C فيزااليك شينش ويفنس باؤسنك اتصار في مين كونكي روؤ كم إحى

مندرجهذيل نيلى فون نمبرون يرجعي رابطه كريكتے ہيں 35802552-35386783-35804200

ای میل:jdpgroup@hotmail.com

یوں منہ اٹھا کر طلاق کا مطالبہ کررہی ہے۔ شوہر کی محکرانی ہوئی عورت نہ کھر کی ہوئی ہے نہ کھاٹ گی۔''

"میں یہاں سے جانے کے بعد جاہے گلیوں میں بھیک ماتلوں۔'' میں نے گئے کہتے میں کہا۔''لیمن میں تیرے ساتھ ہیں رہوں گی۔ جھے اپناحق مہر بھی ہیں جا ہے۔' '' تو پھر تو بھی کان کھول کر سن لے۔'' اکونے چیجتے

موے کیج میں کہا۔'' میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔'' میں پیر پختی ہوئی اندر کمرے میں چکی گئی۔

رات کواکومیرے پاس آیا تو جھے بہت جمرت ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا۔'' شاواں! تو میری بیوی ہے اتن چھوٹی چھوتی باتوں پر طلاق مہیں دی جاتی۔ایسے تو گزارہ نہیں ہو

'' جھے نہیں کرنا ہے گزارہ۔'' میں نے بھر کر کہا۔ ب سے میں شاوی ہو کر یہاں آئی ہوں مجھے سکون کا ایک سائس بھی نصیب ہیں ہوا۔ میں اب تیرے ساتھ ہیں

' شادال مجھ لگتا ہے سی نے مرکایا ہے۔ میں مجر تھے سے کہوں گا کہ طلاق یافتہ عورت کو کوئی قبول مہیں

' مجھے کسی کے قبول کرنے کی پروائیس ہے۔'' میں نے کہا۔" بس میں تیرے ساتھ اب ہیں روسکتی۔ تو اینے بیل کے پاس جا،وہ تیرے بغیراداس ہوگیا ہوگا۔'' ''میاس کی دکھتی رگ تھی۔وہ ایک دم مشتعل ہو گیا اور بولا۔'' مجھے بیل کا طعنہ نہ دے شاداں۔'' وہ غصے میں تن مچن کرتا یا ہرنکل گیا۔

اس مرتبہ رشید سے میری ملاقات ہوتی تو میں نے اسے بتایا کہ اکو مجھے طلاق دینے پر آمادہ مبیں ہے۔ '' تو کوشش کرتی رہ۔'' رشید نے کہا۔'' ہاں اگر اکو تیرے ساتھ مار پیٹ کرے تو تمہارے محلے میں چودھری فضل رہتا ہے تو اس کے پاس چلی جاتا۔ وہ اکو کا د ماغ

'' ووفضل تجر؟''میں نے یو حیصا۔

" ہاں، وہ میری بی برادری کا ہے۔ میں نے اس ے ذکر کیا تھا کہ اکو گی اپنی گھروالی سے نہیں بن رہی ہے۔ بات زیادہ خراب ہوئی تو وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ پھراکو تیرا کچھ نہ نگاڑ سکے گا۔'' ابھی دودن بھی نہ گزرے تھے کہ اچا تک اکو کے بیل

دیا۔'' ملتان ہی میں اس کا ایک پرانا دوست رہتا ہے۔ اس نے اکوکوروک لیا کہ ایک دودن میرے ساتھ رہے گا تو اس کاغم کچھ ملکا ہوجائے گا۔''

اکوتین دن بعد گاؤں لوٹا تو اپنے ساتھ ایک خوب صورت ادرصحت مند بیل بھی لے کر آیا۔ اس کے چبرے سے مسرت بھوٹی پڑر ہی تھی۔

''بینل کہاں سے لائے ہو؟''میں نے ہو چھا۔ اس کا روبیا چا تک بدل گیا اور اس نے تلخ لہج میں کہا۔'' تخصے اس سے مطلب؟ ایک بیل تو ٹو کھا گئ۔ کیا اسے بھی کھائے گی؟'' پھر وہ محبت سے بیل کے سر پر ہاتھ بھیر نے لگا۔

بیل داتعی بہت خوب صورت اور صحت مند تھا لیکن جھے ایبا لگ رہاتھا جیسے اکومیری سوتن لے آیا ہو۔ '' ٹھیک ہے تم بیل کے ساتھ رہو، مجھے اب آزاد ہی کردوتو بہتر ہے۔''

"آزاد گردوں؟" اکونے کہا۔ پھر کچھ تو قف کے بعد پولا۔" چل میں تجھے آزاد کے دیتا ہوں۔" پھراس نے اچا کی کھڑے کو تا ہوں۔" پھراس نے اچا تک کھڑے کھڑے جھے طلاق دے دی۔ جھے اپنے کانوں پریفین نہیں آرہا تھا۔

''اب تو اس کمریش نامجرم ہے۔' اکونے کہا۔''اس لیے اب تھے یہاں رہے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔' میں نے چا در کیٹی اور کھر سے نکل گئی۔اچا تک مجھے فضل مجر کا خیال آسمیا۔ رشید نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی بھی مشکل اور پر بیٹانی میں نضل کے کھر چلی جانا۔

جھے صل کے مرکاعلم تھا۔ میں سیدھی اس کے مرکائی اس کے مرکا کے دیے گئی۔ اس نے میری رودادس کر جھے اپنے کھر میں جگدد ہے دی اور بولا۔ '' شادال بی بی! رشید نے کہا تھا کہتم پرکوئی پریشانی آ جائے تو میں تہاری مددکروں۔ابتم عدت نہیں بوری کرد۔ ہاں اکو سے حق مہرکی رقم لینا ہوتو مجھے بناؤ۔ میں اس سے ابھی لے آتا ہوں۔''

''نبیں مجھے اکو ہے اب مجھ بیں چاہیے۔'' میں نے جواب دیا۔

روب ریا۔ ایک بفتے بعدرشید مجر بھی گاؤں آگیا اور پردے کی اوٹ میں بیٹھ کر مجھ سے بولا۔''شاداں بس تو عدت یہاں پوری کرلے پھر میں تجھ سے نکاح کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔''

میں سوائے انظار کے اور کیا کر عمتی تھی۔سو انتظار

کرتی رہی۔ وہاں مجھے اکو کے بارے میں بھی خبریں ملتی رہتی صدرہ تا تھا۔ رہتی صدرہ اپنے نے بیل کی سیوا میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا کولہوا کی مرتبہ پھر پہلے کی طرح چلنے لگا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ اکو نے گاؤں ہی کی سی لڑکی سے شادی کرلی ۔ بی خبرین کرمیرے دل کو تھیں گئی لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب اکو سے میراوا سطہ بی کیا ہے؟ وہ ایک چھوڑ چارشا دباں کرے۔ عدت پوری ہونے کے بعد رشید نے قضل اور کئی دوسرے محلے داروں کی موجودگی میں میرے ساتھ نکاح دوسرے محلے داروں کی موجودگی میں میرے ساتھ نکاح کرایا اور مجھے لے کرروانہ ہوگیا۔

وہ گاؤں جانے کی بجائے وہاں سے لا ہور پہنچا اور میری جرث دیکھ کر مجھ سے بولا۔''شاداں ش چاہتا ہوں کہتو خوب دل مجرکے گھوم لے، بعد میں سجھے ایسا موقع نہیں ملے گا۔''

''کوں؟''میں نے پوچھا۔''بعد میں کیا تیری محبت ختم ہوجائے گی۔' ''میہ بات نہیں ہے۔'' رشید جلدی سے بولا۔''گاؤں جا کر مجھے وقت نہیں ملے گا۔ میرااحچھا خاصا دودھ کا کاروبار ہے۔ پھر مبزی منڈی میں پیاز اور نہین کی آ ڑھت بھی کرتا

ہم دونوں خوب دل بھر کے تھوے، رشید نے مجھے ڈ جیروں شاپٹک کرائی، میری ضرورت کی ہر چیز اس نے مجھے دلوا دی۔

ایک مہینے بعد رشید جھے لے کر اپنے گاؤں پہنچا تو وہاں کی نے بھی خوش دلی سے میرا استقبال نہیں کیا۔ بی تو میں جانتی تھی کہ رشید نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے کئ بچ بھی جیں لیکن مجھے بیا ندازہ نہیں تھا کہ اس کی سب سے بڑی جی عمر میں مجھ سے چار پانچ سال ہی کم ہوگی۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی مستر دکر دیا تھا۔

میں دودن تک ہوں بی اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ رشید کی چھوٹی بٹی زلیخا مجھے کمرے میں کھانا دے دیا کرتی محقی۔

ایک رات رشید ڈرتے ڈرتے میرے پاس آیا اور آتے ہی لحاف میں تھس گیا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ دھیے لیجے میں بولا۔" شاداں میں نے تجھ سے شادی تو کرلی ہے لیکن میری ہوی اور بیچے اس شادی کے مخالف ہیں بولگا۔" مخالف ہیں کیون تو فکرنہ کرمیں مجھے طلاق نہیں دوں گا۔" میرے دل میں جھن سے پچھڈوٹ کیا۔رشید تو محبت میرے دل میں جھن سے پچھڑوٹ کیا۔رشید تو محبت

F2017 SUPPATIZED CIETY CONTINUE

کے بڑے بڑے وجوے کرتا تھا۔اس کے درغلانے پر تو ہیں نے اکوے طلاق لی تھی۔اب وہ بھی اپنی مجبوریاں ظاہر کررہا تھا۔

بس وہ دن اور آج کا دن ہے میں رشید کی بیوی اور بچوں کی ہے میں رشید کی بیوی اور بچوں کی ہوں۔ مجے سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح کام کرتی ہوں۔ میرے کا نوں میں رہ رہ کے اکو کے الفاظ کو بچتے ہیں۔'' شاداں! طلاق یا فتہ عورت مجھی باعزت مقام نہیں یا تھتی۔''

مجھے اکو کے گھر میں ہرطرح کا سکھرتھا۔ وہ ہرطرح سے میراخیال رکھتا تھا۔ بیتو میری ہی بذھیبی تھی کہ میں سکون کی اس چھاؤں کو چھوڑ کر اس جہنم میں آگری تھی۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی تھی کہ اکو نے مجھے طلاق کیسے دے دی۔ وہ بھی اتنی آسانی ہے۔ جہاں تک میں اسے مجمی تھی وہ کسی بھی قیت پر مجھے طلاق نہیں دیتا۔

میں نے سوچا تھا کہ کوئی بچے ہوجائے گا تو میرادل اس میں بہل جائے گالیکن رشید نے تختی سے کہددیا تھا کہ مجھے اب کوئی بچے نہیں چاہیے۔اگراییا ہوا تو میری پہلی بیوی تمہیں اس کھرسے نکال کردم لے گی۔

یں رشید کوچھوڑ بھی نہیں گئی ہوں۔اسے چھوڑ دوں تو پھر کہاں جاؤں۔ اپنا مکان تو میں پہلے ہی چھ چکی ہوں۔ اب تو بس ای طرح روروکرزندگی گزار نا ہوگی۔

رسید سربیا بدارین سرایا اور بولات میں سے بھے آئے تک بیا رہا ہوں۔ تیرے ساتھ شادی کا تو میرا کوئی ارادہ بی نہیں تھا۔ میں تو وقت گزاری کررہا تھا لیکن پھر آ ہتہ آ ہتہ میں تیرا عادی ہو گیا۔ ان بی دنوں ایک رات قبرستان کے پاس اکو عادی ہو گیا۔ ان بی دنوں ایک رات قبرستان کے پاس اکو نے ہم دونوں کود کھے لیا اس نے تھے سے تو کچھ نہ کہالیکن غصے میں بھرا ہوا میرے پاس بھی گیا اور بولا۔ ''میری بیوی سے دوررہ رشید ورنداس کا انجام اچھانہیں ہوگا۔''

میں نے کہا۔''تو یہ مشورہ اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیتا؟''

اس نے جھے ہے کہا۔ '' میں شادال پر اپنا بھرم تو ڑنا نہیں چاہتا۔ وہ جیسی بھی ہے میری ہوی ہے۔ میں نہیں چاہتا

کے میں اسے شرمندہ کروں۔'' ''نو پھرتو اسے طلاق دے دے۔''میں نے کہا۔ ''طلاق تو میں اسے ہر گزنہیں دوں گا۔'' اس سے پہلے کہ ہم دونوں میں مزید تلخ کلای ہوتی۔ فضل مجرو ہاں آگیا اور اکو وہاں سے چلا گیا۔ ''پھراس نے مجھے طلاق کیوں دے دی؟''میں نے

" " مجتمع یا دہوگا اکوا پنا بیمار تیل لے کرمانان کیا تھا؟" " ہاں مجمعے یا د ہے۔" میں نے کہا مجمعے رہ رہ کراپنے روپ پر افسوس ہور ہا تھا کہ میں نے استے محبت کرنے والے فض کا دل دکھایا تھا۔

''مثنان میں اس کا بیل مرگیا۔'' رشید نے کہا۔'' بیس بھی ان دنوں ملتان میں تھا اور بیلوں کی جوڑی مویشیوں کے ایک میلے میں لے اکر کیا تھا۔ بیل کے مرنے سے اکبر بہت دل گرفتہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میرا ایک بیل لے لیے ایس سے کہا کہ تو میرا ایک بیل لے لیے ایس سے کہا کہ تو میرا ایک بیل لے لیے ایس سے کہا کہ تو میرا ایک بیل لے لیے ایس سے کہا کہ تو میرا ایک بیل

وہ حسرت بھرے کہے میں بولا۔ ''میرانداق مت اڑا رشید ہتو جانتا ہے کہ میرے پاس اسٹنے پینے بیس ہیں۔'' ''میں تجھ سے پینے نہیں ما تک رہا ہوں۔'' میں نے ہنس کر کہا۔''بس میری آیک ہی شرط ہے تو یہ بیل لے کر شاواں کوطلاق دے دے۔''

اس نے فورا بیل کی ری پکڑلی اور وہاں سے روانہ ہو

میرے ذہن میں آندھیاں ی چلنے لگیں۔ کچھ در پہلے میرے دل میں اکو کے لیے جو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔اس کی جگہ نفرت نے لے لی۔ میں نے دانت چیں کر کہا۔

''اس بدمعاش کے نز دیک میرا مول محض ایک بیل تھا۔کولہو کا بیل!''اس دفت اکواگر میرے سامنے ہوتا تو میں اس کاخون کی جاتی۔

اس دن کے بعد سے مجھے چپالگ گئی۔اب میں مسیح سے شام تک کام کرتی ہوں لیکن زبان پر شکایت کا ایک حرف بھی نہیں لاتی۔ میں تو ایسی بد بخت ہوں جو ایک بیل سے بھی گئی گزری ہوں۔ میں اب خود کولہو کا بیل بن کررہ گئی ہوں۔ جب تک جسم میں سانس ہے میں رشید گجر کا کولہو چلاتی رہوں گی۔ آخراس نے بھی تو ایک بیل کی قربانی دی ہے۔

مابسناملسرگزشت PA13227 TETY جثوری 2017ء

# www.paksociety.com

جناب ایڈیٹر سپرگزشت

سلام مسنون

گرشته دنوں سرگرشت میں ایك ایسى كہانی پڑھی ہے جسے پڑھ كر لگا كه يه ہو بہو ميرى كہانى ہے۔ بس ميں نے قلم سنبهال ليا اور اپنے آپ پر گزرنے والے واقعه كو كاغذ پر اتار ديا تاكه دوسرے بهى عبرت



موبائل کی تھنٹی نے چونکا دیا تھا۔ میرے دوست وا حباب رشتے دار وغیرہ عام طور پر مجھے رات دس ہج کے بعد فون تہیں کرتے۔ کیونکہ وہ جانے چسے رات دس جلا سو جانے کا عادی ہوں اور ضبح جلد اٹھ کر اپنا ''میں ایک تنہا لڑکی ہوں۔ کیا آپ جھ سے بات کرناپندکریں گے؟'' دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اس دفت رات کے گیارہ بجے تھے۔ میں آرام کے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا اور بستر پر لیٹنے ہی والا تھا کہ

PARSOCIETY.COM

'' خوشی ہو کی جھے۔اس طرح اس وقت میرا مطلب ے کہ رات کے کچھ کھے اطمینان سے گزر جا عی مے۔ كيونكه دن تو ہنگاموں كے ہوتے ہيں۔ دنیا بحر كے مسائل۔ ونیا مجرکے کام لیکن رات بے چینی اور تنہائی کی ہوتی ہے۔ اسے میں اگر یا تیں ہوئی رہیں تو اس میں کوئی برائی تیس

کی۔ائی ذات میں تنہایا اپنے ماحول میں تنہا۔'' " دوتوں ہی میں بالکل اللی ہوں۔ میرے والدین

بھی جیں اور نہ ہی کوئی دوسرار شنے دار ہے۔ "اور ....! ميرامطلب عيشادي؟ " دخمیں ایسا کوئی رشتہ میری زعم کی میں شامل کی*ٹ ہوا* 

بہت بی اچھی گفتگو کرری تھی وہ۔اس کی بالوں سے اس کی ذہائت کا اعدازہ ہور ہا تھا۔ہم بہت دریتک باعلی كرتے رہے۔اس نے اپنانام ماہابتا یا تھا۔

دوسرے دن استے کام کے دوران میں اس کے بارے میں سوچار ہا۔ اس حم کی اوکیاں عام طور پرفرسریش کا شکار ہوئی ہیں۔ورنہ اس قرصت کیاں ہوئی ہے کہ اتی در ككسى سے ياتيس كى جاتيں۔

دوسری رات می اس کا فون آیا۔ اس نے محراس اعداز کی تعلو کی۔اس باراس نے اسنے پسندیدہ شعراء اور او بول کے بارے میں بتایا تھا۔

بلاشبہ بہت اعلی ذوق تھا اس کا۔ انگلش لٹر بچر سے كراردواوب تكاس كى كمرى نكامى \_

اس نے بنتے ہوئے بتایا۔"جناب ایدمطالعہ کرتے رہا میری مجوری ہے۔ کیونکہ کتابیں تنہائی کی ساتھی ہوئی میں۔ میں نے کتابوں سے دوئ کرلی ہے اور اب آپ سے ياشي كرنى راتى مول-"

اس كافون يول توروزانه بي اين وقت برآجايا كرتا کین بھی بھی ایک دو دنوں کا ناغہ بھی ہو جاتا۔جس کے ہارے میں وہ بتاتی کہ اس کی ایک مبیلی اس ہے ملتے کے ليے آجاتى ہے جواس كے كمرے كھ فاصلے يردبتى ہاور وه اس کی موجودگی میں مجھےفون نہیں کرنا جا ہی۔

میں نے ایک بات میان رکھی تھی کہ حسن اور ذبانت ایک ساتھ میں ہوتے۔ عام طور پر یمی ہوتا ہے۔خوب صورت نظر آنے والے یا ذہن لوگ عام طور پر کم صورت

کام شروع کردیتا ہول۔ چربیس نے فون کیا تھا۔ میں نے تمبر دیکھا۔ تمبر بھی میرے لیے نیا تھا۔ میں نے اس پراتوجہیں وی ۔ لائن کا ث دی لیکن کھے در بعد جب دوبارہ بیل ہوئی تو میں نے کال ریسیو کرلی۔ ''میلو۔''میں نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔

اور دوسری طرف سے جو بات کھی گئ وہ میم سمی "من ایک تنبالزی مول- کیا آپ مجھے سے بات کرنا پند

المراتم مجمع جانتي مو؟ "ميس نے يو جما۔ " بہت الجبی طرح ، آپ البحم جمال ہیں ، رائٹر ہیں ، میں آپ کی قین ہوں۔ آپ کی درجنوں کہانیاں پڑھی ہیں

"اور میرا بی تمبر کہاں سے ملا آپ کو؟" میں نے "ربع دیں۔ آپ ایک مشہور اور جانے پھانے

آدى إن-آپ كاتبر چميا كسيده سكتاب-وہ یہ بھی تھیک ہی کہدری تھی۔ ویسے اس کی آواز بہت دائش می۔اس کی لہرائی ہوئی خوب صورت آواز نے

اس کے سرایے کی ایک تصویر نگا ہوں کے سامنے بنا دی تھی۔ " چلیں مان لیا۔اب آپ بیاتا میں آپ محص کیا

جامت ميس- مسآپ كى كيا خدمت كرسكتا مول؟ امیں نے بتایا نال کہ میں ایک تنہا لاک ہوں اور تنائی کم از کم کسی سے مفتلو کا تو خواہش رکھ عتی ہے نال تو مس آپ سے باتیں کرناچا ہی ہوں۔"

" کھیجی۔موسم کے حوالے سے، زندگی کی خوب صورتی اور برصورتی کے حوالے سے۔ لٹریچر کے حوالے

ويساتواس كالبجير صاف ستقرا اور مهذب تعا-جس ے طاہر ہور ہاتھا کہ وہ تعلیم یا فتہ لڑکی ہے۔ پھر اس نے كثر يجرك بات كهدكر چونكاد يا تعا-

"لری کے کس شعے ہے دلیسی ہے آ کو؟" "اوب برائے زعرگی-"اس نے کہا۔" میں اوب برائے ادب کی قائل نہیں ہوں۔ ادب کوزندگی کی عکاس کرنی جائے، ہواؤں میں اپناوجود نہیں رکھنا جائے۔'' ''بہت خوب۔'' میں نے ایک ممری سانس لی۔ "اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ سے یا تمیں کرسکتا ہوں۔"

سے ہوا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ بھی الی بی ہو۔ اب یہ سب اس وقت ہو سکتا تھا جب اس سے ملاقات ہوتی۔

میں نے اس کا فون آنے پر جب اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ کچھ در کے لیے خاموش ہوگئی جیسے یا تو میری بات بری کی ہویا کچھ پچکچارہی ہو۔

"كيابات ہے آپ خاموش كيوں ہوكئيں۔" بي ن بو چھا۔" شايد ميرى بات نا كوار محسوس ہوكى ہو۔" " نبيس بيہ بات نبيس ہے۔" اس نے كہا۔" بيس بيہ سوچ رہى ہوں كہ مجھ سے ل كرآپ كو بہت مايوى ہوگى۔" " ووكيوں؟"

"اس کے کہ بی عام ی صورت شکل کی ہوں۔" اس نے بتایا۔" لکہ برصورت بجھ کیں۔"

"ارے بیکیا بات کردی تم نے۔" بیس نے اس کا دل رکھے کے لیے اس بارتم کا صیغہ استعال کیا تھا۔" اصل خوب صورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تہاری وہ خوب صورتی بیں دیکھ چکا ہوں۔"

'' چلیں تو پھر میں ایک دو دنوں کے بعد جواب و پی اوں۔''اس نے کہا۔ دور کی ک

ہوں۔ اس سے ہا۔ ''کوئی ہات نیس سوچ کر بتادینا۔'' دودنوں کے بعدائ کا فون آیا تو اس نے ملنے پررشا مندی ظاہر کردی۔ ہماری سے ملاقات ایک ہوئل میں طے

اب مج توبیتھا کہ میرااس سے ملنے کودل نہیں جاہ رہا تھا۔

بہ عجیب بات تھی لیکن جائی ہی تھی میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے اعدر کی خوب صورتی و فیرہ کا فلفہ بیان کردیا تھا جب کہ خوب صورتی میرا جنون رہی ہے۔

میں صدا کا حسن پرست ہوں۔ جب اس نے اپنے بارے میں میں میں میں ایک کے ایک برصورت کی اٹر کی ہے تو میں اس وقت اس سے اکمر حمیا تھا۔

میری کہانیاں کے انسانوں کوخوب صورتی کی تحریک دیا کرتی ہیں اور وہ سرے سے خوب صورت بی نہیں تھی۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہیں گول کر جاؤں۔اس سے ملنے بی نہ جاؤں۔ جب اس کا فون آئے تو جواب بی نہ دوں لیکن یہ جی غلط تھا۔

تو پھر کیا کرتا۔ بہت دیرسوچنے کے بعد اپنے ایک دوست عدمان فاروتی کا خیال آگیا۔ وہ ادیب یا شاعر وغیرہ تو نہیں تھالیکن بہت ذہین تھا۔اس کا مطالعہ بھی بہت اچھاتھا اگر میں ملاقات کے لیے عدمان کو بھیج دوں تو وہ جاکر چویشن کوسنجال سکتا تھا۔

پیایک فلمی چویشن ہوجاتی۔

میں نے جب عدنان سے بیہ بات کی تو وہ بھڑک اشا۔ ' دیکھویہ کی کودھوکا دینا ہوا۔''

میں تو بڑی معاملہ ہی کے ساتھ ، فرم انداز میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں۔'' میں نے کہا۔'' میں اسے دھوکا نہیں دے رہا۔ میں صرف بیرچاہتا ہوں کہتم اس سے جاکر ملوادراس سے کہو کہتم لیحنی میں شادی شدہ ہوں اور ہمارے راستے الگ ہیں۔''

" بِوَقُوفَ آدى جب البيابى كرنا تفاتو پراس بِ جارى سے ملنے ك خوابش كوں كي تى \_"

"اس وقت مجھے کیامعلوم تھا کہ وہ بدصورت ہوگی۔" میں نے کہا۔" تم تو میرامزاج جانتے ہو۔" "افسوس ہور ہاہاس پر۔"

" يار! افسوس بعد من كرت رمنا- بهلے اس سے جا او-"

رس لو۔ '' ''تم کیا بھتے ہو کہ دواتی بے دقوف ہوگی کہآ واز بھی نہیں پیچانے گی۔''

و میرا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں پیجانے گی۔ میں نے کہا۔ '' میں نے کہا۔ '' بہی بات تو یہ ہے کہ میری اور تمہاری آ وازوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فون پر آ وازوں کا کوئی خاص بتانہیں چلنا۔ آ وازیں بہت صد تک بدل جاتی ہیں۔''

عدنان نہیں مان رہا تھالیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اسے منا بی لیا۔وہ بھی ایڈو نچر بچھ کراس کام کے لیے راضی ہو کیا تھا۔

"اجھابہ بتاؤ۔ کرنا کیاہے؟"اس نے بوجھا۔
"دیکھو بات یہ ہے کہ بیں اس کا دل نہیں تو ژنا چاہتا۔" میں نے کہا۔" کم از کم فون پرتو نہیں۔اس لیے کہہ ربا ہوں کہ تم اس سے طواور سلقے سے سمجھا دو کہ وہ تہمارا لیعنی میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اپنی زندگی کی طرف دھیان دے۔ زندگی کے سفر میں کوئی نہ کوئی ال بی جائے گا۔"
زندگی کے سفر میں کوئی نہ کوئی ال بی جائے گا۔"
زندگی کے سفر میں کوئی نہ کوئی ال بی جائے گا۔"

#### رحمان كى صفت

حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ خضور پُرنورصلی الله علیه وآله وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پرسردار بنا کر بھیجا اور اس پورے سفر کے دوران اس كامتنقل طريقه بيربا كه برنماز مين سورة اخلاص پرقر اُت حتم کرتے ہتھے۔واپسی پران کے ساتھیوں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایاان سے پوچھوکہ وہ ایسا کیوں کرتے ہے تھے تو ان کے بوجھے پر ان صاحب نے فرہایا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کے اس کو پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔حضور میرنور نے فرمایا ان کوخیر دے دو کہ اللہ تعالی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ (یخاری ومسلم) مرسله:احدحسن-تحمر

'' جہیں تو۔ بی*ں نے پر* فارمنس ہی ایسی دی تھی کہ مجھے الجم جمالي بحتى ربى '' "اور باتس كيا موس اس \_\_\_ '' حچوڑ وہمی اب تقصیل کیا بتاؤں۔ کیا تمہارے لیے اتنا کافی جیس ہے کہ اس سے تمہاری جان چھوٹ کی ہے۔' اور واقعی اس سے جان چھوٹ کئی تھی۔ کیونکہ اس کے بعداس کا کوئی فون نہیں آیا۔ مجھےافسوس تو تھا لیکن میں اپنی

طبیعت کوکیا کرتا۔حسن پرئ جومزاج میں تھی۔وہ مجھے إدھر أدهرد ميمني بالبيس دي تملى\_

ببرحال کی دنوں تک اس کا فون جیس آیا۔ اور شاید پندرہ یا ہیں دنوں کے بعد ایک رات مجر اس كا فون آعميا-" الجم صاحب! آب نے توبیہ مجما تھا كہ شايد من آپ کوفون جين کروں کی کيکن د مکھه کيس که آج پھر فون کررہی ہوں۔'' ''چلیں شکریہ آپ کا۔''

علامًا ن بریشان موکر بولا۔" تم ایک رائٹر ہو۔ لوگ مہیں جانتے ہیں۔ ہوسکتا ہے اس نے کہیں ویکھا ہو یا تمہاری تصوير ديلمي مويا بعديس بمي و كيه لية كركيا موكار " يار! بعد ش جوگا وه و يکھا جائے گا۔" "ایک بات بناؤیم خوداس سے ل کربیسب کیول مبیں کمددیے۔ " و نہیں یار ، کھے بھی ہو میں ایک رائٹر ہوں ، حساس دل كا آدى مول \_ جھے سے بيسب چھيس كما جائے گا۔" " چلوتھیک ہے میں ہی قربانی کا بکراین جاتا ہوں۔" اس رات جب اس کا فون آیا تو مس نے یو جھا۔

''ماہا! پیبتاؤیش مہیں پہانوں گا کیے؟''

"بہت آسان ہے۔"اس نے کہا۔" میں نظر کا نہت موٹا سا چشمدلگاتی موں۔ حیال میں بلکی کانگراہث ہے آپ مجصد ملمت بي بيجان ليس محرين "بية بتاؤكياتم نے جھے ديكھا ہوا ہے۔"

" تہیں میں نے آج تک آپ کی کوئی تصویر تہیں ديمى -اس كي ش في يجان بنا دى ب- كم از كم آپ تو بھان ہی لیں گے۔"

مس نے اس کا حلیہ عدیان کو بتاتے ہوئے کہا۔ "میں ہوتل کے باہر کھڑارہوں گا۔ تم مقررہ وقت سے پہلے جاکر بیشہ جانا اور جب وہ آئے گی تو تم اے پیچان بی لو کے۔'' دوسری شام پروکرام کے مطابق میں ہول کے باہر جاكر كمر اموكيا۔ جب كه عدنان مول كا عدد تا۔ و و بھی مقرر ہ وقت پر ہوئل آ کئی تھی۔

اس نے اینا حلیہ بتاتے ہوئے کچھ باتیں چمیا بھی لی تھیں۔ جیسے وہ بہت موئی بھی تھی اور اس کا ریک جمی گہرا سانولاتھا۔

ببرحال مجع يقين تفاكه عدنان اس كوسنجال لے كا۔ میں نے ہول کے باہر کھڑے رہنا مناسب تبیں مجما۔ایے قلیث واپس آحمیا۔راستے میں عدیان کونون کر كے ميں نے يہ كہدويا تھا كدوه اس الركى كو فارغ كر كے

سیارا طاقو میں نے اس کوایتا مجھ لیا اوراب اس سے میری " ضرور، بيمي كوئي كينے كى بات ہے۔" على مكراكر علني ہونے والي ہے۔" اس سے کیٹ کیا۔ الملے ہفتے اس کی متلق تھی۔ میں کسی وجہ سے اس میں

" چلوبهت مبارک مو\_"

شريك جبيل ہوسكا تفاليكن مبارك با دكا پيغام ضرور ديا۔ دوسرے دن اس نے فون پر بتایا کہ ہم نے ایک ہوکل میں ایک چھوتی ی کیٹ ٹو کیدررطی ہے اور تھے ہرحال

میں آنا ہے۔

ببرحال اس کے اصرار بریس ہوئل پہنے گیا۔ یس نے دونوں کے لیے تھے جی لے لیے تھے اور جب میں نے ہوئی پہنچ کراس لڑی کودیکھا تو میری آئکھیں تھی رہ کئیں۔ و و او بهت خوب صورت الركي محى \_ بهت عى دلكش ادر اس کے ساتھ وہ بھی تھی جس کو میں نے ہول کے کیٹ پر ويكعا تقار

نظر کا موٹا چشمہ لگائے ،موتی سانولی ی۔ ش تو احقول ی طرح البیس د عمد با تھا۔ پھر اس اڑ کی نے ہتے ہوئے کہا۔" الجم جمال صاحب! میں نے آپ کو نداق من بتایا تھا کہ میں ایک موتی اور برصورت لڑی ہوں۔ میں بیدد کھنا جا ہی تھی کہادیب اور شاعر حصرات کیا وافعی استے بی حساس ہوتے ہیں جیسا وہ طاہر کرتے ہیں یا حقیقت کھاور ہوئی ہے۔افسوس ہوا کہ و مے جیس ہوتے جے فاہر کرتے ہیں۔

"اب کھ جھے ہے ت لیں۔"اس موثی لڑکی نے کہا۔ "ميس اس كى دوست مول- اس في جب الى تون والى مختلو کے بارے میں بتایا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ ے خراق کرلیاجائے۔"

"اورآ کے کی کہانی ہے ہے کہتم نے این بیروں پر کلباڑی مارتے ہوئے مجھے جیج دیا۔"عدنان نے ہنتے ہوئے کیا۔

"الجم جمالي صاحب! افسوس كهآب في بارون رِشيد اور بهلول دانا والا واقعه بين سنا ـ ورنه آب بمي أن ديکھي كا سودا كر ليتے \_ بھى بھى ان ديلھى كےسودے ميں بہت فائدہ ہوتا ہے۔'

وہ بولتے رہےاور میں سنتار ہا۔ اب تو میں صرف من ہی سکیا تھا۔ایپ تو ان دونوں کی شادی بھی ہوچک ہے۔ دونوں اچھی زندگی گزاررہے ہیں اور میں پھر سے کسی انجانی کال کا منتظر ہوں۔ " إل أيك بات اور .....! آب نے اپني جگه جس كو بيجا تقااس بي جارے نے سب مجھ بتادیا تھا كه آپ كيوں مجیں آئے اور آپ نے اپنانام دے کراہے بھیجا ہے۔ مس شرمندہ سا ہو کررہ کیا۔ شاید میں نے اس الرکی کے ساتھ زیادتی کردی تھی۔ایا جیس کرنا جا ہے تھا اگر چند محول کے لیے اس سے ال بی لیتا تو کیا ہو جاتا۔ بہر حال رات كى يات كى\_

والک بات اورآپ نے بیٹیں پو چھا کہ میری مطلق س سے ہوری ہے۔

''چلوجس سے بھی ہورہی ہو،مبارک ہو۔'' '' سن تو لیس میری مثلی آب کے ای دوست عدنان ے ہوری ہے۔" "کیا.....!" جمعے ایک شاک سالگا تھا۔"عدمان

ے ہوری ہے؟"

" جی انجم صاحب۔اب میں آپ کی بیخ<sup>وش ہ</sup>ی دور کردول که مرف شاعر اور ادیب بی حماس ول کے مبین ہوتے۔ عام لوگ بھی ہوتے ہیں۔آپ لوگ تو صرف ایل انسانيت نوازي وغيره كالأحنثه ورايينية بين سيكن اصل خوبيال عام لوگوں میں ہونی ہیں جومرف یا تیں ہیں کرتے۔ وہ پتائمیں کیا کیا بولتی رہی اور میں سوائے سنتے رہے

کے اور کیا کرسکتا تھا۔

دوسرے دن مس خود عدنان کے یاس بھی کیا۔ مجھے و مکھ کروہ کچھ پریشان ساہو کیا تھا۔" بے وقوف آ دمی تم نے مجھے کیوں میں بتایا کہتم اس سے مطنی کردہے ہو۔' " یار! میں کھے شرمندگی محسوس کرر ہاتھا۔"اس نے

بتایا۔ "کیسی شرمندگی۔"

'' یمی که پس تو تمهارا نمائنده بن کرهمیا تعااورخوداس

کو پند کر بیٹا۔'' ''لیکن کیوں، مجھے تو اس بات پر جمرت ہے کہتم نے ايبافيمله كيون كرليا-"

مہ یوں تربیا۔ ''اس لیے کہ مجھے اس کی تنہائی اور بے بسی نہیں دیکھی میں۔'' عدنان نے کہا۔''بہرحال اب اتنا تو کرو کہ میری متلنی کی مبارک باددواور متلنی میں شریک ہوجاؤ۔''

مابىنامىسرگزشت 2017 بعنوری 2017ء



السلام عليكم

میں نے پہلی بار کوئی کہانی لکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہانی میری نہیں میں ایك واقف كار كى ہے جس كى زندگى میں ايك خادم در آیا تھا۔ اس خادم نے کیسے اس کی زندگی بدل دی اسی واقعے کو میں نے کہانی کی شکل میں لکھی ہے۔

جلال اصغر (ملتان)

> جیسے بی وہ میرے پاس آیا میں نے پاس پڑا ہواایک پھر اٹھا کراس کودے مارا۔ وہ بلبلا کررہ کیا۔اس کے باوجودوہ وہیں بیشار ہا۔اس نے اٹھ کر بھا گئے کی کوشش بھی نہیں گی۔ "اب جاتا ہے یانہیں۔" میں نے دوسرا پھرا شالیا۔ "بنیں بابا میں نہیں جاؤںگا۔ "اس نے کہا۔" وائی گا۔ "اس نے کہا۔" چاہے تم مجھے پھر مار مار کرختم ہی کردو۔" صرف وہی نہیں بلکہ وہاں آنے والے برخض کا یہی حال تھا۔ جب میں پہلی باریہاں آ کر بیٹھا تھا تو اندازہ بھی

نہیں تھا کہ لوگ جھے کیا بھے لیس کے۔ بی تو اس لیے بیشا تھا کہ برے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔

میرانام جلال اصغرہے۔بہت آرام کی زندگی گزردی
تھی کہ سب سے پہلے توکری گی۔وہ بھی اس لئے کہ جھے۔
ایک خلطی بیہ ہوئی کہ بیل نے باس کے سالے کو کہد یا تھا کہ
اے کوئی کام نہیں آتا۔ باس نے خواہ مخواہ اے آتی بیزی
قصواری وے دی ہے۔ کم سے کم اسٹینجر تو نہیں بنانا تھا۔
دفتر بیں اچھا خاصاکا ) بیل دہا تھاییں عارضی طو پر نبیجر
کور ہاتھا کیوں کہ جو مینجر تھا اس نے استعفیٰ وے دیا تھا اور
ابھی کی کا تقر رہیں ہوا تھا۔ باس نے جھے اس سیٹ پر عارضی
طور پر بیٹھا دیا۔ اس نے کہا تھا۔ "مسٹر جلال۔ اُمید ہے کہ تم

''کول تہیں جناب۔''میں نے مستعدی سے جواب دیا۔

''او کے۔ تو پھرکل ہے تم ہی چھے دنوں کے لئے بنجر کے فرائض انجام دو گے۔'' ''او کے ہاس۔''

دوسرے دن سے ٹی نے اپنا کام کرنا شروع کردیا۔ چونکہ زندگی میں یہ ایک انچھا موقع ملا تھا۔ ای لئے میں نے پوری ایما عداری اور محنت کے ساتھ اپنا کام شروع کیا تھا۔ دفتر کے دوسرے ساتھی مجھے پہلے سے ہی مبارک باد دینے لگے تھے۔

''مبارک ہوجلال۔''وہ کہا کرتے۔ ''کس بات کی مبارک باد؟''

" المكانات سو فيصد بين - بهم كينجر بننے والے ہو بتہارے امكانات سو فيصد بين - ہم نے خود باس سے بيہ كہتے سنا ہے۔ "
المجھے بھى يقين تھا كہ ايبا بى ہوگا ليكن اچا تك ايك دن نہ جانے كہاں سے باس كا سالا آ پُكا اور باس نے اس كو مينجر بنا ديا۔ ميرا دل ثوث كر رہ حميا تھا۔ لعنت ہو۔ اس معاشر ہے جس ايما ندارى اور محنت كى كوئى قدر بى نہيں تھى۔ معاشر ہے جس ايما ندارى اور محنت كى كوئى قدر بى نہيں تھى۔ وہ ايك نمبركانا كارہ انسان تھا۔ اس نے بہت سے كام خراب كرد ہے ہے۔ وہ فيصلے كى قوت سے عارى تھا۔ اس كے علاوہ وہ زيادہ يز حالكھا بھى نہيں تھا۔ اس جس صرف ايك علاوہ وہ زيادہ يز حالكھا بھى نہيں تھا۔ اس جس صرف ايك

خونی تھی کہ وہ باس کا سالا ہے۔ میں نے فرم کی بھلائی کود کھتے ہوئے اس کے بارے میں باس سے بات کرلی۔اس کا تو پھھینیں مجڑالیکن مجھے فرم

ے تکال دیا گیا۔ بس بدوزگار ہوگیا تھا۔ اس دور بس بے روزگار ہوگا تھا۔ اس دور بس بے روزگار ہوگیا تھا۔ اس دور بس ب روزگار ہونا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس کا تصور صرف وہی کر سکتے ہیں جواس صوریت حال سے گزرے ہوں۔

آیک بڑاہم میتی کہ میں کراے کے ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔جس کا کراہ ہرمہینے دیتا پڑتا۔اس کا بھی اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ویے توزعرگی بہت ست رفتارہ وتی ہے کین جب آپ کرائے میں رہتے ہوں تو وقت اتی تیزی سے گزرجا تا ہے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ مہینا ختم ہوگیا ہے۔

میں آتا کہ مہینا سم ہو کیا ہے۔ تو صورت حال بہتی کہ میں پیچیلے کی مہینوں سے کرا یہ نہیں دے سکا تھا۔ مالک مکان ہے چروہ شریف انسان تھا۔اس نے مجددنوں تک تو صبر کیا پھراس نے مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔

میرے پاس سامان نام کی بہت تعوزی کی چیزیں تعیں۔ کتابیں تعیں۔ کچھ جوڑے کپڑوں کے تھے۔میری ڈگریاں تعیں۔وغیرہ۔کھاناوغیرہ چونکہ ہاہری کھایا کرتاای لئے گئن کے سامان کی جھنجٹ نہیں تھی۔

اب میں کہاں جا تا۔ایسا کوئی رشتے دار بھی نہیں تھا۔ اس شہر میں میری آیک بہن تھی جس کی شادی ہو پیکی تھی لیکن اس کے یہاں جا کرر ہتا میرے مزاج کی بات نہیں تھی۔

مں اپنا مختر سامان کے کراپنے ایک دوست کے مر چلا کیا۔اس نے جب یہ دیکھا کہ میں سامان کے ساتھ آیا ہوں تو اس کی ہوائی اڑکی کیکن جب میں نے بیا کہ میں کچھ دنوں کے لئے اپنا بیسامان اس کے محرر کھوانا چاہتا ہوں تو ہجراس کی جان میں جان آئی۔

'' کیوں جلال تحریت تو ہے نا۔''اس نے بوی ہمردی سے یو چھا۔

" ہاں۔ ہاں۔ سب خیریت ہے۔ میں ذرا کھے دنوں کے لئے شہرے باہر جار ہا ہوں۔ "میں نے کہا۔" وہ مکان مجی چھوڑ دیا ہے۔ واپس آگر دوسرا مکان دیکھوں گا۔ تہمیں کوئی تکلیف و نہیں ہوگی؟"

"ارے کس بات کی تکلیف؟" وہسرایا اخلاق بن کیا تھا۔" پیتمہارای گھرہے۔رکھ دوسامان۔"

میں نے اپنا مخضر سامان اس کے گھر رکھ دیااور چل پڑا۔کہاں جانا تھا۔ یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔میری کوئی منزل نہیں تھی۔اس وقت نہ جانے کیسی خودداری مجھ میں بے دار ہوگئی تھی کہ میں نے اپنے دوست سے پچھے پہیے نہیں

مابستاماسرکزشت PA1(234) CTETY جنوری 2017ء

والتقر حالاتكه من في المنظم الماسم المناسمي الماسكين بهي بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ اگرآپ کی جیب میں پچھے نہ ہوتو کسی اور کے آ مے سوال کرنے کی ہمت ہی ہیں ہوتی ۔ جا ہے کھ بھی ہو جائے۔ اس موقع کا ایک شعر بہت اچھا ہے۔ " نا کامیوں نے اور بھی خودسرینا دیا۔اتنے ہوئے ذیل کہ

اب کہاں جاتا۔ پرانے لوگوں اور برانے محلوں سے جی اکتا حمیا تھا۔ کمیا فائدہ تھا۔ چھیجی تیں۔اس کیے میں ایک ورخت کے نیج آگر بیٹے گیا۔ میں وہاں اس ارادے سے ہر كرجيس بينها تفاكه من يبيل ابنا اذابنا لول كا\_ بلكه صرف تحک کر بیٹھ کیا تھا۔ بہت دیر تک پیدل چاتا رہا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ درخت کا سامیا تنا کمینا اور آ رام دہ تھا کہ مجھے نیندا کی۔میراخیال ہے کہ اتی بے قلری کی نیند برسول کے بعدمیسر ہوئی ہوگی۔

سوكرا فعاتو شام موچي مي اور جرت كى بات ميمي كه میرے یاس ایک پلیٹ میں چوریاں ، بھاجی اور یانی کی یول کے ساتھ ایک گلاس مجی رکھا ہوا تھا۔ میں جرت سے بیا سب دیکتا رہ کیا۔ کون خدا کا ایسا نیک بندہ تھا جومیرے کھانے کا بندوبست کرکے چلا کیا تھا۔

مجے در سوچے کے بعد میں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب خدانے کھانے کا بندوبست کر بی دیا تھا تو فائدہ كيول ميس افحا تا \_ كمانے سے فارغ موا \_ كى بي ہے كماك ورخت کے نیچے بہت آرام اور سکون ال رہاتھا۔

مس نے پلیث وہیں رہنے دی۔اس کے بعد درخت کے یاس سے بث کراد هر آدهر جملنے لگا۔ وہ جگدا کی تھی جہال ے میں گزراتو می بار ہوں گالیکن رکنے کی ضرورت بھی پیش

درخت سے چھنی فاصلے پرایک پلک تواکلٹ جمی بنا ہوا تھا۔حالاتکہ جارے شہریس بدرواج حتم ہو کیا ہے۔ای کیے جگہ جگہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہال پیشاب نہ کریں۔وہ دیکھوکتے کا بچہ پیشاب کررہاہے۔وغیرہ وغیرہ۔ کیکن کوئی جمیح جمیں سنتا۔اس کیے ہمارے شہر کی ہرد یوار خوشبو

ائی کہانی میں بید حصہ کچھ عجیب سا ہے۔لیکن بدایک معاشرتی باری ہے۔ اس میں دونوں طرف سے بے حسی ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی۔ حكومت نے چونكدايا كوئى بندوبست نبيل كيا۔اى ليےعوام

بھی مجورے۔وہ کیا کرے کہاں جائے۔ ببر حال بده کید کر دل خوش موا تھا کہ ای جگہ ایک ليثرين بني موني تمي اوربيد مكي كراور بهي خوشي موني تمي كيصاف

ستفری تھی۔ یائی کا بھی بہت معقول بندوبست تھا۔ پچھ در بعد میں ای درخت کے پاس والی آحمیا۔

اب وبان دوعورتس سي ايك ادهيرعمر كى اوردوسرى ایک جوان کر کی می۔

وه دونول زمن بي پرجيمي موني تحيس - مجمع د ميمركر كمرى موسي اوربهت ادب سے سلام كيا۔ من في حيران ہوکرسلام کاجواب دیا تھا۔

" سرکار۔ میں بہت خوشی موئی ہے کہ آپ نے ہمارا نذران قبول كرليا- "ادهير عمر عورت في كها-

مجھے دویا توں کی حمرت ہورہی تھی۔ایک توبید کہ وہ مجھے سرکار کھرای میں اور دوسرے سے کہ وہ کی نذرانے کی بات کررہی تھیں۔ یہ جدیدای وفت مل کیا جب اس جوان لڑکی

"جناب الميد ب كرآب وكمانا ليندأ يا موكا-" "اوه\_" بين نے ايك كرى سائس لى \_" تووہ تم لوك

" جی سرکار۔" اس مورت نے کیا۔" ہمارا کم قریب عی ہے۔ اس جب دو پہر کے وقت بہاں سے کزری او آپ سورے تھے۔ میں ای وقت آپ کو د ملے کر سمجھ کی می کہ خد کا کوئی نیک بندہ ہارے علاقے میں آحمیا ہے۔ میں نے سوج ليا كهآپ كي خدمت كرول كى -"

اس کی بات س کر بوی شرمندگی موئی محی "ارے ش كمال خدا كانيك بنده-"

''نبیں سرکار۔ خدا کے نیک بندے تو اپنے چیرے ے پیچان کیے جاتے ہیں۔'اس عورت نے کہا۔''اب ایک تكاوكرم اس الركى كى طرف بھى كردي \_ بيميرى بي ہے ا جبين نام إس كا-الجمى تك اس كاكونى رشتهين آيا --ہم سب بہت پریشان ہیں۔ آپ دعا کردیں مے تو سب تحک ہوجا سے گا۔''

" "و کیمیں میں کے کہد ہاہوں کہ میں ایک گناہ گارتم کا انسان ہوں۔"میں نے کہا۔" میں کیا اور میری دعا کیں کیا ؟

ای وقت ایک گاڑی سامنے آکر رک کی۔ گرچہوہ ایک برانی قشم کی گاژی تھی لیکن بہر حال گاژی تو تھی۔اس

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

لڑکی نے اس گاڑی کو دیکھتے ہی آواز لگائی ۔ 'بابا۔ آجا میں۔'

گاڑی ہے ایک آدمی اثر کر ہمارے قریب آگیا۔وہ ایک باوقار سا آدمی تھا۔اس نے ان دونوں کی طرف و کیوکر کہا۔" تم دونوں یہاں کیا کررہی ہو؟"

''ارے جمیل۔ یہ خدا کے نیک بندے ہیں۔ ہم ان کے پاس ان کی دعا میں کینے آے ہیں۔''

اس کا شوہر بھی ای مزاج کا تھا۔ اس نے فورا میرا باتھ تھام لیا۔ سرکار! یس جانتا ہوں کہ آپ واقعی خدا کے نیک بندے ہوں گے۔ میری مسزکی نگا ہیں ان معاملات میں جائی کو تلاش کر لیے آپ میرا کئی بار کا تجربہ ہا کراس نے آپ کو خدا کا نیک بندہ کہہ دیا ہے تو آپ بھینا ہوں گے۔

میری شرمندگی بدختی جاری تختی میں نے کہا۔ "میں بعائی میں ایا ہر گرنہیں ہوں۔"

" عاملاً ہوں جناب " وہ مسکرادیا۔" اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ بھی اپنی پلٹی تہیں کرتا۔ پلیز آپ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں۔ میں اکم فیکس میں ہوتا ہوں۔اسٹنٹ کشنر۔"

بھے بادآیا کہ پس نے اپنی ایک ی وی اس تھے میں مجی دے دی تھی۔ یہ بہت اچھاموق تفار میں نے کہا۔''اگر آپ واقعی میری خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اپنے تھے میں جاب دلوادیں۔''

"جاب؟"وه بنس پڑا۔"ارے سرکار آپ جیسوں کو جاب کی کیا ضرورت؟ آپ تو ایک اشارہ کردیں تو دنیا آپ کے قدموں میں جھک جائے۔"

می تلملا کررہ گیا۔وہاغ خراب تھاان لوگوں کا۔ میں پھھ گئے کہ کہنا چاہتا تھا کہوہ لوگ اجازت لے کرگاڑی میں بیٹھ گئے اور میں منہ دیکھتا رہ گیا۔اب کیا کرتا۔درخت ہی ایک سہارا تھا۔اس وقت ایک شعر یاو آرہا تھا۔آپ بھی من لیس۔ کچھ خانماں بربادتو ساے میں کھڑے ہیں۔اس دور کے انسان سے بیر پڑ بڑے ہیں۔"

دن تو کسی طرح گزرگیا تھا۔ابرات ہوتی جارہی تھی۔میرے پاس نہ تو کوئی بستر تھا۔نہ کوئی تکیہ تھا اور نہ کوئی جادہ کی جادہ کی تھی۔ چا در صرف میں تھا اور میری خانماں بربادی تھی۔

بہرحال ای درخت کے ینچے بیٹھار ہا۔اچا تک ایک آ دی نمودار ہوا۔اس کے ہاتھ میں پوراایک بستر تھا۔'' یہ لیس جناب۔''اس نے بستر میری طرف بڑھادیا۔

"کیا ہے۔ بہرے بڑوی آپ کے پاس سے ہو کر ہے جھا۔
"سرکار۔ بیرے بڑوی آپ کے پاس سے ہو کر محے
ایں۔" اس نے بتا یا۔" انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کا کیا
مقام ہے۔ میں اتی لیے ایک چھوٹی می خدمت کے لیے
حاضر ہوا ہوں۔اسے تبول کرلیں محے تو مہر بانی ہوگی،ایک
جادر ہے۔ بستر ہااور کلیہ ہے۔اور کی چیز کی ضرورت ہوتو

میراتو د ماغ بی گھوم کررہ گیا تھا۔ بی کیا تھا۔ اور بیہ لوگ جھے کیا مجھ رہے تھے۔

اب کیا کرتا۔ بیسب والی کردوں یا لے لوں۔ پھر اپنی ہے بی کا خیال آیا۔ لے بی لینا چاہیے۔ میرے پاس تو رات گزارنے کا بھی ذریعہ نیس تھا۔ اب خدانے آرام دہ بستر بھیج دیا تھا تو واپس کرنا مناسب نیس تھا۔

میں نے اس کاشکر بیادا کر کے وہ سب کھے لیا۔ میں نے ای درخت کے نیچ اپنا بستر لگا لیا تھا۔ نہ جانے حالات میرے ساتھ کیا کھیل کھیل دے تھے۔

رات بہت آرام سے گزرگی۔کی نے آگر پریشان مہیں کیا۔ ''اور نہ کوئی پوچھنے آیا کہتم کون ہو؟ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ بیمانگ تم کے لوگ ای لیے بے فکر سے ہوت میرا خیال ہے کہ بیمانگ تم کے لوگ ای لیے بے فکر سے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی میں شہیں ہوتی ۔ نہ تو بجل کا مل ۔ نہ کیس کا فکر ۔ نہ پراپرٹی کا فیکس ۔ نہ مکان کا کرا ہے۔ کچھ میری اور میں جہاں جا ہے سو سے ۔ پھر میری اٹھ کر کسی اور میرل کی طرف چل دیئے۔''

دوسری منع بھروتی عورت اپنے شو ہر کے ساتھ نمودار ہوئی جو گذشتہ روز مجھے کھانا دے گئی تھی۔ دونوں گاڑی پر آئے تھے۔ اس بار وہ لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔

اس باروہ ایک بڑی کی ٹرے لے کرآے تھے۔جس میں ناشتے کا بحر پور سامان تھا۔شوہرنے آتے ہی میرا ہاتھ تھام کرچومناشروع کردیا۔

جبدوہ عورت انتہائی عقیدت سے مجھے دیکھے جاری میں۔ اس کی آنکھوں میں الی کیفیت تھی جوعام طور پر تیرے قربان جاؤں تسم کی ہوتی ہے۔ قربان جاؤں تسم کی ہوتی ہے۔

قربان جاؤل ملم كى موتى ہے۔
" يدكيا كرر ہے مو بھائى؟ بيس نے اس آوى كى
كرفت سے اپنا ہاتھ آزاد كرواتے موے يوچھا۔" كوں
كناه كاركرد ہے مو؟"

"مركار ميل في تو آپ كود كميت ي سجوليا تهاكه

"مرکار۔سب کھاآپ کے ہاتھ میں ہے۔" آپ کوئی عام انسان جیس ہیں۔ "عورت نے کہا "مركار\_ہمكل آپ كے ياس سے موكر مكے ہيں اور نے کہا۔''بس میرے حال پرایک نظرڈ ال دیں۔' " آخر کیا کروں میں؟" میں نے جملا کر یو جھا۔ ميري بني كارشته آحميا-" كيا؟" بحصة خود بمى جرت موكى تقى-" رشته آسيا-

اتن جلدي؟" '' سرکار۔ بدرشتہ ویسے تو بہت پہلے سے آیا ہوا تھا۔ لکین چ میں وہ لوگ جیسے عائب ہو گئے تھے لیکن کل پھر چلے

آئے۔بیسبآپ کی برکت سے مواہے۔ میرے لیے بہت نازک پوزیش می ۔ جھے کیا کرنا جاہے تھا۔ یا تواہے خاموش رہوں جیسے واقعی میری وجہ سے اس کارشتہ آیا ہے یا پھران لوگوں کی غلطتھی دور کرنے کی کوشش کروں کمین ہرانیان کے اندرخوشامہ پہندی اور ای جموتی اٹا کی جو بیاری موتی ہے۔اس نے مجھے کھ بو لئے ہیں دیا بلکہ بی خیال آیا کہ آگر بیلوگ ایسا سوی رہے ہیں تو

سوچے دو۔اس مس تراکیاجا تاہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ لوگ اجازت لے کر مط معے۔ میں ان کے لائے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو کیا۔ مجمع جو چھ مجي ل ريا تھا۔اس ش ميري كوني وحوكا وبي ميس تھی۔ میں نے کسی کوئیس کہا تھا کہ جرے لیے ایسا کرو۔اب ا تفاق ہے کسی کا رشتہ آگیا تھا تو اس میں بھرا کیا کمال تھا۔ لوگوں کا بھی کیاعقیدہ ہوا کرتا ہے۔

وہ لوگ محمدر بعد علے سے ۔اس کے بعددن بحریس سوچتا بی رہا۔ حالات نے جھے کس موڑ تک پہنچا دیا تھا۔وس حمیارہ ہے کے بعدا یک آ دمی میرے پاس آیا۔وہ ایک خت حال بندہ دکھائی دے رہا تھا۔اس کی کیفیت الی تھی جیسے بهت تو تا ہوا ہو\_

اس نے اچا کے میرایا وں پکڑلیا۔"مرکاروح کریں جھے پر۔ "وہ کڑ کڑانے لگا تھا۔

میں جملا کر رہ میا۔"اب کیا ہوا ہے تھے کو؟ کیا رحم

"سركار من جانتا مول كرآب كى كياشان ب-"اس نے کہا۔ ' موراعلاقہ بدیات جاتا ہے۔ایک نگاو کرم فی صرورت ہے۔ میں ایک مقدے میں با اوجہ پھٹس گیا ہوں۔ اس سے میری جان چیزاد ہی۔ زعر کی مجر غلامی کرتار ہوں گا۔''

" دلكين من كيا كرسكما مول \_ من نداو كوكى ج مول اورنہ ہی کوئی وکیل ہوں۔ پھر میں تمہارے مقدے میں کیا كرسكتا مول؟"

"مركار\_آپبس ميرے ليے دعاكردي\_ميراكام بن جائےگا۔"اس نے کہا۔

"اجیما بھائی تہاری سلی کے لیے وعا کر ویتا موں،، میں نے بول بی ہاتھ اٹھاد سے اور کھے بربرانے لگا۔ میری مجھ میں جیس آر ہا تھا کہ لوگ مجھے کیا مجھنے لگے ہیں۔ میں تو اپی مصیب ٹالنے کے لیے بھال آ کر بیٹ کیا تھا۔اور بیخوامخواہ کی بزرگی مکلے پڑ کی تھی۔

ببرحال من وبي درخت كي نيج بيمار ا-شام کے وقت ایک آ دمی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔وہ ادمیز عمر انسان تھا۔شیو برحی ہوئی۔ کباس میں بھی ب احتیاطی موجود می اس کے ہونوں پرایک طنزیدی مکراہث

"كيابات ب- بهت مرا آربي إلى-"ال

مجےاس کی بات بری کی تی ۔ ' کیسی بات کرد ہے ہو ؟ کے مزے؟

" كى كدائے آرام ے كزردى ہے۔" الى نے كما-" ندكونى كام ندكونى فكر-بس يزيدر موراوراوكول س الي خدمت كروات ر بو-"

"مستبيل جانتاتم كيا كمدرب مو؟" "مير عدوست مسب مجور بهو-"ال نے كها-اس كالهجه بهت معنى خيز تفا- وليكن تم فكرمت كرو- من تهارى

مدد کے لیے آیا ہوں۔ تم اپنا بیکام جاری رکھو۔ میں تہارا ساتھەدولگا۔''

اب ميں بھي اس كي باتوں ميں دلچين لينے لگا تھا۔ ذرا اس کوکریدنا جاہئے تھا کہوہ کس ارادے سے میرے پاس آیا

"احچمار بتاؤيم كس ارادے سے ميرے پاس آئے

"تہارے برنس کوتر تی دینے کے لیے۔"اس نے

کہا۔ ''کون سایزنس؟'' "ابتم الن بمول بمي نبيل مو-"اس في كها-" تم جو بہاں مشر و حو تک رجا رہے ہو۔ ساور کیا ہے۔ ما در کھو۔

اس آدی نے ٹرے برد کھا ہوا کیڑا ہٹا دیا۔اس میں کمانے پینے کی بہت می چزیں میں۔ شامی کباب مشرد، بریانی - سیدوغیره-میرے بیٹ میں کر بدی ہونے کی۔ بھوک کا شدید احساس ہونے لگا اور اس سے پہلے کہ بیں کچھ کہدسکتا۔وہ لمبخت اسشنت بول برا-" شرم ميس آتى ـ شاه صاحب كو الى چىزوں سے كوئى دل چىپى جيس ہے۔ بيدالله والے لوك الى - يرسول بحو كريت إلى -" ''سجان الله سبحان الله ''وو آدمی میری تعریف ميرادل جابا كهمس السمخت استنبث كا كلاد بادول جس نے مجھے بھو کا مارنے کی ترکیب کی تھی۔ لیکن اپنی بزرگی کو برقر ادر کھنے کے جمعے بیسب برداشت و کرتا ی تھا۔ ا تنابی میں بلکہ اس نے میرے سامنے کھانا بھی شروع كرديا اور مي حسرت ے ديكاره كيا۔ ميراخيال تعاكدوه ميرے كيے و كھ نہ و كھ تو بچا كے گا۔ كيكن و كھ بھى جيس و و سب بحد کما حمیا تھا۔ بحوك سے ميري حالت غير مور بي تھي۔ ممانا لانے والے نے میری طرف و کھے کر کہا۔ "مركاراب تومير على ش دعاكردي كيايس ايك مقدے میں چس کیا ہوں۔" " إلى - بال-كردول كا وعا-"ميرى آواز بمى مشكل ہےتال دی گی۔ وہ اسی ثرے لے کروالی چلا حمیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس اسٹنٹ پر برس پڑا۔"ایے مجھے شرم ہیں آئی۔ دیکھ رہاہے۔ میں مج سے بحوکا ہوں۔ پچھتو میراخیال كيا ہوتا۔" "مرکارآپ فکر بی نہ کریں۔ ابھی تو بہت کھے آئے "اوربيسب تيرك بيث من چلا جلك كا-" "ارے جیس سرکار۔"وہ مکاری سے مسکرا ویا۔" میں نے تو پوری پلانگ کر لی ہے۔آپ صرف رات کو کھایا کریں

"اوربیس تیرے پیٹ بیل چلا جائے"

"ارے نیس سرکار۔" وہ مکاری سے مسکرا دیا۔" بیل نے تو پوری پلانگ کرلی ہے۔ آپ مرف رات کو کھایا کریں کے۔ جس طرح بھوک ہڑتال والے کرتے ہیں۔ وہ اس وقت بی کھول کر کھاتے ہیں۔ جب کوئی ان کو دیکھا نہ ہو۔ یکی آپ کو کرنا ہے۔ رات کے وقت یہاں کون آپ کا مرف آپ ہول کے اور بیل۔"
گا۔ مرف آپ ہول کے اور بیل۔"
گا۔ مرف آپ ہول کے اور بیل۔"

یہ پہت ڈبردست بزنس ہے۔ مزہ آجائے گا۔خودسوچو۔ نہ کہیں آنا نہ جانا۔ نہ کسی کا ڈر۔نہ خوف۔ نہ اکم فیکس اور نہ نوکری کی فکر۔ بس اپنا حلیہ تھوڑا سا اور بگاڑ لو۔ مزے ہی مزے ہیں۔''

روسین ہمائی اسلط میں تم کیا کرلو ہے؟ "میں نے پوچھا۔ اب میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ "جوا اسٹنٹ کرسکتا ہے وہ کروں گا۔ "اس نے کہا۔ آپ کی پہلٹی۔ آپ کی کرامات کے تذکرے۔ اس کے علاوہ کلا یک کلا یکٹ کو گھیر کر لانے کی خدمات بھی انجام دوں گا اور وہ بھی کہا ہے گا گا ہوں گا۔ " بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کم کمیشن پر مرف کچھیں پر سنٹ لیا کروں گا۔" بہت کہ بید کام چل جائے گا؟"

سے بوجہارا میاحیاں ہے کہ یہ 6م مل جائے 16 اسے بوجہا۔ "مطان تو بہت چھوٹی می بات ہے۔دوڑ ہے گا۔ اس

معنا تو بہت چھوٹی کی بات ہے۔ دوڑ ہے گا۔ اس قوم کوجموٹی سلیوں کے سوااور کیا جائے۔'' ''چلو۔ ٹھیک ہے۔'' میں نے ہای بحر لی۔ ویسے بھی میراکوئی کام تور ہائیس تھا۔ آ وار واور بے کمر ساانسان ہو چکا تھا۔ اگریہ تجربہ کامیاب ہوجا تا تو ممکن تھا کہ

زعر کی میں کھا چھون کی آجاتے۔ ''چلیں بات یہاں کک او آگی۔'اس نے کہا۔ ''اب جہس ایک قربانی دین ہوگی۔''

''اپ نے آپ پر چرکی۔''اس نے کہا۔ ''کیاتم اپنی ہات کی وضاحت کرو گے؟'' ''سیدھی کی ہات ہے تم کوخود کو بے نیاز ظاہر کرنا ہوگا۔ جیسے دنیا کی کمی چیز سے دلچہی ہی نہ ہو۔ چاہے دنیا بحرکی نعتیں تمہارے پاس آ جا کیں۔تم خود کو بھی ظاہر کرو سے کہ تم کوان ہاتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔''

" وچلومیات کوئی ایسی بات میں ہے۔"

وہ اچا تک بول بڑا۔'' بیاوتہارا پہلا امتحان۔شایدوہ بندہ تہارے لیے کھے لے کرآ رہاہے۔''

میں نے سامنے دیکھا۔ آیک آدی ایک ٹرے لے کر ہاری بی طرف آر ہاتھا۔ اس نے قریب آکر بہت ادب سے خاطب کیا'' شاہ صاحب۔ بینڈ رانہ قبول کرلیں۔''

میں نے اس اسٹنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ اشارہ کررہا تھا کہ میں بے نیازی کی کیفیت طاری کرلوں۔ میں نے اس کی مدارت موسے اس آدمی سے نے اس کی مدارت ہوئے اس آدمی سے پوچھا۔" کیا ہے بیسب۔"

ماسناماسرگزشت 1238 (238) جنوری 2017ء

''بعائی میرانام خادم ہے۔''اس نے کہا۔''اور میرا کام خدمت کرنا ہے۔ بس اس کے علاوہ میری کوئی پیچان نہیں ہے۔''

''بھائی خادم ہے بتا مجھے کھانے کو کب ملے گا؟''میں نے یو جھا۔

ے چیں۔ '' بچ توبیہ کہ جمعے بیان کرافسوں ہوا۔'اس نے کہا۔ ''کس بات کا افسوں؟ لیعنی میں اگر پچھے کھا لوں تو تجھے '' سے صور''

نسوس ہوگا؟'' دونہیں ہیں اور کا فیسی کی تصلیب کے مارک

" بنیں اس بات کا افسوں کہ آپ جیسے اللہ کے ولی کو کھانے پنے کی باتیں زیب ہیں دیتیں۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔" " اب منحوں میں کب اللہ کا ولی ہوں۔ "میرا پارہ اب چڑھنے لگا تھا۔" میں تو ایک عام سماانسان ہوں۔" " بہتو تم کہ دیے ہونا۔ ذرایہاں والوں سے تو معلوم

کرو۔ وہ مہیں کیا بھنے گئے ہیں۔"اس نے کہا۔" تمہاری کرامتوں کی تو دھوم کچ گئی ہے۔"

''اپہکون کی کراما تیں؟'' ''ہیں نے اپنی ڈیو ٹی سمجھ کر تمہارے مارے ہیں کچھ

"شل نے اپنی ڈیونی مجھ کر تہارے ہارے میں کچھ باتیں مشہور کر دی ہیں۔"اس نے بتایا۔" بس اب چپ رہو۔ کچھ لوگ آرہے ہیں۔"

رہو۔ کھاوگ آرہے ہیں۔' اس بارایک فیلی آئی تی۔ دو گورٹیں تعین ادر تین مرد۔ وہ دعا کروانے آئے تھے۔ بیرادل جا ہا کہ ان کمزور عقیدے والوں ہے کہوں کہ اگر تہمیں دعا کرنی ہے تو خود دی کیوں نہیں کرتے۔ اپنے کیس کوخود تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے لیکن میں کہ نہیں سکا۔وہ خادم ان لو کوں کو ہینڈل کرنے میں کا میں تھا

ان عورتوں میں ایک لڑکی بھی تھی۔ بہت اچھی۔ ول چاہا کہ میں بیسب ختم کر کے اس کوسب کچھ صاف منا

دوں۔ کین ظاہر ہے کہ میں کچھٹیں کہ سکتا تھا۔ بیرے ول پرتو حچریاں اس دفت چلے لکیں جب وہ خادم اس لڑکی ہے با تمیں کرنے لگا تھا۔ وہ نہ جانے اسے کیا کولی دیے جارہا تھا۔ اس نے تو حدی کردی تھی۔

خدا خدا کر کے وہ لوگ واپس سے تو میں اس پر برس

را۔ "بیتم نے کیالگار کھا ہے؟"
"کیوں اب کیابات ہوگی ؟"اس نے پوچھا۔
"کیتم اس اڑک سے باتیں کیوں کررہے تھے؟"

"ار الساق من كيا موكيا -تهادا مرتبدايا بكرتم

کھانے کامولئے ملے گاتا؟"

''کیوں نہیں ملے گایار۔"وہ بے تکلفی سے بولا۔
"بس دن میں اپناوقار قائم رکھنا۔ اپنی بزرگی کی لاج رکھنا۔"
کچھ دیر بعد ایک آ دمی اور آگیا۔ وہ بھی ایک ٹرے
کے آئی اسٹنٹ نے وہ ٹرے ایک طرف
رکھ دی تھی اور بجھے اشارہ کیا کہ بیسب میرے لیے ہے۔ میں

رات کوکھاؤںگا۔ وہ آدمی مجھے سے دعا کروا کے واپس چلا گیا تھا۔اس کے جائے کے بعد میں نے کہا۔" یار پچھاتو دے دے۔اس وفت تو کوئی نہیں و کچھ رہا۔"

''نہیں بھائی۔'اس وقت کی نہیں۔ نہ جانے کتوں کی نگاہیں تم پر کی ہول گی۔ کون جانے کون جیپ کرد کور ہا ہو۔ای لیے احتیاط کر جاؤ۔ اپنی بزرگی کو دھیا نہ لگاؤ۔ بس رات ہونے ہی والی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہوجاےگا۔'' دانے ہوئے ہی والی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہوجاےگا۔''

میں۔ "ش یا قاعدہ کراہے لگا تھا۔ "کوئی بات نہیں۔ تمہارے لیے بیدایک امتحان کی گھڑی ہے۔ اس میں کامیاب ہو گئے تو ساری زندگی عیش کرو کے۔ "اس نے کہا۔

یں نے اس طرح آتھیں بندکر لیں۔ جیے مراقبہ پس چلا گیا ہوں۔ جبکہ حقیقت بیٹی کہ نقامت طاری ہونے کی تھے۔ وہ دعا دس دوران اتنا احساس ہوتا رہا کہ لوگ آرہے تھے۔ وہ دعا دس کی درخواست کررہے تھے۔اوروہ ان کوڈیل کررہا تھا۔ نہ جانے کس کوکیا کیا گولی دی تھی اس نے۔ یس تو مرف من رہا تھا اور لوگوں کے حقیدے پرافسوس کررہا تھا۔ اتنا یا جل رہا تھا کہ لوگ ہیے بھی لے کرآ رہے تھے۔

تذرانے کے طور پراوروہ مجنت تبول کرتا جار ہاتھا۔

میں اپنے بارے میں لوگوں کے تاثر اُت من رہا تھا۔ لوگ اس بات پرخوش تنے کہ ایک استے بڑے ولی نے اس علاقے کو اپنی آمہ سے رونق بخش ہے۔ پچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تنے کہ سرکار گزشتہ ہیں برسوں سے بھو کے ہیں۔ پائی تک نہیں چنے۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ اور لوگ واہ وا کررہے تنے۔ان لوگوں نے جھے فرشتہ بنادیا تھا۔

مابىنامەسرگزشت

239

كوكسى لركى يا نامحرم سے باتيل كرنا زيب جيس ويتا۔ اى ليے "ارے م بخت و کیاش بوکامر جاؤں۔" سيكام ش كرد باتفا-" ''ابے بچھےتواب کچھزیب ہی نہیں دیتا۔ نہ تو میں کس الركى سے باتي كرسكا مول ، نديس مجھ كھا سكا مول \_ يائى

> تك مبين في سكتا مول ـ" " مجاتی بیرسب عام انسانوں کے لیے ہیں۔تمہارا

مرتبرب سے بلندے۔"اس نے کہا۔ "من ابلفظ مرتب حر حميا مول-"من في الما-

" فنيس اييامت كرنابرى مشكلول سے ساكھ تى ہے۔ من جانا مول كمميس بموك لك ربى بيد فرمت كرو\_ مس نے کھانے کی بہت کی چیزیں بچالی ہیں۔ تم رات کو پیٹ بمركز كعاليما-"

" خداکے لیے بیتو بتا دو کہ رات ہونے میں کتنی دیر رہ

ودبس تین کھنے اور ہیں۔"اس نے بڑے اطمینان

"خدایا کیادو تنن محفظ اور بحوکار منایزے گا؟" " كرمامل كرنے كے ليے قرباني تودي يوني ہے تا۔" "جھے برتو بے ہوتی طاری ہوری ہے۔"

" آ تھیں بند کر کے لیٹ جاؤ ۔ لوگ جمیں مے ک مراقبي پوزيش ش مو"

من نے آمسیں بند کر لیں۔ مجھے تو نیندی آگی گی۔ نہ جانے لتنی دیر تک سوتار ہاتھا۔ جب آگھ ملی تو منظر ہی مجیب تھا۔ میرے ارد کرد بہت ہے لوگ جمع تھے۔وہ سب بدی عقیدت کے ساتھ میری طرف و کھے دے تھے۔ نیندیے اٹھتے بی جوسب سے پہلی کیفیت سی وہ شدید بھوک کی تھی۔ وہ مبخت خادم پاس بی کمر ابواتها۔

" سرکار۔ بیسب لوگ آپ کی محبت اور عقیدت میں جمع ہوے ہیں۔'اس نے کہا۔'' کیوں کہ برطرف آپ کے "\_UE 2 2 2

" خادم - پہلے میرے لیے کھے کھانے کا بندوبست کرو۔" میں نے کہا۔" بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔" "مركارايانكري-"اس نے كما-"كون الى يى ینائی سا کھ کو ہر باد کرد ہے ہیں۔آپ کی مین تو شہرت ہے کہ آب مجمد کھاتے ہے جیس ہیں۔لوگ ای لیے آپ کا دیدار كرنے جوق در جوق چلے آرب ہيں۔ آپ كھائے ميك

اہمی میں اس خادم سے بات بی کررہا تھا کہ ایک آدی نے آگر میرا بیر پکولیا۔"سرکار بھے پردم کریں۔میرا يچە بہت نا فرمان ہوتا جار ہا ہے۔ايك نظر كى ضرورت ہے۔ دەفرمانىردار بوجاكگا-"

اس وفت میں اتنا بھنا یا ہوا تھا کہ میں نے یاس پڑا ہوا ایک پھرافھا کراس کودے مارا۔وہ بلیلا کررہ کیا۔

خادم نے اسے مبارک باد دینی شروع کر دی۔ "مبارک ہوتہارا کام ہو گیا۔ سرکار جس کو پھر مارویں۔ اس کی قسمت بدل جانی ہے۔ جاؤ تہارا بیٹا فرمانبردار ہو جائےگا۔"

پھر کھانے والا آ دی میراشکر سیادا کرتا ہوا وہاں سے طلاكيا

وہ دن ہے اور آج کا دن ش پھر والے بایا کے نام ے معبور ہو کیا ہوں۔

میں بھی کم بخت کمزور عقیدے والوں کوس کس کر پھر مارتا ہوں۔لیکن ان کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں آتا۔وہ اور زیادہ میرااحر ام کرنے لکتے ہیں۔

مس دن مربحوكاريتا مول اباتي سوات ل كى ب كهي رات كوجيب كر يحدنه وكماليا مول فادم في اس كابندويست كرديا بالرآب كي بحى كوئى خوابش باور يقر یرواشت کر عے بی او مرور آئیں۔ می آب کوای بیڑ کے یے اول گا۔جس کے کرد ہروفت لوگوں کی بھیٹر رہتی ہے۔ اور ایک مجهول سا آ دمی آپ کو بے تحاشہ گالیاں دیتا

وكھائى دےگا۔وہ آدى بن بى بول۔

ميرا تو خمر جومجى حال ہوليكن وہ كم بخت خادم بہت مزے میں ہے۔ دن مجرطرح طرح کے کھانے کھا تار ہتا ہے اور میے بورتا رہتا ہے۔ یمی دستور ہے۔آپ بھی اگر پیے جمع کیے جارہے ہیں تو یقین کریں کہوہ پیسے آپ کے تو جیس البنة خادم جيبول كے كام ضرورا جائيں مے\_

ذرا تظراقو دوڑا تیں۔آپ کے خاندان اور خود آپ

محریہ بتا دول کہ بیمیری آپ بین نہیں ہے۔ بیا کی مشہور بابا کی آپ بیتی ہے۔ بابا تو اب رہے نہیں کیکن خادم اب بھی عوام کی خدمت کرد ہا ہے۔اب اس کی خدمت کا دائرہ غيرمما لك تك مجيل حكا ہے۔

آب نے بادای باغ میں ایک نقیر کود کھا ہوگا جو وہمل چیئر پر بیٹھا آنے جانے والوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ پہلی نظر میں اسے میں پیچان نہیں سکا تھا۔ جب پیچانا تو حيران رو كيا\_ايك اعلى تعليم يا فتة مخض اس حال كو كيب ينجيا\_

میرے سوال کے جواب میں اس نے جو پچھے بتایا وہ میں ای کی زبانی سنار ہاہوں۔ سی بدیودار اور کندے تالاب میں کوئی کنول کھل بھی جائے تو اس کی اہمیت وہ نہیں ہوتی جو ایک صاف

#### در دِمحبت

محترم ايذيثر السلام عليكم

ہو سکتا ہے میری طرح آپ نے بھی بادامی باغ یا مال روڈ پر وہیل چیئر پر بیٹھے ایك شخص كو دیكبا ہو گا، جس كے دونوں پير كئے ہوئے ہیں۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا که کسی ایکسیڈنٹ نے اسے معذور بنایا ہے لیکن ایك دن جب میں نے اسے كريدا تو يه بولناك کہانی ابھر کر سامنے آئی جو اتنے سارے دن گزرنے کے بعد بھی میرے ذہن سے چپکی ہوئی ہے۔ پردیس میں یہ خالی وقت کچہ زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے میں اس کہانی کو صفحه قرطاس پر اتارتا چلا گیا۔ شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ ارشد على ارشد (سعودی عرب)



خاص نہیں تھا تکر اس میں ہی کی بجائے تی استعمال ہوا تھا۔انسان سب سے جیت سکتا ہے مگر فطرت سے نہیں۔ کہیں نہلیں فطرت اسے بچھاڑی دیتی ہے۔وہ اپنی جنس چھا کردو ہرے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔اب جھےاس بلی کو تھلے سے باہر نکالنا تھا۔زیادہ دن جیس ہوئے کہ وہ پردے ے باہر نکل آئی۔وہ میرے لیے ایک خوشکوار سر پرائز تھا۔ میں لوہار کا بیٹا جس نے اپنی لکن اور محنت سے کر یجویث کیا اور وہ اس علاقے کے ملک سخاوت کی بیٹی مجمل میں ٹاٹ کا پیوندکون لگا تا ہے مگروہ بصدر ہی۔ میں دامن بیانے میں محور ہااور وہ اس بر کرونت مزید مضوط کرنے کی خواہاں، بتیجہ بید لکلا کہ میں ان بلس مینے کے انبار تلے دہے لگا۔اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا اعتراف کرنا پڑا مجھے کہ جب بھی آن لائن ہوا اس کے ملیج کی اُمید بھی جاگ اتھی۔تساویر کا تباولہ ہونے پر اسمید کے دیے کوشن کی دیا سلائی روش کرنے لی۔ایا جیس تھا کہ وہ جھے چلتے پھرتے المصح بشع يادآتي تحى -ايبابجي نبين ہے كه جب چلما مول تو ميرے كرد باله بنا كرساتھ جلتى تھى بن ايا ہے كەمسون ہوتا تھاوہ مجھے زیر کی کی ہرروش میں دیکھتی رہتی ہے۔ جب بداحساس موكدكوني مجهد وكيدر باعدة مركام مسليقدارة ہے۔ مس بھی ایک سلقے سے اس کا طلب گار بنا چلا گیا۔اس سے سے میں یو چماملو کی میں؟

جواب ملا۔ "وسمبیں زندگی عزیز نہیں میں باہر بندوقوں کے سائے میں تکلی ہوں۔ تمہارایہ چھوٹا سا بدن بارود کے ڈھیر کا مقابلہ کب کریائے گا۔"

''میں بارود کے ڈھیرے گلاب چرالوں گائم ملنے کا وعدہ تو کرو۔''

" من جوئی تمحاری اسول میں محول میں جوئی تمحاری اسول میں محوکروش ہے۔ مر ذرائحل سے سوچو میں پھری پیٹری چائان نہیں ہوں جسے تم اپنے دار جوش سے پاٹ او کے۔ میں زندہ ذی روح ہول مگر .....ایک مخصوص طبقے کے میں زندہ ذی روح ہول مگر .....ایک مخصوص طبقے کے لیے۔ تمہارے لیے میں بس ایک تصور ہوں .....اور تصور کے لیے زندگی داؤ پر نہیں لگایا کرتے۔ تم نہیں جانتے ہو۔ میں جس فضا میں سانس لیتی ہوں وہ بھی مستعار ہوتی میں جس فضا میں سانس لیتی ہوں وہ بھی مستعار ہوتی

'' '' '' '' جن فضاؤں میں سانس لیتی ہوان فضاؤں کومیرا سلام ۔اور یفین کرو ان فضاؤں کی ہوا نمیں مجھے تمہار ہے بدن کی خوشبو پہنچا دیتی ہیں۔ میں سرشاری کی کیفیت میں محو

ستحرے چن میں تھلنے والے گلاب کی ہوتی ہے۔ مال محر كندي تالاب كاخويصورت بهول ابني طرف متوجه ضرور كرليتا بي فيك آئى دير كو من بديودار تالاب سجمتا ہوں۔ کندے جوہر کے یہ مینڈک جب بھی مجھے فرینڈ ر یکوسٹ جیجے ہیں پہلی فرصت میں انہیں بلاک کی ڈوز دے کر چپ کی نیند سلا دیتا ہوں۔ یو نیورش کے ہاسل میں رات مطح تك فيس بك كا استعال اس قدرزياده موكياك ایسے بدھک بدھک کرتے مینڈکوں کو کھوں میں پہیان لیتا ہوں کہان کے چہرے پرجموث کاممع پڑھا ہوا ہے۔ فیس يك كاكثرت سے استعال ميرے كام آرہا تھا۔ مجھے كافى تجربہ دے چکا تھا۔ یہ زمیل بوزر کے میلان طبیعت کے مطابق ماحول کا پھیلاؤ کرتی ہے۔اور اس کتاب کے چرول میں انہی کوسامنے لائی ہے جو دوستوں کے دوست ہول، قریبی ایریا کے ہول اور اس سے آن لائن ہوں۔ جب مجھے نواب علی خان کی فرینڈ ریکوسٹ موصول ہوئی تو تجھ کیا کہ نواب صاحب کا در بار میرے ہی امریا میں سجا ہوا ہے۔ جس اب لا ہور یو نیورش کے کمپ میں جس تھا بلکہ اینے گاؤں کی فضاوں میں سائس لےرہا تھا۔ریکوسٹ آتے ہی س نے اس کی پروفائل چیک کی۔ پروفائل و میصنے پر مجھے ملے قدم پر ہی احساس ہو گیا کہ بیا کندے جو ہڑ کا مینڈک ہے۔ میں اسے جو ہڑ سے یا ہر لاکر بلاک کی مٹی میں وفن كرفي والاى تقاكمان باكس تنج آن دهمكا-

'' السلام عليم \_ نوابول كونوابول كى درخواست جلد قبول كرليني چاہيئے \_''

" خوب! يهال سيا اور كمرا خاكسار بى نواب بى دواب بى خوب! يهال سيا اور كمرا خاكسار بى نواب بى دواب بى د

'' بیر بھی خوب رہی۔ہماری اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ جو نواب بیں اسے بھی عزت الی بخشی کہ نوابوں کی صف میں لا کھڑا کیا اور صلہ بیہ ملا کہ اصل کو ہٹا کرنقل کو منصب سونپ دیا محیا۔''

" اصل اورنقل کا فرق بتا ہے آپ کو؟" میں چید کے ساتھ ساتھ اس کی پروفائل بھی چیک کرنے لگا۔ نواب صاحب کی کوئی بھی منتند پوسٹ نہیں فلی ۔اس کی کشتی بعنور میں بچکو لے کھاتی نظر آئی۔ آوارہ پرندے کی طرح بھی ایک شاخ تو بھی دوسری شاخ پر براجمان نظر آیا۔اس سے میرا یقین مزید پختہ ہوگیا کہ بیصاحب واقعی فیک ہیں مگر ایک اشینس نے مجھے اپنے ارادے سے باز رکھا۔اشینس تو بچھے

مابستاماسرگزشت PA1(342) CTETY جنوری 2017ء

« برروز مرتوری مو مانا که جار دیواری میس مهیس بر تحمصاری زلفوں کی زنجیر سےخود کو بندھا ہوا یا تا ہوں۔'' سیج سہولیات زندگی میسر ہے۔ مگر حویلی سے باہر دیکھوونیا کتنی کے جواب میں اس نے لکھا۔ " خواب بنا بری بات نہیں ہے تہہیں و کھنے کے بعد '' باہر جاتی ہوں مہینے دومہینے بعد مکراو کچی میکڑیوں اور میرے خانہ دل میں بھی کچھ تاریں خواب کی صورت ایک کمبی بندوقوں والوں کے ساتھ۔ پتائمبیں کیوں بابا کو اینے جال بنا چکی ہیں تکر۔ محافظ مردنظر میں آتے۔شایدای لیے ہماری جیسی حویلیوں کی جوانیاں ہمیشہ مالی اورڈ رائیور کے ہاتھ تھام لیتی ہیں۔' ''اس محر کے آتے صرف اندھرا ہے ۔اور " اكرتم طبقاتي فرق كا كله تحوث دونو وعده رما اس ا عرجیرے میں سفر کرنے والے اکثر تھو کر کھا جاتے ہیں۔'' ''اورا کراند هیرے میں جگنو کا ساتھ ال جائے تو؟' سفیداور بداغ کیرے پر بھی داغ مہیں لکنے دوں گا۔ ''جوخوابتم دیکھ رہے ہو وہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا۔ میرے ارد کرورواج کی زیجریں ہیں ہم تو "توشل رز جاتی موں۔" و سے بھی بابا کو کھٹلتے ہو۔ او ہار کے بیٹے ہو کر شہرے ڈ کری " جَلنوك كليخ كانظاره نبيس كرعتى " \* \* تم رسمیں نبھاؤ ہیں محبت ہمر جان لومحبت کی گود ہیں '' ڈرومت۔ پروانہ آگ میں جاتا ہے تو وفا کا رسموں نے جمیشہ دم تو ژاہے۔'' علمبر دار بنمآ ہے۔ جلنے دو بھے۔ ' میں نے واڈق سے کہا۔ "وه كونى اورساج موكا مير عاج من رسمول كى مطخبیں دے عتی۔'' چی نے ہیشہ محنوں کور کر رکز کر پیاہے۔ " ملک کی بیٹی اور اتنی برزول ...... ود ملکوں کی بیٹی ہوں لوہار کے بیتے سے ہار "ا بی نہیں تنہاری فکر ہے۔ تنہارے والدین نے خود جاؤں۔اس تھیل میں مرجاؤں کی پر مہیں جلے جیس دوں كواك كى بعثى من اس آس يرتيايا ہے كه بوحايا راحت " برانی ریت ہے ہم کی مین چوہدر یوں کے سر کا - 12xx2T ولیلوں کا سہارا مت لو ..... مجھے بتاولو ہار کے بیٹے صدقہ ہوتے ہیں۔ تم ریت نہ بدلو۔ "میری بات پروہ بولی ۔ " ميس ريت بدلناميس ، بنانا جامتي مول-كاباتھ تھاموكى؟" " أكرتمهاري يبي منشا ہے تو ہاں.....' "أيك كي كمين كا باتھ تھام كر؟" " سلوگی؟" " پانہیں۔"اس باراس کے کہے میں جمعیالہث دوکل\_" محسوس ہوئی مینے کھتے ہوئے میری اٹھیاں رک تئیں۔اس "کہاں؟" دوران اس كاايك اوريني آيا\_ ''جہال تم کہو۔'' "اجها سنو.....ایک اہم راز بتائی ہوں ۔ہماری '' میں تو بیاسا ہوں جہاں کنواں ملا بھا<sup>م</sup> تا چلا جاؤں حویلی کے صحن میں دوانسان دفن ہیں مکران کا نام ونشان بھی گا۔تم بتاؤ اپنے حسن کی آبشاریں کہاں کھولو کی تا کہ اپنی مبیں ملیا۔انسانی لاشوں پر ہمارے ہاں گلاب کے بودے پیای آجھوں کے مشکیز سے لبالب بھر کوب۔' ا کتے ہیں جمی باہر کے گلابوں سے زیادہ سرخ ہوتے ہیں۔'' ''موں۔''میں نے ہنکارا بھرا۔ اللين ہورہے ہيں، کل حو ملي کے سارے مرد جائیں مے چارضاول کے کاغذات نامزدگی جع کروانے ، ''تم بھی محن میں دئن ہونے سے ڈرتے ہوتا؟'' میں نکل آؤں کی اور آز مالوں گی حمہیں بھی اور اینے آپ کو " میں موت کے خوف سے بے خوف ہول کیکن و نہیں مجھے بھی کوئی خوف نہیں مرنا ہی ہے تو جی کر وفت اورجگہ بتاؤ کل یہ برواندائی شمع کے قدموں ا

> PAKSOCIETY PAKSOCIETY1

مرول کی ۔مرکوم تا محصقول میں "

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

میں نے یو چھا۔

خود مل با اختيار منت لكاروه سابقه ليح من يولي " ڈرتے کیوں ہو۔ محبت کرتی ہوں تم سے اس لیے مجھے محبوب کی طرح ملوملازم کی طرح تہیں۔' ''محبوب بت بنایا کرتے ہیں تو ژانہیں کرتے۔'' '' بے شک میرا بت ترامثو ممرخود کو بت کے سانچے ہے باہرتکالو۔"

"سوچامول مل من اث كايه بيوندكيما كلي " '' بالکل دیبا ہی جیبا کا نٹوں بحری شاخ کے ساتھ گلاب کا پھول لگتا ہے۔تم میرے کیے ٹاٹ کا پوند میں گلاب کے پھول ہو۔'

'' ایک بات تو بتاو آپ .....' میں کہتے کہتے بے اختیار رک حمیا۔ اس کی سوالیہ نظریں میرے چرے پر جمی ہوئی تھیں۔"جہیں آپ جبیں .... تم ....، میرے کہنے براس کے شوخ لیوں پرمسکر اہٹ تھیل گئی۔'' تم یہ مجری یا تنس خکیے کرلیتی ہو۔تم نے تعلیم حاصل کی ہے؟'' '' ہاں اپنی حویلی میں۔ دو لیڈی ٹیچر آیا کرتی تھیں مجھے پڑھانے کے کیے۔ان میں ایک نوجوان تھی اور

" بھر کیا ای فارم ہاؤس کے کسی کرے میں اس کی سکیاں اور چینیں بلند ہوئی تھیں۔ بعد میں یہیں کہیں۔اس نے إدھرا وهرد يلمنے ہوئے كہا۔اى باغيے من،شايداى جكه جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں اس کے تار تار وجود کو دئن کر دیا

خوبصورت بھی۔میرے بھائی کی نظریر گئی۔''

"اوه! من نے ہونٹ سکڑ کر بے اختیار کہا۔ " تم مرد بھی عجیب ہو،تمہاری نظر میں عورت صرف وہ ہے جوتبارے محری جارد ہواری میں سالس سی ہے یاتی سب أيك محلونا بير-"

" نه مي مجيب بول ، نهم محلونا مواس لي\_" مي نے اس کا ہاتھ کا لیا۔ اس نے پہلے اسے ہاتھ کو پھر مجھے و یکھا۔''جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں کی ایک کودن ہیں ہونا ساتھ جی نہ سکے لیکن مرتو سکتے ہیں۔'' میں نے اینا ادھورا جمله يوراكرت موئ كباراس كالحرم باتهدائجي تك مير ہاتھوں میں تھا۔میری بات کا اس نے کوئی جواب تہیں دیا۔ "ابتم خِاموش مو؟"

وو پہلی بار کی مرد نے جمعے چھوا ہے، احساس مور با ہے کہ میں واقعی میں اڑکی ہوں۔ مجھی سے اسے کہتے

' ون وس بج-سراك كى اس موزير جو بعار مارام ہاوس کی طرف جانی ہے۔ "مس يونے دس بج موڑ پر پہلے جاؤں گا۔ ديكم اموں قارم ہاؤس کا بیموڑ میری زندگی کوکون سانیا موڑ دیتا ہے۔" ایک دن ایک سال برمحط کیے ہوتا ہے بیاس دن پا طلا-سال مجركا باسامحص جب كنوس ك ياس منجي واي کی حالت دیوانوں جیسی ہوتی ہے،میری بھی وہی کیفیت تھی جب میں اس کی گاڑی میں سوار ہوا۔ گاڑی ، ایک ڈرائیور اور وہ ..... ج رسمول کی دیوار کیے کر منی ؟ میں نے سوچا ضرور مرسوال کی ہمت نہیں ہوئی۔وہ بھی جیسے می بس ایک دو بار با ہم آنگھیں فکرائیں تھیں۔شاید ڈرائیور کی موجودگی

خاموتی کا سبب سی ۔ پندرہ منٹ بعد ہم فارم ہاؤس کے ہا بینچ میں تھے۔ پہلی بار نقاب ہٹا تو مجھے لگا جا ندز مین پر اتر آیا ہے۔ وہ تصور سے زیادہ خوبصورت تھی۔ '' کچھ بولو ھے نہیں؟''

'' تاب ہیں ہے۔ زبان ہے مرالفاظ کھو گئے ہیں '' و مسلح تو برے دھواں دھار لکھتے ہو۔" دو ان کی آنگھیں نہیں ہوت*یں۔ آپ کو دیکھ لی*ں تو

ساکت ہوجا تیں۔'' شعر پڑھا۔ "تم سے آپ را کے ہو۔ "باونيس كرسكتاك ''لفين تهيں محصريہ''

"نه ہوتا تو یہاں جیس گریس فیس بک سے محیل رہا

'' تو پھر''تم'' کہوتا کہ جھے بھی احساس ہو پیس کسی اور د نیا کی محلوق مبیں ہوں یہیں کی باس ہوں اور ایک عام لڑکی

میں نے اس کے گلنار چرے کی طرف دیکھااورسوجا تم عام کیے ہوسکتی ہو۔تم آسان ہواور میں زمین۔زمین آسان کوچھونے کےخواب پالنے تل ہے۔ 'کیاسوچ رہے ہو؟'

'' بولو۔ جھے سے ڈیعیر ساری باتیں کرو ، میری زلفوں ے کھیلو، میرا ہاتھ تھامو مگر یوں بت بن کرمت کھڑے ر ہو۔ یہ بت ہرروز دیکھتی ہوں۔ تو اس نے مجھے دونوں بازودل سے پکرلیا۔ "تم یہ بت تو رود وہ انتائی جذباتی کیچ میں یولی-اس کی کیفیت و کھے کرمیں اعدرے ڈر گیا اور

ماہناماسرگرشت 2017 19 ماہناماسرگرشت

" نه پتر نه جم پیند والے شہرال وی می ره سکدے۔اور فیرتیری پینژ دارشتہ وی نال والے پینڈوچ طے ہویا تھے۔( تبیں بیٹانبیں ہم گاوں والےشہروں میں تبیں رہ سكتے۔ اور چر تمحاري بهن كا رشتہ بھي ساتھ والے گاؤں ميں

میں ای کے قدموں میں بیٹے کیا ان کے ہاتھ اسے ہاتھوں میں کیےاور محبت بھرے کہتے میں کہا۔" ای میں آپ کو اورابا کو ہرمینے صغرال سے ملوانے لے آیا کروں گا۔اب دیکھو ناای جھے آپ لوگوں نے اتن محنت اور مشقت سے بڑھایا ، اس کیے تو جیس نا کہ میں بھی ایا کی طرح بھٹی کے سامنے لوہا ا مرم كرتا ربول \_ مجمع ايك الحيى نوكرى ملنے والى ب اب وقت آحیا ہے کہ ابا اور آپ ممل آرام کریں اور میں بہن کی وهوم دهام عے شادی کرسکوں۔'

" ال پتر تینوں کس نے روکا ہے۔ تو شوق سے جاہتر پر

وای وہاں ہے کئی کئی مینے چھٹی نہیں ملتی۔ میں آپ لوكول كواورا ك مجمع ملف كورس جاسي كي

'' اوئے تھیک کہتا ہے تھے علی پتر۔'' ابانے کہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھ اور بھر زمس ماری دھی تماڑی تو ہے ہی پرائے کھر کی ، چلی گئی تو ہم دونوں کوان دونوں کی يادي بيموت ماردين كي"

" وہی تو ابا۔ میں فوراً ابا کے یاس بھی کیا۔ آپ لوگ میرے یاس موں سے تو میں بھی سکون ہے تو کری کر یا وال گاورندتو چوہیں تھنے دھیان ادھر بی اٹکارے گا۔

"اوئے نہ محمعلی پتر۔ہم تیرے ساتھ جائیں مے محر مغراں کی شادی کے بعد پتر۔''

'' مجھے منظور ہے ابا ، اور میری نو کری لکتے ہی آپ لوگ چاچاامیرکوشادی کی تاریخ دے دیں۔

مع تو کری لکتے ہی۔' ابانے جیرانی سے کھا۔ '' پتر تو کری لکتے ہی پیسا نکا جمع ہوجائزاں ایں؟"

"جع ہوجائے گا (میں نے میراعتاد کیجے کہا۔" نوکری ہاتھ میں ہوتو ہیم**ا** بہت ابا۔''

وه پهربھی میری بات نہیں سمجھے ای طرح حیران ہو کر یولے۔'' کی مطلب پترا؟''

و بس آپ د کھتے جا ئیں۔''اس باروہ خاموش رہے۔ نوكرى كلفاورنسجا" بہترسيتك بنانے ميں مجھودوماه لك بى محے۔ان دوماہ میں کنول سے ایک بارمل یا یا اوراس نے ایک ہوئے دوسرا ہاتھ میرے ہاتھوں پرر کھ دیا۔" مجی ب ہاتھ چھوڑ تو نہیں دو گے۔"

" وعده كرتا مول مرجانول كا مكرساته منيس محمور ول كا

''گرکیا؟''وه تڑپ کر بولی۔ ''تمھاری دنیا میں بیسب ممکن نہیں۔تمہیں اپنی دنیا کو چپوڑ نا ہوگا۔''

"من تيار مول-"وه اى ليح من يولى من في اس کے چرے یر دوروش دیوں کو دیکھا۔ان کی چک سوا ہو چکی می میں نے کہا'' تو تھیک ہے چندون ہفتے یا مہینے خود کو تیار کر لو پرعشق کی آگ میں اتر ناہے ہمیں۔

" تمہارے مروالوں کا کیا ہوگا۔میرے بابا البیں زندہ

میری تعلیم مل ہو چی ہے۔جاب کمیے ایلائی کرکے آیا ہوں اس کیے پہلے ای البیس کہ چکا ہوں اگر مجھے لاجورس جاب ل الى التي آب مب كوساتھ لے جاؤل كا۔ " پہلے س کا تمبر ہے میرایا ان کا؟"

"ان كا ..... يى عقل مندى ہے كداس كاؤں ميں ميرا سوائے تمہارے کوئی شدہے۔

" مخيك ب من اس وقت كا انتظار كرول كى-"اس

میں نے اس کے ہاتھوں کو یوسددیا اور استھوں س ن سين جا كرنكل آيا-

كنے كوتو ميں نے سينوں كے كئ تاج كل ينا ليے تقے مر رات جب سرتلے باز ور کھ کر لیٹا تو خیالات ملک سخاوت اور ملك رضاول بن كرجه يرحمله آور مون محك مي لوباركابيا اتنی بوی محتاخی کر بینا که آبیس پاچل جائے تو مجھے زندہ ور كوركر ديا جائے كا اور البيس يو جينے والا بھى كوئى تبيس موكا \_اور بدلے میں میری بہن ۔ اُف میں اس سے آ کے چھے نہ سوچ سكارشايداس في تحيك كها تها كه جوخواب من و كيدر بابول وه بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے ولا۔ تو کیا میں اس دعوے سے دستبردار ہوجاؤں جوعشق کے نام سے کیا تھا۔ کیابیا ختیاری کام ہے؟ میں بوری رات مختلف وسوسوں میں کھرار ہا۔ میچ ہوئی تو مجمع باچلامراد ماغ میرے دل سے نہیں جیت سکا۔

لا ور سے ایا تمنث کی ای میل آئی تو میں نے فورا کمر والوں کو کہدویا کہ تو کری کی ہوجانے کے بعد آپ سب کو میرے ساتھ جانا ہے مرای نے جانے سے اتکار کردیا۔

جنوری 2017ء مابسنامهسرگزشت (عقل ) مارویتی ہے۔ میں لوہار کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گاؤں کے امیروں سے پڑکا لے بیٹھا۔ مر محبت نے مت جو ماردی تھی۔

صَمَىٰ الْكِشْ كَيْشَمْتُ ملك سخاوت كے بھائی ملک رضاول نے جیت کی ہی۔اب وہ اینے تجرے میں جشنِ منا رہے تھے اور میں حویلی کے عقبی حصے میں مانیک لیے کسی سائے کا منتظر تھا۔ادھر ڈھولک کی تھاپ پر رقص جاری تھا ادهردل کی زمین بر کنول کی صورت ایک نیا کنول کل چکا

بائیک نے جب گاؤں کی صدود بار کر لی تو کنول نے این ساری قیا تیس کتر ڈالی.....ہوا کی تیزلبرے ملی دلفیں یوں لہرانے میں سے درخت کے جھے ہوئے خوشے لہراتے ہیں۔اس کے منہ سے خوشی کی چیس تکل رہی تھیں۔ میں اس کی کیفیت دیکے کرسوچ رہا تھا کہ اے میرے ملنے کی خوشی ہے یا اپنی رہائی کی۔ تمر جو بھی تھا میری محبت میری بانہوں میں تھی۔رات کا اندھرا گہرا ہو چکا تھا مجھے بائیک پر ہی ساہیوال سے چیچا وطنی پہنچنا تھا۔وہاں ایک دوست کے ماں با تیک کمڑی کرنی محیاور راتوں رات لاہور کی گاڑی بکڑنا تھی کیونکہ ملکوں کا جش جب ختم ہوگا تو انہیں کنول کی تم شدگی کا پتا چل جانا تھا اور پھر آہیں انسان سے یا کل کتے ین جانے میں در جبیں گئی گی۔

'' چیچا وطنی کتنا دور ہے یہاں سے۔'' کنول نے ميرے كان كے قريب مونث لاتے موئے تير آواز ميں يوجها - ميس في دانستدانجان بنت موسئ يوجها ـ

اس بار وه زیاده قریب ہو کر بولی " جیجہ وطنی کب تك يتجيس ك\_" من في رفار كهم ريد تيز كردى مواكى چیخوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کردن دائیں طرف تھما کراو کی آواز میں کہا۔" اگر ای اسٹائل میں بیٹھی رہواور یوں ہی قریب سرك كرسوال يوچهوتو انشاء الله دو جار دن لگ بى جائيں مے۔" میری بات س کراس نے فلک شکاف قبقیدلگایا اور سابقه طریقے میں یو لی۔''

وورونانس چھوڑوسردست كہيں سر چھپانے كا محكانہ

تلاش كرو-" "دويسے تهميں دُرنبيں لگ ر مايا اپنے محر كااسلحه بعول كئي ہوکیا؟"میں نے پوچھا۔ "محرسے باہرقدم رکھا تھا تو ڈربھی لگا تھا گراب نہیں۔"

لا کھ مجھے مینے کئے۔ اس کی طرف سے ایک بی سوال یار با د ہرایا گیا۔ جھے کب اینے ساتھ لے کرچاؤ گے؟'' "میں نے کہا بس ذرا انظار۔ مجھے حالات درست مت مي ليجانے دو۔

نوكري لكى \_ لا بهور ميس كمر ليا اور لا بور بى كے دوستوں سے بیسے ادھار لے کربہن کی شادی کر دی۔اب کھروالوں کو ینے مخرلے جانا تھا۔ کنول کو بتایا تو اس کی بے چینی دیدتی

"اوه على اس كا مطلب بي بمارك طن ك ون قريب آھے ہيں۔"

میں نے کہا۔'' ہاں بہت جلدہم گاؤں کے زرخیز لوگوں كے ليے ايك في مثال بنے جارہے ہيں۔

مغرال کی شادی کے بعد لا ہورشفٹ ہوتے جی میں نے کول کوئیج کر دیا کہ تیاری پکڑو۔ اور پلان بھی بتاؤ کہتم پنجرے سے باہر کیے آ دگی۔

" الحلے ماہ کی دس تاریخ کو چیا کے الکیشن میں۔ سارے مرد وہال معروف ہوں کے میں حویلی سے تکل عتی

ہوں۔'' '' اچھا گذآج چیس تاریخ ہے مطلب ٹھیک پندرہ

" بال تم الحلے دن ہی آجانا، ووٹ بھی کاسٹ کر دینا آخرتمهارےسرجی امیدواریں۔"

" ضرورتم تياري كررهويس حاضر موجاول كا-اور سنوجم لا ہور میں کورث میرج کریں گے۔چند ماہمہیں الك ركموں كا-حالات نارىل ہو كئے تو كمر لے آول گارتھیک ہا؟"

"جمعاراجو جي جاب كرويس توداي مون تمعاري" اس کی المی باتوں نے مجھےدیواند بنار کھاتھا۔ میں نے ہر ممکن انتظامات کے اور البلتن سے ایک دن قبل گاؤں پہنچ عمیا۔ مع مبح ووٹ کاسٹ کرے کنول کوئیج کیا۔ "كيااطلاع ب، حويلى كحالات كيي بير؟"

" الجمي ساز گارنين يم تيارر بهنا مين مناسب موقع ديكي

" میں بالکل تیار ہوں بس تم تھم کرو۔" ہارے درمیان سب کھے طے پاکیا تھا بس موقع ملنا تھا اور ہمیں پرواز کر جانی تھی۔ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے مرمیں کہتا ہوں محبت احمق بھی ہوتی ہے۔اجھے بھلے انسان کی مت

مابىنامەسرگۈشتى 7 246 مابىنامەسرگۈشتى 2017 مالىنامەسرگۈشتى

دْيْدِكْرْ تار مول كا - كذلك-" "اب كياموا؟"

" ہارے مرد کہاں تک بھاگ سکتے ہیں۔موت تک "كياموا؟" ناں تمھارا ساتھ اور قربت مل تی ہے چند مھنے۔ اب موت بھی آجائے تو قبول ہے۔'

"اتی جلدی مرنے ہیں دوں گا تھے وعدہ ہے میرا۔ " محمارا فون نج رہا ہے۔" كنول نے كہا تو مجھے احساس مواشايد يهلي ملك دوباركال تجلى ب-مس با تَيَكِ أَيِك طَرف روك كرفون تكالا تو جونك يرا أكاول مِن اہے جگری یاروقار کو کہہ آیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی تو فوراً مجھے کال کرنا۔ میں نے جلدی سے سبزیتن دبایا۔

"بال وقار يولو

" ياركب \_ اليس كرر ما مول كال اثنيذ كيون بيس كم

مورى رائے من مجھے بالبين ..... "احیماسنو کنول کے کھروالوں کواس کی کم شدگی کا پتا لك چكا ہے۔"اس نے ميرى بات كاشتے ہوئے كما \_ يس نے چو کتے ہوئے کنول کی طرف دیکھا۔اس نے پکوں كاشار عس يوجها كه كيا موا تمريس وقار كي طرف متوجه تحاروه كهدر بانحاره مكك براوران بظاهرتو مبارك بادوييخ كے ليے آئے والے لوكول على مصروف بيس مرا تدرون خانہ کنول کی الاش زور وشور سے جاری ہے۔سب سے چھوٹے ملک جی اپنالشکر لے کر با قاعدہ اس کی تلاش ش تكل يجكے بيں۔"

" مجمحاندازه بوه کس طرف دهوندر به بین؟" " کچھ بندے ارد کرد کے تمام دیماتوں میں روانہ کیے مے ہیں اور کھے ساہیوال شہر کی طرف۔ " وقار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا چر پوچھا۔ "تم لوگ کہاں ہوا بھي۔"

" ہم لوگ چیچہ وظنی کی طرف جارہے ہیں تہمیں بتاہے چیدوطنی سامیوال سے پیاس کلومیٹر دور ہے تو نصف راستہ ہے کر چکے ہیں ہم لوگ۔'

" آ کے کیا پروگرام ہے یار۔ جھے لگتا ہے بدلوگ چیجہ وطنی بھی ضرور جائیں ہے۔' وقار کے کہے میں تشویش کاعضر

" جانے کو تو وہ پورے پاکستان میں جائیں کے ماریس دعا کروہم آج رات ہی لاہور پہنچ جائیں کل میے ک تو پھو منے ہی کورٹ میرج کرلیں گے۔'' ''اچھا تو مزید دیرمت کرونکلوتم لوگ۔ میں تہمیں آپ

کال کتے ہی کنول بے تابی سے بولی۔

میں نے شوخی سے جواب دیا۔" ابھی کھے نہیں۔جو بھی ہوگا شادی کے بعد ہوگا۔"

' 'آف ، بتاؤ بھی میرا دل بیشے رہا ہے۔'' اس نے میرے باز و پر گرفت مضبوط کرے کہا۔

" ابھی تو تم کہدرہی تھیں کہ موت بھی قبول ہے اور ڈر میں لگتا۔ایک کال کے آتے ہی دل کے غیارے سے ہوانکل

"ایک بارشرعی طور سے میرے ہو جاتو پھر اللہ کی قسم م جى جاوَل تو پچھتاوالېيى ہوگا۔''

''بارباد مرنے کی ہاتیں مت کرو۔ میں حو کمی ہے زندہ لاش كوزندى ديے كے ليے ساتھ لايا مول \_اورتم جيوكي موت نے آنا ہواتو اے سلے میراانتخاب کرنا ہوگا۔''

متم نے اصل بات اب بھی تبین بتائی ۔ " میں نے یا تیک کو کک لگاتے ہوئے کہا۔

" بیٹھو بتاتا ہوں۔ " کچھ در چلنے کے بعد میں نے اے وقاری طرف ہے دی تی معلومات بتائیں تودہ اولی-" چیدو منی جانا ضروری ہے کیا۔ لا ہور کے لیے یہال ہے ہیں سلے کی؟"

" گاڑی تو یہاں ہے بھی مل جائے کی تمر موثر

" دفع کرواہے گاڑی پکڑواور لاہور پہنچو تم میرے بابا اور چیاوں کو بیس جانے وہ تہیہ کر سے ہوں سے کہ جرکی اذان سے پہلے پہلے مارے جسم کی بوٹیاں یالتو کول کو کھلا

" ہمارا کوشت جمعاری حویلی کے کتوں کو ہضم نہیں ہو كا\_" ميس في المقدور رفتار برهات موسة كها-" يهال ے جانے والی گاڑی بھی چیچہ وطنی سے موکر ہی جائے گی تو کول نہ با تیک محفوظ ممانے بر پہنیاد کا جائے۔

" تمهارے دوست کی طرف محظے تو وقت ضائع ہوگا۔ بہتر ہے کہم محبت کے نام پراین یا تیک قربان کردو۔ اليه بانيك ميري نام پر رجشرا ہے۔ اب تك تہارے گھر والوں کو کم از کم یہ شک نہیں ہوگا کہتم میرے ساتھ ہو سکتی ہو کیونکہ لوہار کا بیٹا اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتا۔ یہاں تک وہ لوگ نہنچے کے تو میری بائیک کا یوں ملنا

> P / المجنودي 2017ء مابسنام اسرگزشت

کر کے بھی شریفوں کی صف میں کھڑے ہو۔اچھاسنومیری بات مانوتو فورائے پہلے نکاح کرلومارے جاؤتو پچھتاوا تونہیں ہوگا کہ کنوارہ مرکبا بے جارہ۔''

''جہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں میں اتی جلدی نہیں مرتا وہ بھی چو ہدریوں کے ہاتھوں فون رکھتا ہوں ہوٹل میں آگیا ہوں کچھ پیٹ بوجا کرنے دو۔''

'' تو دو نکے کالوبار کیا سجھ بیٹھا تھا کہ ملکوں کی عزت اتن ستی ہے جوتم ن چ چوک پر نیلام کر دو گے اور زندہ رہو سم ''

" ملک صاحب ہم ایک دوسرے سے محبت .... میں نے کہنا چاہا گرایک اورز وردار تھٹر میر سے گال سرخ کر گیا۔
" چلوگاڑی میں بیٹھو۔" ان کے تھم پر بچھے اس کے بندوں نے پکڑ کر گاڑی میں ٹھونس دیا۔ میں نے آخری ہار کول کو دیکھا اسے باپ کلائی سے پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف ہے جا رہا تھا۔ آگے کی کہانی بہت مختصر ہے۔ میں کنول سے کیے گئے وعدے کو پورا نہ کرسکا۔اسے بھی فارم ہاؤس سے کیے گئے وعدے کو پورا نہ کرسکا۔اسے بھی فارم ہاؤس کے لاان میں دفتا دیا گیا تھا گراس ہاروہ اکیل جیس دفتائی گئی بہت میری بہن بھی اس کی شریک قبر تھی ۔اور میں وحیل چیم بکد میری بہن بھی اس کی شریک قبر تھے گاؤں والوں کے لیے پہنے میری دونوں ٹا تکیں کاٹ کر جھے گاؤں والوں کے لیے بطور عبر ت بھینک دیا تھا۔

انہیں منگلوک کردےگا۔''
میری بات بن کراس باروہ خاموش رہی۔ہم لوگ حزید
سوا کھنے بعد دوست کے پاس موجود تھے۔ بیس نے وہاں
وقت ضائع نہیں کیا۔ بائیک اس کے حوالے کی اور وہاں سے
رخصت ہوا۔ لا ہور کے لیے گاڑی جلدی اس کی ۔ہم لوگ میح
پانچ بج لا ہور پہنچ گئے۔ بیس نے ایک متوسط کالوئی میں دو
مروں کا چھوٹا سا کھر علیحدہ کرائے پر لے رکھا تھاوہاں جاتے
ہی کنول چاریائی پرڈ جر ہوگئی۔ اس کے لیے اتنی مشقت بہت
می کنول چاریائی پرڈ جر ہوگئی۔ اس کے لیے اتنی مشقت بہت
می ۔میری بلکوں کی جھالر میں بھی نیندائی ہوئی تھی اس لیے
میں بھی کمرے میں جاکر سوگیا۔ آئی کھلی تو دو بہر کا ایک نے رہا
تفایس چونک کر اٹھا اور کنول کی طرف جھا لگا۔ وہ بنوز نیند کے
تفایس چونک کر اٹھا اور کنول کی طرف جھا لگا۔ وہ بنوز نیند کے
مزے لیا ہوں۔''

اس نے کسمساتے ہوئے آئکھیں کھولیں تو میں نے باتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''صابن اور ٹاول اندر ہی رکھ دیا ہے۔ میں بس دس منٹ میں آیا۔''

میں اس کا جواب سے بغیر نکل گیا۔ باہر جاتے ہی مجھے سے اس کا جواب سے بغیر نکل گیا۔ باہر جاتے ہی مجھے سے اس کا خیال آیا جے سوتے وقت میں سامکنڈ موڈ پر لگا دیا گیا۔ اب دیکھا تو وقار کی وس کالیس گلی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً اس کا نمبر ملایا۔

''معاف کرنایار میں سور ہاتھا۔'' نمبر لکتے ہی میں نے۔ -

وقار بولا۔" ابے ملکوں کی نیندیں حرام کر کے تو وہاں مزے کی نیند لے دہاہے۔" "یار بہت تھک مجھے تھے ہم لوگ۔"

"اچھاسنوتمہارےسرجی رات میں بی اپنا قافلہ لے کرلا ہورنکل گئے تھے۔امیدہے کہاب تک پہنچ بھی چکے ہوں گے۔"

"لاہور ..... میں نے جرت سے دہرایا۔ یاریسیدها لاہور کیے آگیا۔ایا کون ساکلیو ہے جے پکڑ کروہ سیدهالاہور آن دھمکا ہے۔"

"' بیرتو پائبیں محراندر کی خبر ہے کہ انبیں تم پر ہی شک ہے۔"

"یاربیاندروالے بھی مجھ جیسے شریف بندے پرشک کر رہے ہیں۔"میں نے مسکراتے ہوئے کہاتو وہ بولا۔ "ویسے بڑے ڈھیٹ ہویار۔ایک جیتی جاگتی لڑکی اغوا

PAISOCIETY.COM

محقرم مديراعلى مملام تهفيت

اس بار جو سے بیانی ارسال کررہا ہوں یه میری سرگزشت نہیں، یه كہانى عاصم عابد اور عاقب كى ہے۔ يه تين دوست اب نہيں رہے لیکن ان کی دوستی دشمنی سے ہر کوئی واقف ہو چکا ہے۔ سرگزشت کے قارئین بھی ان کی کہانی سے سبق حاصل کریں گے۔ ناظم بخارى

(لودهران)

مسجد ميں عاصم كى موت كا اعلان ہو چكا تھا۔ قبر کھودی جا چکی ہی اور بعد نماز ظهر ید فین تھی۔ مگر میں این یار کے میں روئے کی بجائے، این کھر میں بیشاء اپنے غمول يرير بيثان مور ہاتھا۔

میراایک بی بینا تھا،عزیز۔جومیری شادی کے پندرہ سال بعد بدی منتوں اور مرادوں سے ملاتھا۔ آج صبح گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ گاؤں کے سب سے او نچے ورخت ارج حتے ہوئے کر ہڑا۔ نتیج میں اس کا سر مینے کے



ساتھ ساتھ اسینے کی دو بڑیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ تیرہ، چودہ سالہ عزیز کواس حال میں دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا۔ ہماری بستی میں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا اور وہ تھا ڈاکٹر شعیب۔ میرے دوست عاصم کا بیٹا۔ جوشہر کے کسی اسپتال میں ڈیوٹی دیتا تھا ہر ہفتے اپنے اوطاق میں بیٹھ کرگا وَں والوں کا

محرآج اس كا كلينك بند تھا۔ آج اس كا باپ او پر والے کو بیارا ہو گیا تھا اور سارا گاؤں اس کے عم میں شریک ہونے،اس کے گرجع تھا۔شعیب اپنے کھر بیٹھا،سب سے جدردی کے بول سمیٹ رہا تھا۔ آج کا دن میرے لیے دو دو دکھوں کا باعث تھا۔ ایک عاصم کے چلے جانے کا دکھ اور دوسرا اے بیٹے کے جروح ہونے کا دکھ۔جو تھی مجدے عاصم کے كزرجان كاعلان مواتهاميراول وكه يجركيا تعايا تكييس بمرآ کی تقیں۔وہ بچھلے کچھ دنوں سے بخت بھارتھا اورشبر کے سی اسپتال میں داخل تھا۔ محرشہر کے بوے بڑے ڈ اکٹر بھی اے يجاليس يائے تھے۔ چراس سے پہلے كديش اظهارافسوس كے کے اس کے بیٹے شعیب کے پاس جاتا، اجا یک عزیز کے ساتھ بیرحادثہ بیش آ کیا تھااوراب میں اسے اپنی کود میں لیے رور ما تعا-آج جن حالات من واكثر شعيب تعاء ان حالات مس عزیز کواس کے پاس لے کر جاتا، خود عرضی کے علاوہ اور چھنہ ہوتا اور دوسرا اگریس اے اس کے پاس لے بھی جاتا توجعی کیا یا وہ مرے سے کود مکتایاتیں؟ اس کے مرس باب کی میت پڑی ہوئی تھی۔ وہ اے چھرڈ کر کیے میرائم دور كرتا؟ ميرے ياس مرف ايك عى رسته تفااوروه به كه ميں فورأ بی اے شہر لے جاتا۔ حمر میں اکیلا اے شہر نہیں لے جاسکتا تھا۔ میں ساٹھ سال کا ایک بڑھا، جس کا خود کوسنجالنا بھی بهت دشوار تها، وه كييكس اوركوسنجالاً؟ أكركوني دوسرا مخص میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا تو پھر بھی بات بن سکتی تھی مگر

جس طرح شعب کے باپ کی خبر پوری بہتی میں کھیل گئی تھی، اس طرح عزیز کی خبر سے بھی سب آگاہ ہو گئے تھے۔سب جان پہچان والے اسے ویکھنے کے لیے آ کئے تھے۔سب جان پہچان والے اسے ویکھنے کے لیے آ رہے تھے۔اچا تک انہی میں مجھے ڈاکٹر شعیب نظر آیا۔وہ اینے باپ کی میت گھر چھوڑ کراٹھ باکس اٹھائے میرے بینے کود یکھنے آیا تھا۔

میرے کچھ کہنے ہے پہلے ہی اس نے عزیز کا معائد شروع کر دیا۔اس نے اس کے سر پر پٹی کی اور اس کے بعد

تھبرے ہوئے کہے میں کہا۔'' جھے لگتا ہے کہ سینے کی ایک دو ہڑیاں ٹوٹ کئی ہیں۔آپ جتنا جلدی ہو سکے اسے شہر لے جانمیں۔اس کا کمل علاج کسی اسپتال میں ہی ممکن ہے۔'' میری آنکھوں میں آنسو بھرآئے۔

" پتر، کس کے ساتھ شہر لے کر جاؤں؟ میں ایک اکیلا بندہ ہوں اور ......"

''احجا، آپ یول کریں، میں نماز جنازہ پڑھ کراہے شہر لے جاتا ہوں۔آپ میرے بیجھے بابا کی قبر بنوا دیا۔ اس کا دیا۔ اس کا دیا۔ سیم عزیز کھنجر لے گیا تھا۔ اس کی واپسی مغرب کے بعد ہوئی گاڑی میں عزیز کوشہر لے گیا تھا۔ اس کی واپسی مغرب کے بعد ہوئی میں میں عزیز کوشہر لے گیا تھا۔ اس کی واپسی مغرب کے بعد ہوئی میں ہمیشہ کے لیے سلا آئے تھے۔ واپسی پراس نے بتایا کہ پریشائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ عزیز کو ایک اچھے سے استال میں واضل کرا آیا ہے، جہاں اس کی اچھی طرح و کھے بحال ہور ہی واضل کرا آیا ہے، جہاں اس کی اچھی طرح و کھے بحال ہور ہی دو بارہ شہر گیا تو ہجھے بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ عزیز بچ ش آیک دو بارہ شہر گیا تو ہجھے بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ عزیز بچ ش آیک استھے اسپتال میں واضل تھا۔ جہاں آس کا اجھا علاج ہور ہا تھا۔ اور استھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ میر ااکلوتا بیٹا تھا اور جھے جان سے استھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ میر ااکلوتا بیٹا تھا اور جھے جان سے بھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ میر ااکلوتا بیٹا تھا اور جھے جان سے بھی بیارا تھا۔

ا محلے دن میں ڈاکٹر شعیب کے کلینک پراس کے روبرو جیٹھاا سے کہد ہاتھا۔

"بتر! تمہارے ابائے آج ہے سیسیس سال پہلے ایک فیصلہ کیا تھا جو کہ بیرے خزد کیک غلط تھا۔ مگراس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میں اس کے اس فیصلہ کو درست سنیم کروں گا اور آج وہ وقت آگیا ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا فیصلہ بالکل بجاتھا۔" "کیا فیصلہ بالکل بجاتھا۔"

میں نے ایک گہری سانس لی۔ "میں تمہیں شروع ہے ساری کہانی سنا تا ہوں۔"

\*\*\*

یہ بات پورے گاؤں کے لیے خوش گوار جرت کا باعث تھی کہ اس رات ہم تینوں نے اپنے اپنے گھروں میں ایک ساتھ ہی جم لیا تھااور وہ بھی قریبًا ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں تمین بچوں کی پیدائش، ہمارے گاؤں میں پہلی بار ہوئی تھی۔وہ تمین بچوں کی پیدائش، ہمارے گاؤں میں پہلی بار ہوئی تھی۔وہ تمین بچے ،میں،(عاقب)عابداور عاصم شے ہم تینوں کی ایک ساتھ پیدائش کیا ہوئی،اتفاق کا عاصم شے ہم تینوں کی ایک ساتھ پیدائش کیا ہوئی،اتفاق

صاحب حیثیت تضاور ہم نے باآسانی اکھاڑے تک رسائی حاصل كر لي محمى \_ محر عاصم كا معامله الك تقاروه ايك كمهار كابيثا تھا۔اے باپ کے ساتھ مٹی کے برتن بنانے میں اس کا ہاتھ بٹا تا تھا۔اس کے پاس نہ ہی خاندانی پس منظر تھا اور نہ ہی اثر رسوخ \_حیدر جا جا کے اکھاڑے تک رسائی حاصل کروا اس ے بس سے باہر تھا۔ بیالگ بات کہ ہماری طرح اسے بھی مشتی الرف اور اس کے داؤ ج سیمنے کا بہت شوق تھا۔ہم تینوں اسكول ميں اسم موتے تو ايك دوسرے سے اسے كزرے ہوئے کل کا حال احوال کہتے۔جن میں سرفیرست اکھاڑے کا ذكر موتا \_ ا كھاڑے ك ذكر يرعاصم كى آجھول ميں ديب \_ جل اعضے۔ ہماری باتنس س کر وہ حسرت سے کہتا۔ و کاش بار ....میں بھی اس اکھاڑے میں ستی کے داؤ چ کیے سكار"اس كى بات سے جارا سيد فخر سے بھول جاتا كم اکھاڑے یں سکھنے کا اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے،اے مهیں۔شاید میں اور عابد لاشعوری طور پر اس بات میں خوش تے۔ یمی جانے تے کہاس کی اکھاڑے تک رسائی ممکن نہ ہو۔شاید ہمارے دل میں بیڈرتھا کہ اگروہ اکھاڑے تک پہنچ سمياتو دوسر ع كلول كي طرح وه اس كميل ميس بهي بازي مار جائے گا اور ہم دونوں اس سے فکست کھا کر پیچیے رہ جائیں مے۔ ہارے ہاں ہر سال کیاس کے موسم میں میلا لگتا فغا۔وہاں دوسری بہت ی چیزوں کے ساتھ مستی کا بھی مقابلہ موتا \_اس بار بيميلا كلنه من صرف ايك ماه باقى تعا\_ان دنول ہم تینوں ساتویں کلاس میں برجے تھے۔ہاری عمریں بارہ، تیرہ سال کےلگ بھگ تھیں محرہم اچھا کھانے پینے کی وجه ہے اپنی عمر ہے سال دوسال زیادہ دکھتے تھے۔ان دنوں ملے مس مستی معمن الے كاببت بلا كلا مور باتھا۔ سنے مس آيا تھا كاس باربروں كے ساتھ ساتھ بندرہ سال تك كے بجوں كا مجى مقابله مور ہا ہے۔اس مقابلے میں شرکت کے لیے آس یاس کے گاؤں کے دوسرے بیجے بھی تیاری کر رہے میں۔عابد کے اور میرے والد نے تحق سے حیدر جا جا سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہم دونوں پرخصوصی توجہ دے۔ہمیں اس قابل بنائے کہ بچوں کے مقابلے میں ہم دونوں میں ہے ہی کوئی جيتے۔ادھر عاصم بھی حيدر جاجا كے اكھاڑے ميں تحتى كے سارے داؤ فی سیمور ہا تھا۔ یہ بات مارے لیے حرت کا باعث می - جب ہمیں بے خرطی تو ہم نے خود عاصم سے اس بات کی تقدیق کی تھی۔اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ " ہاں یہ سے ہے۔ میں بھی محتی کے مقابلے میں حصہ لے رہا

ے مارے کر والوں نے جو مارے نام رکے ان کا بہلا حرف بھی مشترک تھا۔شاید یہی وجد تھی یا کوئی اور کہ جو نہی ہم بھا گنے دوڑنے اور کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچے، ہم تینوں میں ممری دوستی ہوگئی۔ ہمارے گاؤں کی جھوٹی سی مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے،جوبستی کے تمام بچوں کوقر آن شریف پڑھایا كرتے تھے۔ہم تيوں بھي ان سے مدرسے كى تعليم حاصل كرنے كے ليے جانے لكے كي دن بعد بميں گاؤں كے واحد اسكول مين بمى واخل كرا ديا حميا-ان دنول المريزى اسكول نہ ہونے كے برابر تھے اور گاؤل ميں تو تھے ہى تهیں۔اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اور عابد یقیناً انہیں اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے۔ کیوں کہ میرا اور عابد کاتعلق کھاتے ہیتے محرانے سے تھا۔وہ ملکوں کے خاندان سے تھا اور میں شیخوں کے۔اور ہمارے گاؤں میں یمی دو خاندان کسی قابل منے کینی صاحب حیثیت تھے۔ (البتہ عاصم کاتعلق ایک بہت ى غريب اور عام سے كرانے سے تفا) مرجبورى تے عالم میں ہمیں بھی اس عام سے اسکول میں داخل کرا ویا گیا۔ یکی ے لے کر پرائمری اور پرائمری سے لے کر ڈل تک ہم نے ای اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی ۔مدر سے اور اسکول میں عاصم بمیشہ ہم ے آ کے اور بہتر رہا۔ مدرے میں اس نے ہم ے پہلے قرآن مجید ختم کرلیا تھا۔اسکول میں بھی وہ ہم سے ہر كاس مى بېترىمبر كى كرياس بوتار باساس كى اس كاميانى كو میں اور عابد کھلےول سے تعلیم کرتے تھے۔ وہ بچپن اورائ کین کا دور تھا۔ کدورت اور نفرت سے ابھی آشنائی مبیں ہوئی تھی اور شايد ہوتی بھی نه، اگر ہم تينوں جوائی کی حدود ميں داخل نيہو جاتے۔ پر حائی کے ساتھ ساتھ ہم تنوں کے مشاعل مجی قریاایک جے تھے۔ ہم بھین مس علیل سے چریوں کا شکار كرتے ، كلى دُند الكيلية ، بَيْنَك اڑاتے اور رات كوچھين چھيائى كا كھيل كھيلتے۔اس كےعلاوہ ان دنوں كبدى اور تحتى كا كھيل بھی تھا۔ کر کیٹ دیہاتوں میں مقبول نہیں تھی ۔ چھوٹے اور برے،سب تحقی اور کبڑی کوچاہتے اورسراہے تھے۔دوسرے کھیلوں کی طرح ہم منیوں کو تھی کا بھی بہت شوق تھا۔ تھی کے داو کی سکھانے کے حوالے ہے بہتی میں ایک چھوٹا سا اکھاڑا قائم تھا، جے حیدر چاچا چلاتے تھے۔اس اکھاڑے میں بروں کے ساتھ ساتھ بیچ بھی بڑے شوق سے سیمنے جاتے۔ مگروہ، جوصاحب حيثيت ہوتے اور اکھاڑے میں سکھنے کا خرجا اٹھا سكتے ۔ یا پھر کسی محمری سفارش کے زور برر کھے جاتے۔اس حوالے سے میں اور عابد بہت خوش قسمت منے۔ہم دونوں ماسنامه الرقاشة

اے بالکل امکان نہیں تھا کہ مشتی میں بھی عاصم اس سے جیت سكا بي بستى من ستي جينے كے سب سے زيادہ امكانات میرے اور عابد کے تھے جمر عاصم نے بیہ جیت بھی اپنے نام کر كے بماري اميدول پر ياني چيرديا تھا۔ا ملے چند برس بوے تیزی سے گزرے۔ ہم تینوں اڑ کین سے نکل کر جوانی کے دور میں داخل ہو سے بہتی کے مثل اسکول تک تعلیم حاصل کرنے كے بعد عاصم نے اسكول چھوڑ ديا تھا اور اسے باب كے ساتھ مٹی کے برتن بنانے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ میں نے اور عابدنے مریدتعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کارخ کیا تھا اورايي ربائش بھي وين رڪھ لي سي - ہم وقع تو قا كھر كا چكر لگاتے تو عاصم سے بھی ملاقات ہوجاتی۔ان دنوں پھر میلے کا موسم آنے والا تھا۔ پھیلے کچھ سالوں میں ایک چز سے سے زیادہ ملے میں دلچیس کا باعث بنتی جارہی تھی اوروہ تھی کتنی کا مقابلہ۔ہم متنوں پھیلے کچے عرصے سے بچوں کی فہرست سے نکل کر بردوں کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے۔ان ونوں ہم تینوں کی عمریں اٹھارہ برس کے قریب تھیں۔میرا اور عابد کا تعلق تو خرکھاتے ہے گھرانے سے تھااور اس کیے ہماری صحت جوان ہوئے کے ساتھ ساتھ اور بہتر ہو گئی تھی مرعاصم مجھی ہم سے کسی طور پیچھے نہیں تھا۔ کووہ دین رات اپنے باپ کے ساتھ محنت اور مشقت بھرا کام کرتا تھا۔ مراس کے ساتھ وہ ا پنے کھانے چنے پردھیان دیتے ہوئے اپی صحت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ سوکمہ سکتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے وہ ہم جیسا تھا۔ مرایک اور چیز تھی جواہے ہم سے متاز کرتی تھی اوروہ تھی اس كي صورت \_ جواني من يول تو بريز عى خويصورت موجاتي ہے۔ مرعاصم پر چھوزیادہ بی رنگ روپ آیا تھا۔وہ خوبصورتی مس بھی ہم ہے ایک قدم آ کے تھا۔ان دنوں ایک بات پھر ملے کی آمراً مرحمی محتی کے مقابلے کا بہت شوروعل تھا۔ سنے من آیا تھا کہ ساتھ والی بستی کا بشیرا پہلوان بہت محنت کررہا ہے۔اس یار اس کے جیتے کے امکانات زیادہ ہیں۔ادس ماری بستی کے جوان بھی بہت محنت کر رہے تھے بجن میں سرفهرست عابرتها\_اس باركتتى كامقابله بهت متنى خيز مونے جا رہا تھا۔ویے پچھلے کھ عرصے میں ماری بی بستی کے او کول نے کستی کے سب چھوٹے بڑے مقالعے جیتنے تھے۔اس بار بھی امید ہاری تھی۔عاصم نے پچھلی بار بڑے بڑے پہلوانوں سے دو دو ہاتھ کر کے جیت اینے نام کی تھی۔اس بار بھی جیتنے کے زیادہ امکانات ای کے تھے۔اس دوران، میں نے دوتین بارتکست کھانے کے بعد کشتی کو ہمیشہ کے لیے خدا جا فظ کہدویا

موں۔''ہم دونوں کی ہنی چھوٹ گئی تھی'' مرحمہیں مشتی کہاں آتی ہے؟ او او شروع میں بی جت ہوجائے گا۔اگر مہیں مقالج مس حصر لينا بي و پہلے حيدر جا جا كا كارے \_ كمحدا و الم الكي الوسين تو ......

"وہ تو میں سکھ رہا ہوں۔"اس نے اعماد سے كها- جمعاس كى بات سے جرت موكى \_" محراة ميں نظراة خبيس آتاومان؟"

" میں وہاں نہیں سیکھ رہا، مجھے میرا ابا کشتی کے داؤ چ حکمار ہاہے

" تمہارا ابا؟"عابد نے بمشکل اپی ہنسی پر قابو یایا۔" وہ تو مٹی کے برتن بنا تا ہے۔اس نے بیکام کب سے شروع كرديا؟"

اے بیاب آتا ہے؟ "اس نے اثبات میں سر بلایا۔ ' میراابا برقن مولا ہے۔اے سارے کام آتے ہیں۔وہ جوانی میں پہلوانی کرتا رہا ہے۔ "ہم نے اے اور کھے کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ اپنی دنیا میں مست تھا تو اس سے ہمارا کچھنہیں جار ہاتھا۔وہ مقابلے میں شامل ہونے کی تیاری كرر باقفاءاس مس بحي جمارا فالكره تفايميس يقين نفا كراس بار جیت ہمارا مقدر بے گی اور اس بار عاصم ہم سے فکست کھا جائے گا۔ اگراس باریج میں ایبا ہوجاتا تو میرا اور عابد کی خوشی كالحمكانا نه موتا ويسي بم دونول كوصاف محسوس موكيا تهاكه اس بار وه صرف اینا وقت برباد کرر باے اور پھے جیسے سيكمنا كوئى عام بات نبيس تحى اوريدى براميا غيرايول سيكهسكنا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج بید دنیا ستی کے پہلوانوں سے بحری ہوتی ۔ مرافسوں کہ بیہ ماری خام خیالی می ۔اس نے ماری مر أتميداورسوج كوغلط ثابت كرديا نتحال ايك ماه بعد جب ميلا لكا اور بچوں کی محتی کا مقابلہ موا توعاصم نے ندصرف دوسرے بہت سے بچوں کوچت کردیا تھا، بلکاس نے میری اور عابد کی مجى يشدلكادي محى ميريكي بارسيس تعاكده م عا محالك كيا تفا۔اب سے پہلے بھی اس نے بہت ی جگہوں پر کامیابی حامل كر كے بمش جران كيا تھا۔ويے عابد كے جيتے پر مجھے تموڑا بہت ملال تو تھا۔ مراس کے ساتھ کی حد تک خوشی بھی تھی۔ کیوں کی ہماری بستی ہے بچوں میں وہ سب سے پہلے نمیر رآیاتها میری بات الگنمی محرعاصم کی اس جیت کے موقع ر عابد کے توریکھالگ ہو گئے تھے۔ شایداس سے عاصم کی جست برداشت نہیں ہوئی تھی۔اس دن بہلی بار میں نے اس کی جست برداشت نہیں ہوئی تھی۔اس دن بہلی بار میں نے اس کی آتھوں میں عاصم کے لیے نفرت دیکھی تھی۔شایداس بات کا

FOR PAKISTAN

تھا۔ گرعاسم اور عابد کا بیہ سلسلہ جاری رہا۔ عابد بھی اس بار خوب محنت کررہاتھا۔اس کی کوشش تھی کہاس بار جیت اس کے تامیمہ تاک اس بکا بھی رائی ہے میں ایک نام ہوجائے۔

نام ہوتا کہ اس کا بھی اپی ستی میں ایک نام ہوجائے۔ میلا آئیا۔ کشتی کا مقابلہ شروع ہوا اور کئی دان تک جاری رہا۔اس دن محتی کا فائنل بھی تھا۔ جو کہ عاصم اور عابد کے درمیان تفا۔ان دونوں نے باقی تمام لوگوں کو تکست دے دی تھی۔ کتنی کا بیآ خری مقابلہ و تکھنے کے لیے بستی کے سارے چھوٹے، بڑے، بزرگ، بیج اور خواتین آئی ہوئی معیں عورتوں کے دیکھنے کی جگیہ علیحدہ تھی۔ان لا کیوں اورعورتوں میں ایک اڑی سادی بھی تھی، جوعابد کی کزن تھی اور ایں کے بڑے جانے کی بٹی تھی۔سادی بہت ہی خوبصورت تھی۔وہ یقینااس قابل تھی کیکوئی بھی اس کی محبت میں کرفتار ہو سکتا تھا۔ میں نے کچھ عرصہ قبل اس کو دیکھا تھا اور سیج میں اس کے حسن کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اگر اس دوران میری شائلہ ہے معلی نہ ہوئی ہوتی ، میں اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا تو میں یقینا سادی پر مرشتا۔دوران ستی میں نے ایک بات نوث كي كم كالمعاصم كانظرين بار بارعورتون كاطرف المح ر بی میں۔ یقیناً وہاں اس کا کوئی اپنا موجود تھا،جس کی مشش اے ابی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کرتی تھی۔وہاں اس کا ایسا كون تفا؟ اس بارے مل محص بعد ميں بالكا تفا-اس شام كتى كاوه مقابلة وقع كے عين مطابق عاصم جيت حميا تعبا ورايك بار محربوری سی میں اس کے نام کاڈ لکا بجنے لگا تھا۔ ستی جینے کے بعد بھی عاصم کی نظریں بار بار عورتوں کی طرف اٹھتی رہی تھیں۔اس کے لیوں پرمسکراہٹ مجلتی ربی تھی۔ایکے دن میں نے اس سے، میلے میں بار بارعورتوں کی طرف و مکھنے کی وجہ يو چهي نو وه صاف مركيا- "مين و بان كيون ديمون كا؟ شايدلا شعوری طور پراس طرف کوئی نگاہ اٹھ مٹی ہو،جس سے تہمیں غلط فہمی ہوئی ورنہایسی کوئی بات تہیں.....

"اجھا، بیسادی کے ساتھ تہارا کیا چکرہے؟" سادی کا نام سنتے ہی اسے ایک کرنٹ سا لگا۔ ""سس....سادی؟ کون سادی؟"

''ابزیادہ ڈرامامت کر ہے تھے بتا جیں تو میں خود پتا رلوں گا۔''

اس باراس نے ایک گہری سانس لے کر مجھے ای اور سادی کی ہر بات بتا دی۔ مجھلے سال سادی نے میلے میں کشتی اور تے ہوئے عاصم کود یکھا تھا اور وہ دل ہارگئی تھی اور آس بات کا اس نے فورا اظہار بھی کر دیا تھا۔سادی کھاتے یہے

مرانے ہے تعلق رکھتی تھی۔اس کے کمریس نوکر جاکر تے۔ کھر کے اندر مورش میں اور باہر مرد۔سادی ، اندر کی کسی عورت كواينا مم راز بناكر حال ول عاصم كے روبرو لاكى تھی۔عاصم کے لیے بیسب قبول کرنا آسان جیس تھا۔وہ ملکوں کی عزت تھی اور اس کے ساتھ ایبا کوئی سلسلہ استوار كرنا بموت كودعوت دينے كے مترادف تھا \_مكراس كے باوجود عاصم نے اس کی محبت کا ہاتھ تھام لیا۔ عاصم پہلے سے اس کا وبوانہ تھا۔ مراس میں اتن جرات مبین تھی کہ وہ سادی سے اظبار عشق كرتا \_ محراب جوسادى كى طرف سے محبت كى پہل ہوئی تو عاصم نے بھی اپن جا ہت کے قدم اس کی طرف برحا وبے۔ بیسلسلہ قریبا ایک سال سے جاری تھا۔ اس ایک سال میں انہوں نے حیب کردو جار ملاقا تنس بھی کی تھیں۔ پیار کی سے بلکی پھللی ملاقاتیں ان کی زندگی کے یادگارلحات تھے۔ مران ملاقاتوں میں انہوں نے ایسا کھے نہیں کیا تھا،جس پران کی روح کوشرمسار ہونا پڑتا۔شایدان دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ ان کے نصیب میں ہمیشہ کا وصل ہے یا مہیں۔اس کیے عارضی وسل کے جو لحات انہیں میسر آتے،وہ انہیں علیمت سبحقے۔ویے ایک بات صاف تھی کہان دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونامکن نہیں تھا۔سادی مکوں کے مرانے سے تحى اور عاصم ايك كمهار كابيثا تقا-جو بظاهر كى طرح بهى اس کے جوڑ کانبیں تھا۔ عاصم کی اور میری، جوان ہونے کے بعد وین ہم آ جمل اور بوط فی سی اس کیے ہماری آ ہی میں بہت بنتی تھی۔ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کی کوئی بات مبیں چھیاتے۔انبی دنوں مجھے عاصم کی ایک اور بات معلوم ہوئی تھی اور وہ بدکہ وہ شعروشاعری کرنے لگا ہے۔اس نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی جس میں وہ اسے دلی جذبات لفظوں کے روپ میں ڈھال کر کاغذیرا تارتار ہتا۔ سادی اور اس کوایک دوسرے کے پاس آنے کے مواقع بہت کم ملتے تھے۔ سو وہ دونوں ای بے چینی کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو خط لکھتے۔خطوں میں شعر لکھتے اور شعروں میں اپنے جذبات كا اظهار كرت\_اصل مي عاصم كوشاعرى كاشوق سادی کی وجہ سے ہوا تھا۔سادی کو شاعری کا بہت شوق تھا۔دوسرے شعراکے اشعار بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی شعر کہنے لکی تھی۔اس کے پاس شاعری کی کتب کا بہت بدا ذخر وقیا بس میں سے اس نے دوجار کتابیں عاصم کو بھی گفٹ کردی تھیں۔ کتابیں تخفے میں ملنے کے بعد عاصم کی بھی بی خواہش تھی کہ وہ بھی سادی کو ایک دو شاعری کی کتابیں

وے۔ایک دن اس نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا اور ہم دونوں شہر کی طرف چل دیے۔وہاں پیزی بری قیمتوں کے ساتھ بڑے بڑے شعراکی کتابیں موجود تھیں۔عاصم کے پاس اتنے سارے میں ہیں تھے کہ وہ شاعری کی بہت ی کتابیں خریدسکتا۔اس نے مرف دو کتابیں خریدی تھیں۔دو کتابیں میں نے خرید کردی تھیں۔ان جار کتابوں کو لے کر ہم واپس آ مے تھے۔ وہ کتابیں پڑھنے کے بعداس کی تفقی کی آگ اور بجڑک اٹھی تھی۔ان کتابوں میں سے اس نے دو کتابیں خود ر کھی تھیں، دوسادی کو گفٹ کر دی تھیں۔عاصم کی خواہش تھی کہ اس کے ماس بھی اپن ایک ذاتی لائبریری موجس میں دنیا جہان کی شاعری کے مجموعے موجود ہوں۔سادی کی محبت میں شاعری کرتے کرتے اے حقیقا اچھے شعر کہنے آگئے يتھ\_اے الحجى شاعرى اور التھے ادب كى پيجان ہو كئ تھی۔اب اس کے دل میں پیخوا ہش تھی کہ وہ بھی شاعری میں اینا ایک نام پیدا کرے۔ ہرجکہ بڑے شاع کے طور پر جانا جائے۔شاعری اور کشتی دومتضاد چیزیں ہیں۔ مرعاصم میں یہ دونوں چزیں معقل ہو گئی تھیں۔ مراس کے ساتھ جرت کی بات بیر می که جوشوق عاصم کولاحق ہوئے تھے، وہی شوق کچھ عرص بعد عابد كوبحى موضح تنفي عاصم كى طرح اس بعى شاعری کرنے کا شوق ہو کیا تھا۔ افلی بارشہر سے واپسی پر جب عابد كمراوثا تواس كے ہاتھ مل كالح كاايك رسال تعابيس ميں اس کی غزل موجود تھی۔اپنی غزل کی اشاعت پروہ پھو لے بیس اليا تقارات باته من رساله لي، ووسب كوا بي غول دكها تا پھرا۔ میں اور عاصم ، اس کے شاعر ہونے پر بہت جران ہوئے تے۔ مرہم نے کسی خاص رومل کا اظہار مہیں کیا تھا۔وہ اپنی مرضی کا مالیک تھا، جو مرضی کرتا۔ بظاہر ہم نے یہ بات نظر ایماز کردی محی محرب بات آسانی سے نظر انداز کرنے والی میں تھی۔ بیجس ہمیں بے چین کیے رہنا کہ آخراہے بیشوق كيے ہوا؟ ايك دن من في في اس سے يد بات يو چولى اس وقت عاصم بھی میرے ساتھ تھا۔عابد نے فلمی انداز میں مكا لمحادا كيد "بس يارمحبت ..... بيسب محبت كى كارستانى ہے۔ورند میں کہاں اور میشاعری کہاں۔"

"مطلب یہ کہ مجھے ایک لڑکی ہے محبت ہو گئی ہے۔الی سوئی کڑی ہے کہ نظر نہیں گئی اس پر۔ بروہ مجھے کھاس تہیں ڈالتی۔ جھے پا چلا ہے کہا سے شعروشاعری کا شوق ہے۔اس کیے میں نے سوجا کہ میں پیشوق اپنا کراس کا ول

جیتنے کی کوشش کروں۔ کیا بتا وہ پٹ جائے۔اس کیے یہ سلسلة شروع كياب-ات دوجار خط بحى لكم بين مكراس نے الجمى تك كوئى جواب نبيس دياليكن ميس بمى بار مان والا تہیں۔ایک ندایک دن تو میں اسے بٹائی لوں گا۔'' "كون ہوه؟"

''ميرے چاہے کی بٹی .....معد پیرف سادی۔'' میں نے ویکھا، عاصم کے چہرے پر بے چینی از آئی مھی۔" وہی سعدید، جوشمرے پڑھ کرا کی ہے؟"

اس نے سر ہلایا۔ "بس یار، میں ایک باراس کےول میں جگہ بنالوں ، پھرمیرے دل میں کوئی حسرت جبیں رہے

اب ہم اے کیے کہتے کہ معدیہ کے ول میں جگہ بنانا اب ممكن جيس اس ك ول من يهلي بى كوئى جكه ينا چكا ہے۔ سال گزرتے ہا مجی تبیں چلا اور ایک بار پر میلے کا موسم آھيا۔ مشقى كى تيارياں مونے لكيں۔عامم كارادے اس بار پر توانا تھے۔ پھراس سے پہلے کہ وہ ستی کے مقابلوں من حصه ليتاءا جانك وه مجمع بهت پريشان اور الجما الجما نظر آنے لگا۔ مس نے اس سے اس کی پریشانی دریافت کی تواس نے کیا۔" میں ستی کے مقابلے میں حصرتبیں لے رہا،ندہی آينده بھي لول گا۔"

مجمع حرت مولى " كيول؟ وه چپرہا۔ "بتاؤجمے؟"

اجا تک اس کے کہے میں دنیا جہاں کی نفرت سمث آئی۔اس نے خود پر بمشکل قابو پایا۔" بیعابد، بہت ہی کمیناور وليل ترين انسان ب- من سمجها، كهات يين كمر كاجتم و چراغ ہے۔وسیع ظرف کا مالک ہوگا مگر،اس نے تو کم ظرفی کی انتاكردى- "مين اس كى بات يرتفظا\_ "ایباکیا کیااسنے؟"

' بیہ بوچھو کہ کیا جیس کیا؟ اسے میری اور سادی کی محبت كا پتا چل كيا ہے۔ ساتھ بى ايك دوخط بھى اس كے ہاتھ لگ مح ين - مجمع با تفاكه ايك نيرايك دن ايها موكا - مجمع اين روانبیں ہے، مرسعدیہ .... مجھے سی طرح بھی اس کی بدنا می منظور نہیں۔اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کشتی از نا چھوڑ دول نہیں تو ...... '' ''اورای لیے تم کشتی کے مقالبے میں حصہ نہیں لے رہے؟''

"ميرے ياس اس كى بات مانے كے علاوہ اوركوئي

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



مكان تق\_ايك وه، جهال وهريخ تقاور دوسراوه، جهال وه جا کرمٹی کے برتن بناتے تھے۔وہ جگہ زیادہ بردی جیس تھی۔ ممر اتن تمي كدان كا كام با آساني موربا تعا-ال مكان مي حجولي حجوتی و بوار س مس اور دروازے کی جگدایک ٹاف کا پردہ لئکا مواتها\_ بميشه كى طرح اس دن عاصم اوراس كاباب اسيخ كام يرينيج توان كاول دهك سےره كيا۔ان كے، جاك برينائے مکئے سارے کے سارے منی کے برتن، دوبارہ منی ہو چکے تے۔ بیکوئی معمولی بات جیس تھی تھوڑی ہی در میں بیخبر پوری لبتی میں مجیل کئی کہ کسی نے فیضو کمہار کے بنائے ہوئے سارے برتن تو ژکران ہے دھنی نکالی ہے۔ مرید یات سب کے لیے جرت اور د کھ کا باعث تھی کہ ایسائس نے کیا ہے اور کیوں؟ کیوں کہ عاصم اور اس کا باپ بہت ہی جھلے مالس تھے۔ان کی کسی سے کوئی وحمنی جیس می عاصم اور اس کا باپ بہت ہی صابر اور شاکر انسان تھے۔انہوں نے اس مٹی کے و حركوا كهنا كيا اوراس يردوباره محت شروع كردى -اس يات كا سوائے میرے بھی کسی کوظم نہ ہوسکا کہٹی کے وہ برتن کس نے توڑے تھے اور کیوں؟اس واقعے نے بہت سے لوگوں کو تشويش ميس جلا كرديا تعا-اس دن شايد پېلى بارلوكون كواس بات كاخيال آياتها كراب الى چيزون كي حفاظت كالجمي كحصنه مجمع بندوبست كرنا جا بياس واقع كوكى ماه كزر محياس کے بعد سبتی میں چراب کھیل موامی اور عاصم اپنی ونیا مسسترے اور عابدائی ونیاش معدبداور عاصم کی محبت كاسلسله جارى رہا۔جس كے بارے ميں وہ مجھا كثر يتا تار بتا تفارويساس كاخيال تعاكدا يك ندايك دن حالات اس قابل ہوجائیں کے کہ وہ سادی کو اپنا ہم سفر بنا کرائے کھر لے آئے گااوراس کے ول پر پوری زندگی تھرانی کرے گا۔ محرافسوس، بياس كى بمول مى -كيون كما نبى دنون بينبرآ مى تحى كم عنقريب عابداورسعدىيكى شادى باوربيشادى بهت وهوم دهام س ہورہی ہے۔اس بات پر جھے بےصدافسوں ہوا تھا۔اتی پڑھی للمى اور خوبصورت الركى ، جے و كھتے ہوئے دالي نہيں تجربا تعاء ایک ایسے حص سے منسوب ہونے جار بی تھی جو سی طور میں اس کے لائق جیس تھا۔ یقینا اس کے پیچے علم بی کی سازش می ای وجہ سے وہ میری نظروں سے کر کیا تھا۔وہ عاصم کا وحمن تھااوراس سے ای فتم کی توقع کی جا سکتی تھی جمر سادی ....؟اس نے عاصم کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟اس نے تو عاصم كے ساتھ بہت ہے وعدے كيے تھے، فسميس كھائى تھيں ....اوراب وہی عابد کی ڈولی میں بیٹے جارہی تھی۔ مجھے عاصم

راستنیں ہے۔اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو وہ اس بارے میں کسی کوئیس بتائے گا، ورنہ..... بہت کمین انسان نکلا وہ بس سے محبت کا دعوی تھا، اس کی محبت کو متھیار بنایا ہے اس نے ....اور کمال دیکھور سے بندوق سادی كى الد مع يرد كه كرچلائى باس نے ....اس كا پيغام دين اوربیب کرنے کے کیے سادی میرے یاس آئی می اس دن پہلی بار مجھے عابد سے نفرت محسوس ہوئی۔ مجھے اتنا تو پا تھا کہ وہ عاصم کی جیت سے جاتا ہے۔اس کی ہمیشہ خوامس ربی ہے کہ عاصم کتی کے مقابلے میں حصہ نہ لے مر ا پی سوچ کوملی جامع بہنانے کے لیےوہ اس صد تک بھی کرسکتا ہے،اس کا مجھے اندازہ جیس تھا۔اس کی اس حرکت نے اے میری نظروں میں ہیشہ ہیشہ کے لیے گرا دیا۔ہم تیوں بہت اجھے دوست تھے مراس نے دوئی کا لباس اتار کر دھنی کا لیاس پہن لیا تھا۔اور یہ یقیناً اس نے اچھانیس کیا تھا۔اس دن سے عاصم کی زندگی سے ستی کا باب ہیشہ ہیشہ کے لیے فكل كيا \_ميلاقتم موت بي عابد شراوث كيا اور عاصم اين يراني وتدكى يس معديداوراس كى محيت كاسلسله برقر ارد ما حمراب وہ دونوں بہت احتیاط کرتے تھے۔وہ دونوں اب مجمی ایک دوسرے كو خط لكھتے تنے اور ائى دلى كيفيات كلفظول مس سموكر ایک دوسرے کے روبرو لے آتے تے بھراب کے ان کا قاصد کوئی اور جیس تھا، وہ خود تھے۔ مران کی محبت کا اب کوئی مستقل قیام نہیں تھا۔وہ دونوں برگ صحرا کے ایسے دوختک ہے تھے،جنہیں حالات کی تندو تیز ہواائی مرضی ہے جہال جاہے، لے جارہی تھی۔ان دنوں عاصم اوراس کے تعروالوں كساتهاك عجب اوردكهدي والاحادث في آيا-اب يہلے جارى بىتى مى ايسا كھ جيس موا تھا۔ان دنوں عاصم نے این باب کے ساتھ ال کرمٹی کے برتنوں کا بہت ساڈ میرنگار کھا تھا۔ا گلے دن وہ ڈھیرآ گ کی محمی میں کینے کے مراحل سے كزرنے والا تھا۔اس كے بعدوہ برتن كدها كا ثرى يرلا وكرشمر لے جائے جاتے اور وہال فروخت ہوتے۔عاصم اور اس کے كمر والول كاليمي ذريعة معاش تفاريد إن ونول كى بات ہے، جب دیہات کے اکثر محروں میں چی مٹی کی جھوتی چھوتی د بواری بی ہوتی تھیں۔دروازوں کے نام برایک خلا سا ہوتا، جس پر پردہ ڈال کراسے دروازے کا نام دے دیا جاتا۔ اس وقت سب لوگ خلص تھے۔ تا تکا جما کی کا کھیل نہیں تھا۔سب دوسروں کے گھروں کواینا گھر بچھتے تھے۔ان دنوں چوری چکاری بھی نہیں ہوتی تھی۔عاصم کے گھر والوں کے دو

مابىنامەسرگزشت ( 255 ) 1 255 جنورى 2017ء

وہ دکھے مکرایا۔"اوراس کے بعد کیا ہوتا؟ اگر ہم ایا کرتے تو عابدہ اس کے باپ کو جارے بارے میں بتا ديتا \_اس كاباب جم دونو ب كودْ حونثر نكاليّا اورزنده دفن كرديتا \_'' اس نے ایک مری سائس لی۔" شاید یمی ماری تقدیر میں لكما تقام بمين اى برسر جھكادينا جاہے۔"

حواس نے تقدیر کے اس فیصلے پرسر جھکا دیا تھا تمریس جاہے کے باوجودایا ہیں کرسکا۔ میں کم سے کم ایک بارسادی ے مل کراہے شرمندہ ضرور کرنا جا ہتا تھا۔جس نے میرے التفحلص دوست كاول تو ژا تھا۔ میں اسے كہنا جا ہتا تھا كہ بيہ محبت کوئی تھیل نہیں کہ جب جابا تھیل لیا،جب جابا چهوژ دیا.....سعدید اور عابد کی شادی میں صرف ایک دن ره حمیا۔اس دوران سعد میہ ہے ملنا قریباً ناممکن تھا۔ محراس کے باوجود میں نے کسی نہ کسی طرح اس سے ملاقات کر لی۔ ہماری ملاقات كاراسته ميرى معيتر عاليدى مى من في عاليكو بر بات بتا دی می ای نے سدر مرکھے سے ملاقات کے لیے آمادہ كيا تھا۔ويسے اسے اتنا پاتھا كہ يس اس كى اور عاصم كى محبت ے آگاہ ہوں اور ان کے درمیان ہونے والی ہر بات جانتا ہوں۔ہم دونوں روبرو ہوئے تو میرے لیوں پر بے اختیار سوال درآیا۔ "مم بیسب کیوں کررہی ہو؟ عابدتی طرح بھی تہارے قابل ہیں ہے۔ مہیں عاصم سے بڑھ کر کوئی جا ہے والأليس مع كا ......

اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر تک جھکائے ربی \_ پھر اس کی آجھوں سے بپ بپ آنسو بہنے لگے۔ دمیں جانتی ہوں کہ مجھے پوری دنیا میں عاصم ہے ير حكر كوئى جاينے والانهيں ملے گا، نه بى كوئى اس جيسا محص الجھی تک پیدا ہواہے.....''

"اس کے باوجودتم عابدے شادی کررہی ہو؟" "مل بهت مجور مول "

" آخرالي كيامجوري أكلى كهتم بيقدم اشارى مو؟" وه چپرہی۔ ''بتاؤ مجھے؟''

" تھیک ہے، میں تہیں بتادیتی ہوں مراس شرط پر کہتم بديات عاصم كوليس بتاؤك\_"

" محیک ہے، میں تین بتاؤں گا۔"اس نے ایک محمری سانس لے کر ہات شروع کی۔ "جمہیں بیاتو پتا ہوگا کہ آب ہے کھے عرصہ پہلے کی نے عاصم اور اس کے باپ کے بنائے ہوئے مٹی کے سارے برتن تو ژوالے تھے؟"

نے اپنے اور سعد سے کئی محبت بھرے خط دکھائے تھے۔جن میں اتن شدت سے بیار کی باتوں کا اظہار کیا گیا تھا، جودل کو چھو لیتی تھیں۔ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیے اور عمر مجرساتھ بھانے کی سمیں کھائی تی تھیں مگرسعدیہ نے عاصم سے چیا جات محلق فتم کیا اور عابد کی ہونے کے لیے تیار ہو منی سادی کے یوں نظریں چیر لینے سے، عاصم کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ویسے سعدیداور عابدی شادی سے دو دن پہلے، عاصم في بعى سعديد سے ملاقات كى سى اوراس ملاقات كا سارا احوال مجھے بتایا تھا۔شایدوہ اس باراس سے ملاقات کے لیے آماده نه ہوتی ، اگر عاصم اسے خود کشی کی دھمکی نددیتا۔وہ دونوں مجدد مر ملے ملے اور رخصت ہو گئے۔اس بارے میں اس نے مجھے اسکلے دن بتایا تھا۔'' کیا کہا اس نے ،وہ اس الو کے پٹھے کے لیے کیوں آمادہ ہوئی ہے؟ "میں نے یو چماتھا۔

"اس نے میری کی بات کا کوئی جواب میں دیا۔وہ تمام وفت سر جھکائے کھڑی رہی اور ..... جب میں اس پراچھی طرح این دل کی بعراس تکال چکا اور والیس کے لیے بلٹا تواس نے صرف اتنا کہا۔اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر وینا۔ بس سے مس تباری بحرم موں۔ س نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے،ان میں سے ایک بھی وفانہ کرسکی \_اور یقین كرو،اس كے ليے جنتى ميں مجبور موں،شايد كوئى اور ند مو۔ يہ كہتے ہوئے اس كى آواز بھيگ كئى تھى بھروه فورانى وہاں سے چلی کئے۔ میں اس سے اتنا بھی مہیں یو چھسکا تھا کہ آخروہ کیوں مجبور موکی که ..... "اس کی آواز میں در د تھا۔" ویسے ایک بات میں۔وہ جاتے جاتے میرےدل کا آدھا بوجھ بلکا کر تی تھی۔اگروہ جاتے جاتے مجھے میری اوقات کا طعنہ دیتی اور البتی کہاس کا اور میرا کیا جوڑ ہے تو میں اسے کیا کہتا؟ دوسراوہ ملکول کی عزت تھی اور میں ایک تمی کموڑا.....ایک کمہار کا بیٹا۔ یوں بھی اس کا اور میرا ایک ہونا نامکن تھا۔ جھے شروع میں بی بیہ بات اینے ذہن میں رکھ لینی جا ہے تھی اور اپنی اوقات مس رمناجا يعقار"

"كيامطلب؟"

میں نے اس کی بات کی تردید کی۔ "بیہ بات تو اسے اظمار محبت كرنے اور حميس خط لكھنے سے سلے سوچن جا ہے می - کی بات تو یہ ہے کہ اس کاتم سے دل بھر گیا تو اس نے مہری ہواگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ بھاگ کر بھی تم سے شادی کر علی تھی .....

SUCIE COM

نیں تکلی تو غلط نہ ہو گا۔ایہا علی معاملہ عاصم کے ساتھ تھا۔ سعدید کی اور کی ہوجانے کے باوجود بھی اس کےدل سے تبین تکی سی عاصم نے اس کی محبت میں شاعری کا جوسلیلہ انایا تعاماس میں اب پہلے سے بھی زیادہ شدت آعمی تفتى بيجس طرح عاصم اور عابد كوشاعرى كاشوق تفاءاى طرح ان كود كيدكر بحصي بيشوق موكيا تعالم بيشوق صرف يزعف ک حد تک تھا، لکھنے کی حد تک تہیں۔میرا اور عابد کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ سعدید کو یانے کے باوجودعابدكا شاعرى كاسلسلهمى جارى تفاجوكه دن بدون عروج برتفام يهلي اكراس كى شاعرى كامقصد سعدى عبت مى تواب اس کی شاعری کا مقصد، یا کتان کاسب سے براشاعر بنا تھا۔ایک ایساشاعر،جس کی کم ہے کم ایک درجن ہے زائد کتابیں ہوں اور اس کی ہر کتاب ہے حساب بکتی ہو۔اور اب

اس کا یمی خواب تھا۔

وه اييخ ان اوث پڻا نگ خيالول کو کاغذ پر اتار کرخود کو بہت براشاع مجھتا تھا۔اس پر کمال بید کہاس کی بیشاعری کا کج اور دوسر برسائل میں وقتا فو قتاشا نع بھی ہوتی رہتی تھی۔جس ے اس کا و ماغ اور بھی آسان بر پہنچ کیا تھا۔ادھر عاصم کی شاعری کا بھی سلسلہ جاری تھا۔سادی کے وصل و جرکے احوال کو فقطوں میں اتارتے اتارتے وہ اس قابل ہو کیا تھا کہ بہت ہی اچھے اچھے شعراس سے سرز دہونے لگے تھے۔وہ اپنے ولى جذبات كوايك وُائرى مِي منطقل كرتا ربتا تها\_ مجمع ان دنول اوزان اوربحور وغيره كاعلم تونهيس تفاجمرعاصم اورعابدكي شاعرى يرصت موئ مجصايك بات بهت شدت سي محسول ہوتی تھی۔اور وہ یہ کہ عاصم کی شاعری بہت روال ،ولکش اور ول کوچھو لینے والی ہوتی تھی اور عابد کی شاعری میں بد بات بالكانبين محى وه الى شاعرى من محصية مضامين كواستعال كرتا تها، جے پڑھتے ہوئے كى خوشكوار احساس كى بجائے عجيب كيفيت كااحساس موتاريد بات مجص بعد مس معلوم ہوئی تھی کہابیا کیوں تھا۔ کیونکہاس کی شاعری وزن میں جیس تھی۔ادھرعاصم کو انجھی شاعری کرنے کامجھی شوق تھا اور ردے کا بھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اے اچھی شاعری پڑھنے کا جون تھا تو غلط نہ ہوگا۔ مراس کی مجبوری پیٹی کہ اس کے پاس اتنے میے نہیں تھے کہ وہ شاعری کی اچھی اچھی اور مبھی کتابیں خريدكر برده سكتا-ان دنول فيس بك اورانشرنيك كا دورا تناعام نہیں تھا۔اورا کر ہوتا مجی تو دیبائی علاقوں میں ان ہے فائدہ افھانا نامکن ہوتا۔ سو عاصم کے یاس اینے ذوق کی تسکین کا

" پریه پیانمیں ہوگا کہ بیکام کس کا تھا۔" "بال يه جھے جيس معلوم-" "ر جمع معلوم ب-" مساس كيات يرجونكا-"كسكا تعا؟" "عابد کا۔اس نے بیکام کرایا تھا۔"اس نے جیے مير ساسر پر يم چوزا-

ال الديج إلى في يكام صرف مجيد وكمان اور پہا کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ بات اے اچھی طرح معلوم تھی کہ میں اور عاصم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔اورہم دونوں ایک دوسرے کو بھی بھی دکھ میں ہیں دیکھ سکتے ۔نہ ہی ایک دوسرے کا براحاہ سکتے ہیں۔اس کیے اس نے وہ کمینی حرکت کی تھی۔وہ سامنے کی بجائے بیٹھ پر وارکرنے کا عادی ہے۔ چھیلی باراس نے میلے کے موقع پر مینکی و کھائی تھی اور عاصم کوستی ہے روک دیا تھا۔اس بار اس نے پیاو چھاوار کیا تھا۔

ان کے مٹی کے سارے برتن تروانے کے بعداس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس سے شادی کے لیے آمادہ تہیں ہوئی تو وہ اکلی بار عاصم کووہ نقصان پہنچا ئے گا، جو تا قابل تلافی ہوگا۔عین ممکن ہے کہ اس بار عاصم کو جان ہے ہی ہاتھ دھوتا پڑے۔ بچ بوچھوتو میں اس کی وسمکی سے ڈرگئ تھی۔وہ مے حد كمين حص ہے۔اس سے كى بھى بات كى توقع كى جاسكى ہے۔ میں دنیا کی ہر بات برداشت کرعتی موں جمر مجھے ب بات بھی گوارہ ہیں کہ عاصم کوکسی قتم کا کوئی نقصان پنچے۔اس ليے مساس كى بيات مانے كے ليے مجور موكى \_

يس مرى سائس لے كرره ميا۔اب اس كے ياس رکنے کا کوئی جواز جیس تھا۔میرے واپس ملٹنے سے پہلے اس نے ایک بار چر جھے وعدہ لیا کہ ش اس بارے ش عاصم ے ایک لفظ بھی تہیں کہوں گا۔ایا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر مرے لیے این ول عل زم کوشد محسوں کرنے تھے۔ عل اب بمیشہ کے کیے کسی اور کی ہونے جاری ہوں۔ای کیے مل جائى مول كه مل اين ماضى كويبيل حم كردول- مل نے اسے یقین دلایا کہ وہ بے قر ہوجائے، ایا بالکل جیس ہوگا۔ میں نے اسے اور اس کے درمیان ہونے والی ایک بات مجى عاصم كونبيس بتاكي تحى \_إ كلے دن عاصم كا يبلا بياراس \_ حدا ہو کر بمیشہ بمیشہ کے لیے کی اور کا ہو گیا تھا۔

اگر میکیا جائے کہ بہلا بیاراور پہلی محبت بھی ول سے

''سروہ بنیادی ہاتیں کیا ہیں؟اگر اس بارے میں تھوڑی ی وضاحت ہوجائے تو .....''

وه میری بات پرمسکرائے۔" وہ ساری علمی اور بنیادی با تنس ' معلم عروض'' میں آ جاتی ہیں۔علم عروض شاعری کا ایک علم ہے۔جس سے شاعری کی فنی خامیوں کے ساتھ ساتھ بحرو اوزان کا بھی پتا چلتا ہے۔اس علم کا عام لوگ تو عام لوگ، اکثر شعراء کو بھی پتانہیں ہے۔ وہ اپی طرف تک شعر کہتے رہے ہیں اور.....اگر کوئی محص میلم سیکھ لے تو وہ شاعری کی خامیوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اپنے کلام کومزید مکھار اور سنوار سکتا ہے۔ وہ مجھے اس بارے میں اور بھی بہت مجھ بتاتے رہے۔ مجھاس بارے میں اپنی کم علمی پرشرمندگی ہونے لگی۔ " سر مجھے تو اس بارے میں علم جیس ہے۔البتہ میں عاصم مک آپ کی بات منبیاؤں گا۔ وہ یقیناً آپ ہے بیام

سیکمنا چاہےگا۔'' وہ مشکرائے۔''اگروہ پیلم سیکھ گئے تو بہت فائدے میں ریں ہے۔"

اچا تک مجھے ایک خیال آیا۔"اچھا سر، عابد کی شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟"

"میں تواہے شاعر بی تنکیم ہیں کرتا۔اس کی شاعری بےوزن ہوئی ہے۔ پہانمیں کیوں وہ خودکوشاعر کہتا اور مجھتا ہے؟ ایک بار میں نے اس کی ایک بے وزن غول پڑھ کر اے اس بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی بھراس نے تکبر سے جواب دیا تھا کہ شاعری کے لیے وزن وغیرہ کی کوئی ضرورت مبیں ہے۔اور دوسرا وہ جوشاعری کر رہا ہے، وہ ائی جگہ تھیک ہے۔اے سی سم کی اصلاح اورمشورے کی ضرورت جیس بس ای دن کے بعد میں نے اس سے بھی بات نہیں کی۔اگر کوئی محص خود ہی اند جیرے میں رہنا چلہے توشوق سےرہے۔'

"ادر ميرے اس دوست كے بارے ميں آپ كاكيا خیال ہے، جس کی غزل امھی آپ کود کھائی ہے؟"

"اس كے بارے من من سيانى سے كھے كه چكا مول-ان كے كلام ميس آ مے برصنے كے واضح امكانات ہیں۔آپ کے دوست اچھے شاعر ہیں۔مزید اچھے شاعر بن سكتے ہيں، اگر وہ علم عروض سكھ ليس\_اگر انہوں نے ریاضت جاری رکھی تو ایک دن یقیناً بڑے شاعر کے طور پر جانے جائیں گے۔"

"جىسر،انشاءاللدوەضرورآپ سےرہنمائی لیس مے

صرف ایک بی راسته تفا اور ده تفامین بیش جب بھی چھٹیوں میں گھر آتا، کانچ کی لائبریری سے اس کے لیے ایک دو شاعری کی اچھی اچھی کتابیں لیتا آتا۔ میں جب تک کھر رہتا، وه ان كتابول سے استفادہ حاصل كرتار بتا اور جب ميں واپس جاتا تو وہ کتابیں اینے ساتھے لے جاتا۔جن دنوں میں کھر آتا،ان دنول عاصم مجھے اپنی تخلیق کی گئی بہت ہی اچھی اچھی غزلیں پڑھ کر سنایا کرتا۔ایک بار تو اس نے مجھے ایک الی غزل سنائی ، جوسیدهی میرے دل میں اتر کئی تھی۔ میں نے اس ک اس غزل کی بہت تعریف کی تھی۔اور ساتھ ہی میں نے وہ غزل ایک کاغذ پرلکھ کرمحفوظ بھی کرلی تھی۔ میں وہ غزل سریاسط كودكها ناجا بتاتفا بسرباسط بمارے كالح كے لكچرار تھے۔ ساتھ ہی وہ اردو کے بہت ایجھے شاعر بھی تھے۔ان کی شاعری کی دو کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ان کا شاعری ذوق بہت اچھا تھا۔اردو ادب کے حوالے سے ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ بڑے بوے شاعروں کی بہت ی غزلیں انہیں زبانی یاد میں میراارادہ تھا کہٹن وہ غزل انہیں دکھا وں گا اوران کی رائے طلب کروں گا۔ویسے جھے یقین تھا کہ سرپاسط کووہ غزل پندائے کی اور وہ اس کی تعریف کے بغیر جبیں رہ عیس ك\_اور پر مواجى ايا اى مطلوبه غرل برجي اور ديمين کے بعدان کی آنکھوں میں ستائش کی چک اثر آئی تھی۔انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔" کیابات ہے۔ کیابی خوبصورت اورلاجواب غزل ہے۔ س کا کلام ہے؟

"أيك دوست كا ب- مير كا دَل مِن ربتا ہے-" '' ہوں ..... ماشاء اللہ''وہ ایک بل کور کے۔'' اچھا ایک بات بتاؤ،آپ کے دوست کا کوئی استاد بھی ہے یا

> ' د منبیں سر،اس کا کوئی استاد نبیس ہے۔'' "پڑھاہوا کتناہے؟"

"صرف الله كله يره حاب-" "ویسے تو غزل بہت اچھی ہے محرغزل میں دو تین مصرعے بے وزن ہیں۔آپ کے دوست یقینا نے لکھنے والے ہیں۔وہ لاشعوری طور پر بحراور اس کے ردھم کو سمجھ سکتے ہیں اور ای میں اچھی کوشش کررہے ہیں مرشایدوہ شاعری کی بنیادی چیزول سے واقف نہیں ہیں۔ اور ایسا قریباً ہر نے شاعر كے ساتھ ہوتا ہے۔ اگروہ شاعری میں سجیدہ ہیں اورا چھے شاعر بنا جاہے ہیں تو انہیں شاعری کی بنیادی باتیں ضرور سیمنی عامیں۔ تا کہ انہیں آ کے بریشانی ندمو۔"

و **2017/ اجنوری 2017ء** 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اورآ محے بردھیں ہے۔'' '' میں ان کی غزل کے بے وزن مصرعوں کووزن میں ڈ ھال دیتا ہوں۔ بیاصلاح شدہ غزل انہیں دکھا دینا۔اگروہ سمجھدار ہوئے تو اس فرق کوخودمحسوں کرلیں ہے۔''

انہوں نے ای وقت بیٹے بیٹے اس غزل کی اصلاح کر دی تھی۔اس فزل کا اصلاح کر دی تھی۔اس دن مجھے پہلی بار پتا چلا تھا کہ عاصم اور عابد کی شاعری میں بنیادی فرق کیا ہے۔وہ بنیادی فرق وزن کا تھا۔جس کے بارے میں، میں بعد میں اچھی طرح جان کیا تھا۔شاید بھی وجہ تھی کہ عاصم کا کلام دل کو بھا تا تھا اور عابد کا کلام متاثر نہیں کرتا تھا۔ کو اس بار مجھے عاصم کے کلام کے اس بارے میں بھی بلکی پھلکی غلطیاں ہوتی بارے میں بھی بلکی پھلکی غلطیاں ہوتی بارے جن بین اصلاح کی ضرورت ہے، محرعابد....اس کا کلام تو بس جنہیں اصلاح کی ضرورت ہے،محرعابد....اس کا کلام تو واپس آیا اور میں نے عاصم کوسر باسط کی تمام یا تیں اور اصلاح واپس آیا اور میں نے عاصم کوسر باسط کی تمام یا تیں اور اصلاح شدہ غزل دکھائی تو اے بے صدخوش کوار جریت ہوئی۔

ال نے میری باتوں کے جواب ش کہا۔ 'یار شاعری کے لیے کی نہ کی استاد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات میں دل سے مانتا ہوں۔ گرمیری یہ مجبوری رہی ہے کہ مجھے آس پاس کوئی ایسا استاد نہیں طلا جن سے میں کچھ کے سکتا۔ اگر سر باسط واقعی اس قابل ہیں اور مجھے شاعری کا بنیا دی علم سکھا سکتے ہیں تو میں تمام عمران کا ممنون رہوں گا۔''

'' وه سیکھانے کو تیار ہیں، اگرتم سیکھنا جا ہو.....'' ''میں تو ضرور سیکھنا جا ہوں گا۔''

الکی بار میں شہر گیا تو آئے ساتھ اسے بھی لے گیا۔ سر باسط اور وہ ایک دوسرے سے ل کر بہت خوش ہوئے۔ کینٹین میں ہم بینوں کافی دیر تک علمی اور ادبی گفتگو کرتے رہے۔ عاصم ان کی شخصیت سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ بیر سے اصرار اور عاصم کی خواہش پر سر باسط نے اسے اپنی شاگر دی میں لے عاصم کی خواہش پر سر باسط نے اسے اپنی شاگر دی میں ساتے لیا۔ وہ اسے کافی دیر تک "علم عروض" کے بارے میں بتاتے لیا۔ وہ اسے کافی دیر تک "علم عروض" کے بارے میں بتاتے

و کھنے بعد ہماری پیدا قات اختیام پزیر ہوئی۔عاصم کا روز روز شہر آناممکن نہیں تھا۔سو اس نے سر باسط کا پوشل ایڈرلیس لے لیا تھا۔اس کا ارادہ خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابط رکھنے کا تھا۔

ان سے رابطہ رکھ کر عاصم نہ صرف ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا تھا ، بلکہ ان سے اپنے کلام کی اصلاح بھی لے سکتا تھا۔ جب عاصم نے اپنے ساتھ لایا ہوا کلام انہیں دکھایا

توانبول نے اسے بہت مراباتھا۔ان کا کہنا تھا کہاں کے کلام
کواصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بس بھی پھلکی غلطیاں
ہیں، جنہیں عروض سکھنے کے بعدوہ خود بھی دور کرسکتا ہے۔اس
دن کے بعدان دونوں میں استادشا گرد کا ایک اٹوٹ رشتہ قائم
ہوگیا۔ان دنوں ڈاک کا نظام بہت اچھا تھا۔ایک ہفتے بعدی
خطکا جواب آ جا تا تھا۔ا گلے چھاہ میں عاصم نے تمام علم عروض
بہت آ سائی سے سکھ لیا تھا۔ یہ علم سکھنے کے بعد عاصم میں بہت
اعتاد اور اس کی شاعری میں بہت کھار آ گیا جب بھی عابد کی
شاعری کا ذکر آ تا تو اس کے لیوں پر ایک عجیب کی مسکر اہث
شاعری کا ذکر آ تا تو اس کے لیوں پر ایک عجیب کی مسکر اہث
آ جاتی۔وہ مسکراتے ہوئے کہتا۔ ' یار یہ شخص خوانخو اہ شاعری
میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔اسے شاعری کرتے ہوئے اتنا
عرصہ ہوگیا ہے، محرا ہے ابھی تک اتنا پا نہیں ہے کہ بحرادر

وہ عابد کا تام کیتا تو میرے منہ میں کرواہے گھل جاتی۔''یاردفع کراس خص کو ۔تواس کا نام بھی مت لیا کر۔اس نے جو تیرے ساتھ کیا ہے،اس کے بعد تو تجے اس کا بھولے سے بھی ذکر نیس کرنا جا ہیے۔''

وہ ایک محری سائش لے کررہ جاتا۔ سرباسط نے علم عروض کے حوالے سے عاصم کو فارغ انتصیل قرار دے دیا تھا۔ محراس کے باوجود عاصم کاان سے دابطہ پرقر ارتھا۔

ان دنوں سادی کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔شادی كموض پر دوسرے بہت سے پروكرام كے ساتھ ايك عدد چھوٹے سے مشاعرے کا بھی انتظام تھا۔انتظام کیا تھا،بس یوں مجھیں کہ مرانیکی کے مشہور ومعروف شاعر شاکر شجاع آ یا دی کو بلایا حمیا تھا۔لوگ اس مست ملتک اور دل کوچھو لینے واليسرانيكي دومول اورغزلول كيخالق سےملنا ايك اعز از مجصتے تھے۔شاکرکو بلانے کا مقصد بی یہی تھا کہ لوگ اس عظیم شاعرے ملاقات کر عیں۔اس کے علاوہ بستی کے لوگوں کو پی مجمی معلوم تھا کہ عابد اور عاصم بھی شاعری کے میدان میں محور بارے ہیں۔اس بہانے ان سے بھی ان کا کچھ كلام سننے كول جائے گا۔شادى والے دن شاكر كى جارے گاؤل میں آمد ہوئی اور رات کومشاعرے کا آغاز ہوا۔ استج پر سب سے پہلے عاصم کواور پھر عابد کواینا کلام ساینے کا موقع ملا۔اس دن عاصم نے ایک غزل سرائیکی میں سنائی تھی اور ایک اردو میں۔اوراس کی دونوں غزلوں نے جیسے وہاں موجود ہر محض كا ول جيت ليا تعاراس دن بستى كولوكوں كو بہلى باريا چلا کہان کی بنتی میں بھی کوئی اچھا شاعر موجود ہے۔اور مجھے مجمی میلی بارا ندازه مواقعا که جاری ستی میں بھی اچھی شاعری کا ذ وق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔اس دن ایک اردواور ایک سرائیکی غزل کے علاوہ لوگویں نے عاصم سے دو جار دوہے ماہے بھی سے تھے،جوای کی مخلیق تھے۔عاصم کے بعد عابد کو بھی اپنا کلام سنانے کا موقع ملاتھا۔ الوگوں نے عابد کے کلام يرجى اسے بہت ى داددى مى اورواه واه كى مى مرجمے فورانى اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کی واہ واہ میں اس بارسیائی جبیں ہے۔منافقت اور کھو کھلاین ہے۔وہ صرف بڑے ملک کی وجہ ے اے دادو تحسین سے نوازرہے تھے۔ورنداس کا کلام اس قا بل السين تفاكماس يروادوى جاتى \_اس بات \_ يرى طرح عابد بھی بخونی واقف تھا۔عابد کے بعد شاکر شجاع آبادی کی باری آئی تھی اور اس نے کویا تمام محفل کا دل لوٹ لیا تھا۔ کو مل ذانی طور برعابد کو پسد میں کرتا تھا۔اے اینا دوست مہیں بھیتا تھا۔ مراس کے باوجود میں نے کھل کر بگاڑی بھی مہیں کی محی-وہ بہت کمینانسان تھا۔اگر میں ایسا کرتا تواہے شک ہوجا تااور عین ممکن تھا کہوہ بھے بھی نقصیان پہنچانے کی و سادی کے بھائی کی شادی من کی تو عابدنے مجھے ملاقات کی۔اےاب بھی گمان تھا کہم دونوں اجھے دوست ہیں اور کسی موضوع پر بھی کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔اس نے آتے ہی جھے سے مل کر بات کی محكى-"يارايك بات مجھے كئے بتاؤ۔عاصم كے كلام ميں الى

کیابات ہے، جومیرے کلام ش جیس؟" میں اس کی بات پرچونکا تھا۔" کیوں؟ ایبا کیا ہوا؟" ""تم نے شاید دودن پہلے خور بیس کیا۔ جب وہ اپنا کلام سار ہاتھا تو لوگ کیے اس کے کلام پرواہ واہ کررہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا، جیسے وہ اس وقت وہاں کا سب سے بڑا شاعر سے۔"

"دلوگول نے تو تمہارے کلام پر بھی بہت واہ واہ کی ""

" بال ..... مروه مرف جموثی واه واه تخی اور میں بیہ بات المجھی طرح جانتا ہوں۔"

''کیاتم واقعی سی سنتا چاہتے ہو کہ تمہاری اور عاصم کی شاعری میں کیا فرق ہے؟'' شاعری میں کیا فرق ہے؟''

" ہاں .....بالکل تھے۔"

"میرے خیال میں تم اس سپائی سے اچھی طرح واقف ہو۔وہ سپائی بیہ ہے کہ اس کی اور تمہاری شاعری میں جو بنیادی

فرق ہے، وہ وزن کا ہے۔اس کا کلام وزن میں ہوتا ہے اور تبہارا کلام بے وزن ....اس کے علاوہ اس کے اور تبہارے مخیل میں بھی بہت فرق ہے۔اس کے خیالات میں پچھکی ہے اور تمہارے.....''

اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ "پہلے میں بحراور اوزان وغیرہ کو خبیں مانیا تھا۔ گراب میں ان باتوں کو دل ہے تسلیم کرنے لگا ہوں۔ گر میری مجبوری ہیہ ہے کہ کوئی مجھے اس بارے میں نہ بی تجھے بتا تا ہے اور نہ بی سمجھا تا ۔۔۔۔۔ "اس کے بارے میں نہ بی تجھے بتا تا ہے اور نہ بی سمجھا تا ۔۔۔۔۔ "اس کے لیے میں بے جاری تھی۔

"تم نے سر باسط سے رابطہ کیا؟ وہ اس بارے میں بہت کھے جانے ہیں۔"

اس نے اثبات ہیں سر ہلایا۔ 'نیان دنوں کی بات
ہے، جب جمعے بر ووزن کا بچھ بتائیں تھا۔ گراس کے باوجود
میرا کلام رسائل وجرا کد ہیں شائع ہوتا تھا۔ ان دنوں ایک بار
سر باسط نے جمعے اس بارے ہیں بتانے اور سمجھانے کی
کوشش کی تھی گر ہیں اس وقت ان کی ان باتوں کو خاطر ہیں
منیں لایا۔ اور بعد ہیں جب ہیں نے ان سے اس سلطے ہیں
بات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعے خاطر ہیں نہیں لائے
سات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعے خاطر ہیں نہیں لائے
سات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعے خاطر ہیں نہیں لائے
سات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعے خاطر ہیں نہیں لائے
سات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعے خاطر ہیں نہیں لائے
سات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعے خاطر ہیں نہیں اور وزن
سات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعے خاطر ہیں نہیں اور وزن

میں اس کی بات پردل ہی دل میں مسکرا دیا۔ آخر اس نے عاصم کی بڑائی کوشلیم کر ہی لیا تھا۔ '' تو کیائم بید کہنا جا ہے ہو کہ میں اس سلسلے میں عاصم سے بات کروں اور اسے کہوں کہ وہ تہیں بیلم سکھائے ہے''

" ہاں ....اور اس کے لیے میں اس کی کوئی شرط بھی ماننے کو تیار ہوں ....مطلب، اگر وہ کوئی فیس وغیرہ لینا جا ہے تو میں خوشی سے دینے کو تیار ہوں۔"

ایک صاحب ڈاکٹر کے یاس کتے اور کہا۔ " و اکثر صاحب! مجمع عجيب ي باري مولي ہے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹنا ہوں تو مجھے ایسے لگنا ہے کہ پانگ کے یچے کوئی ہے اور جب نیچے لیٹنا ہول توخسوس موتا ہے جیسے او پرکونی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔" بیتو عام می بیاری ہے۔ میں اس کا دو معتوں میں علاج کردوں گا اور مرف یا م سورو بخرچ ہوں گے۔" مریض''اچما'' که کرچلا کیا اور واپس نبیس آيا-تقريباً دو ماه بعدرات من دُاكثر كي ملاقات ال مریش ہے ہوگئ تو ڈاکٹر نے یو چھا۔" آپ کو التي يماري سينجات المكي كيا؟" مریش بولا۔'' آپ یا کی سوروپے ما تک رے تے اور میں نے بیس رویے میں اس مرض مے نبات حاصل کر لی۔ ڈاکٹرنے پوچھا۔''وہ کیے؟'' مریش نے کیا۔ "میں نے برحی کو ہیں رویےدے کر پانگ کے یائے ہی کٹوادیئے۔" مرسله: عنايت عي مركوند بشاور

نحیک سے سکھانے کی کوشش کررہے ہو۔اب وہ خودہی نہ سیکھے توبياس كاقصور بيتهاراتبيل ......

''چلو کچھ دن اور دیکھتے ہیں۔شاید اے کچھ سمجھ آجائے۔'' محرا گلے دو ماہ بعد بھی اسے پچھ بجھ بیس آیا تھا۔ بیہ بات بھی مجھے عاصم نے بتائی تھی۔ "عابد نے عروض سیکھنا چھوڑ

مجھے اس کی بات سے بے حد جرت ہوئی تھی۔

" کیوں کہاس نے کہا ہے کہ عروض سیکھنا اس کے بس کی بات جیس ہے۔ "میراول بچھ سا گیا۔اس بات سے جیس کہ عابدعروض ميس سيكه باياء يلكهاس بات سے كه عاصم كى جوقيس كى '' پھر کیا ....سوچ رہا ہوں کہا ہے سکھانا چھوڑ دوں۔'' آمدنی تھی ، وہ ختم ہوگئی تھی۔ میں نے اس بات کا اظہار اس '' یہ بے وقو فی مت کرنا۔اس سے تہیں انجھی بھلی میں سے کیا تو وہ مسکرا دیا۔''اس سے فیس لینے کا سلسلہ منقطع نہیں

"مطلب بدكراب اعروض سكمان كى بجائم " یہ مفت کی فیس نہیں ہے۔ تم ابی طرف ہے اسے اس کے کلام کووزن میں ڈھال کراس کی اصلاح کردیا کروں

ہیں۔ان روبوں سے تمہارے بہت سے کام ہو جاتیں مے۔اورویے بھی میں نے ساے کہ کھوعرصے بعدتمہاری شادی ہے۔ تم اپنی شادی کے لیے بھی جار پیے جوڑ سکتے

اس نے ایک شندی سانس لی۔'' مجھے شادی کا شوق نہیں ہے۔سادی کے بغیر میں کسی کے ہونے کا تصور بھی تبیں كرسكا يمريس اباكى وجدے مجبور مول \_وہ بڑے جاچا كے محر شادی کرانا چاہتے ہیں۔اوران کی بات میں ٹال جبیں

ش نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا۔'' چھپلی باتوں کو بعول جاؤ۔ساوی اب سی اور کی ہوچکی ہے۔تم بھی اب سی کے ہوکرنی زندگی کا آغاز کرو۔'

"ابشايداييابى كرنارسكا-" "نوعابدے کیا کہوں؟" "جوهمين بهتر لگے"

"چل تعیک ہے۔ میں اس سے کہد دیتا ہول کہتم مناسب میں لے کراہے سکھانے کو تیار ہو۔ فیس بھی اس سے ين خود طے كراوں كا-"

ا کلے ون میں نے عابد سے اس سلسلے میں بات کر لی میری بات س کروہ بہت خوش ہوا ۔ قیس کی اے برواہ میں می۔وہ موتی اسامی تھا۔ میں نے اس ہے جوتیں طے کی ،وہ خوشی سے اوا کرنے کو تیار ہو گیا۔اس دن سے عاصم، عابد کو علم عروض كى تعليم دين لكا عابد جب تك كا وَل مِن بوتاء و بي اس سے بیم سیمینا۔جب کا کج چلا جاتا،خط و کتابت کے ذريعيرا بطدر كفتا محرشا يداس علم يروست رس حاصل كرنااس ك نصيب من بيس تفاركول كرا كله دوماه بعد جب ميس نے عاصم سے اس بارے بوجھا تو اس نے کہا۔" بیعلم سیکھنا اس کے بس کی بات جیس ہے۔ میں نے پیچھلے دو ماہ میں جسنی محنت اس حص پری ہے، اگراس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا آدھا عروض کے چکا ہوتا۔"اس کے لیجے میں مایوی تھی۔

" كِركيا ..... سوچ ر بابول كها سي سكمانا چيوژ دول\_" ال ربی تم بس اے منظر رکھو۔وہ سکھے نہ سکھے بیاس کا در دسر ہوا۔"

مايينامسرگزشت جنوري 2017 4 جنوري 2017ء

کی ماہ گزر مے۔ سب کی طرح اسے بھی بخوبی اندازہ تھا کہ
اس نے شہرت کا جو قلعہ سر کرنے کا سوجا تھا، وہ اسے سرنہیں کر
سکا۔ شاید وہ اسے بھی سربھی نہ کر سکے۔ کیوں کہ وہ قدرتی
یا فطری شاعر نہیں تھا۔ بلکہ وہ زیر دسی شاعر بننے کی کوشش کررہا
تھا۔

عاصم کی بہن کی شادی کے دن قریب آ محے۔الی دنوں عاصم کی شاعری کامسودہ بھی ایک پبلشر کے باس بھیج چکا تها،جو بهت جليد كما بي شكل من وصلنه والا تعاريم افسوس كه عاصم کایرخواب بھی پورانہ ہوسکا۔ کیوں کہ حس رات عاصم کی بہن کی رحمتی تعی،اس سے دو دن بل ان کے کر میں اوا کا پڑا۔ڈِ اکوان کے کمر کی ہرقیتی چیزلوٹ کرلے گئے۔جس میں عاصم کی کتاب کی اشاعت کے لیے رکھے ہوئے ہیے بھی تنے اوراس کی بہن کے جیز کے زبوراوردوسری قیمتی چزیں جی۔ کو وہ غریب لوگ تھے۔ان کے پاس زیادہ مال و متاع میس تھا۔ تمراس کے باوجود عاصم کے مال باپ نے اپنی پہلی بنی کی شادی کے لیے قطرہ قطرہ کر کے بہت کھے جوڑ رکھا تھا۔ و اک کی واردات مجی میلی بار مارے گاؤں میں ہوئی محمی۔اس واردات نے گاؤں کے بہت سےلوگوں کوڈرانے كے ساتھ سوچ بچار ميں جلا كرديا تھا كەتر خران كے گاؤں ميں ميهوكيار باعدوه بحى عاصم كے كروالوں كے ساتھ؟ كچھ عرصہ پہلے ان کے مٹی کے کچے برتن تو ڑ دیے گئے تھے اور اب كريس واكاير حميا- اكر واكوون نے واكا والنا بى تما تو چوہدر بول اور ملکوں کے کھریش ڈالتے ، جہاں سے بہت کھ حاصل ہوسکتا تھا۔ مر پانہیں کیوں ڈاکوؤں نے ان بڑے محمروں کوچھوڑ کراس چھونے سے کھر کو تا ڑا مقا۔اس رات، ای تھر میں موت کاسا ساٹاتھا۔ بدکوئی معمولی بات تبیں محى-الحلے دن كاؤں كے بہت سے لوگ ان سے اظہار افسوس کرنے ان کے تھرجع تھے۔ حمر صرف افسوس کرنے ہے ان كا اوا موا سامان والس مبيس المسكم القاراف وس كے ليے آنے والوں میں عابد بھی شامل تھا۔وہ بظاہر افسوس کرنے والول میں شامل تھا بھر مجھے اس کی آتھوں میں افسوس کی بجائے خبافت نظر آئی تھی۔اس نازک موقع پر جاہنے کے باوجود بھی میں عاصم کی زیادہ مدونہیں کرسکا تھا۔ میں ان دنوں برسرروز كارنبيس تفااور عابد كے ساتھ يو نيورش ميں تعليم حاصل كرر ما تعاردودن بعد عاصم كى بهن كى اى طرح دحوم دهام ے شادی ہوئی تھی، جیسے ان لوگوں نے سوچ رکھا تھا۔ ڈاکوجو سامان لوث كر لے محت تھے۔اس كى بہت صد تك علافى ہوتنى

گا۔ادران کے بدلے وہ جھے ماہانہ فیس دیتارہے گا۔"اس کے لیوں پر مسکراہٹ تھی۔"اور پچ پوچھوٹو اس جیسے تف کو عروض سیکھانے ہے،اس کے کلام کی اصلاح کرنا زیادہ بہتر ہے۔اگر وہ روزانہ جھے ایک غزل بھی اصلاح کے لیے وے تو بھی جس اسے پندرہ منٹ جس نمٹا دوں۔"اس کی ہات پ جس بھی مسکرا دیا۔اس دن سے بات بچ جس ثابت ہوگی تھی کہ عروض سیکھیا ہرکی کے بس کی بات بیس ہے۔

زندگی اپنی مخصوص رفار سے گزرتی رہی۔عابد اورعاصم، دونوں کا رابطہ برقر ارر ہا۔عاصم اس سے قیس لے کر اس کے کلام کی اصلاح کرتا رہا۔اس دوران آس پاس اگر کہیں مشاع ہے ہوئے تو اس میں بھی ان دونوں نے شرکت كى يجن بس بھى بھاريس بھى شامل موتا \_كواب عابد كاكلام ب وزن تبیس ہوتا تھا۔ کوئی بھی اے اس بات کا طعنہ میں دے سکا تھا، مراس کے باوجوداس کے کلام میں وہ بات میں محى ، جوعامم كے كلام ش كى عاصم كا كلام سيدها ول براثر كرتا تقامابد كاكلام اس صلاحيت ع محروم تعاركزرت ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ عاصم اپنے باپ کے ساتھ تی کے یرتن بھی بناتار ہااور عابد کی قیس کے پیے بھی تھوڑ ہے تھوڑے كركي جوزتار ہا۔ چھورسے سے اس نے ایک خواب و محمدا شروع کر دیا تھا۔وہ تھا، این کتاب کے شائع ہونے کا خواب ـشاعری کووه بحر پور دفت دیتا تھا۔اس میں دن رات محنت كرر باتفااورايك سے يرو حرايك معياري كلام كليق كرتا جار ہاتھا۔اس دوران اس نے بھاک دوڑ کر کے دوجار پاشرز ےرابطہ می کرلیا تھا۔اس کا کلام معیاری تھا۔ایک پباشرنے اس کا کلام مناسب قیمت میں شائع کرنے کی ہامی بحرلی۔اس ے کھے وصد پہلے، عابد بھی اپنی ایک کتاب مارکیٹ میں لے آیا تھا۔ میراے اپن کتاب کی اشاعت کے بعد جس بزیرائی كى توقع محى، وه السي لبيس ملى مى -حالانكداس في وه كتاب اسے گاؤں کے بہت سے او کول کو مفت میں دی تھی۔ان لو كون مين، مين اور عاصم بهي شامل تصے عابد كى كتاب تسلى ے برھنے کے بعد میں بس بڑا تھا۔ میں نے اس برتبرہ كرت موئ كما تفار"يار مجمع مجهمين آتى كه آخراس شاعری میں ایس کیا خوبی ہے کہ اس نے اسے کتابی شکل میں شائع کرانے کا سوچا۔ مجھے تو پڑھ کرہنی آرہی ہے۔ یوں لگنا ہے، جیسے یہ کتاب عابد نے نہیں، کسی کچے ذہن نے لکھی

عاصم صرف مسكرا تار باتھا۔عابد كى كتاب كى اشاعت كو

مابىنامەسرگزشت 17/262 17/262 جنودى2017ء

می ۔اور بیمبریائی عابد نے کی می ۔ کیوں کی تھی؟اس کی وجہ مجمی مجھے بعد میں معلوم ہوگئی تھی۔اس شادی کے چندون بعد مس نے عاصم سے پوچھا۔" یاروہ تہاری کتاب کا کیا بنا؟ تم كتاب ثائع كرارب تضا؟"

جھے اس کے چرے پر اذیت کی لبر محسول مِولَى \_ " بنيس مي كوئي كتاب شائع تبيس كرا رما اب ميري بهمي كتاب شائع نبيس موكى \_''

" كيامطلب؟" مجمع حرت موكى \_"مطلب بيكه مي نے اپنی شائع ہونے والی کتاب کامسودہ، عابد کو چ ویا ہے۔میری شاعری،وہاہے نام سے شائع کرار ہاہے۔ " كيا .....؟ "اس بار من قريبا في اشا-"بيه .....ي

كول كياتم في وہ ہو لے ہے سکرایا۔" کول کہ جھے ای بہن کی دھوم دھام سے شادی کرنامی اوراس کے لیے بہت سا پیما جاہے تھا۔وہ سارا پیا عابدنے دیا ہے جھے۔اورا تنا دیا ہے کہ میں نے ای بہن کی ایمی طرح سے شادی کردی ۔اب اس نے بدلے يس بھے ہے مراسودہ ما تك لياتو كيا براكيا؟ اتا تو اس كاحق ہے ....ویسے بھی مجھے کتاب شائع کرا کر کیا مل جاتا....؟ صرف دو حارلوگوں کی واہ واہ اورستی شہرت۔ "اس کے سمج میں اوای ورآئی۔ می صرف اے رنجید انظروں سے و کھے کر رہ کیا۔بیصرف میں جانا تھا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔اس نے جو کلام خون جگر ہے، راتوں کی نیندحرام کر کے محلیق کیا تھا،وہ بوں آسانی سے سی کے نام کردینا کوئی عام بات جيس كمى -اس كے ليے بہت حوصله اور ظرف جا ہے تعااور بدبات عاصم نے خود میں پیدا کر لی سی ۔ا ملے محصفتوں میں عاصم كى زيدكى ميس كجه اور تبديليان آئى تحيي \_ يبلي عاصم كى شادی ہوئی اوراس کے عرصے بعد کے بعد دیگرے عاصم کی ماں اور باپ دنیا سے چل سے تھے۔ان کے پیچے کمر کی ساری ذمدداری عاصم کے کا عرص برآ بڑی ۔ تحری اب صرف وہ تھاءاس کی بیوی تھی اور اس کی دو جوان بہنس تھیں۔اب برتن بنانے کا کام صرف وہی کرتا تھا۔وہ دن کو برتن بنا تا اور رات کو خون دل سے شعر تخلیق کرتا۔معلوم نہیں اس کے دل میں اب بھی اپنی کتاب کی اشاعت کاخواب تھایانہیں مراس کے شعر كنے كاسلىلداب بمي جارى تعا-البنداب اس كے شعر كہنے ك رفاربہت کم ہوگئ می مراس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوا تھا۔ اس کی شاعری بہت لا جواب ہوگئی تھی۔

اس کی برغزل قابل تعریف ہوتی تھی، جوسیرمی دل

ا ملے دوسالوں میں اس نے اپنی آخری دونوں بہنوں کی مجمی شادی کردی\_

اس کے سر پر ذمہ دار ہوں کا بوجھ کچھ ملکا ہو گیا۔اس دوران عاصم کوخدانے ایک بہت ہی بیارے اور خوبصورت بينے سے نواز ا،جس میں عاصم کی جان تھی۔

ادهرعابدنے عاصم کے مسودہ سے جو کتاب اسے نام ے شائع کرائی تھی، ادبی حلقوں میں اس ایک بی کتاب نے اسے شہرت کی بلند یوں پر پہنچادیا۔

عابد بهت بى جالاك اور كمينى صغبت كاانسان تعا-اس نے اوبی طلقوں میں اس کتاب کوا پی پہلی کتاب کہا تھا۔اے يا تفاكراس في اس كتاب وايى دوسرى كتاب كياتواس ے پہلی کتاب کی مطالبہ کیا جائے گا اور جب نا قد اس کی پہلی كتاب يردهيس كوتوكوني بحى اس بات وسليم بيس كرے كاكم بددونوں کا بیں ایک بی تحص کے قلم سے نظی ہیں۔اس کی اس دوسری کتاب کی اشاعت کودوسال گزر محے تھے۔شاعری اور اس کی شہرت کی کرود حیرے وحیرے بیٹھتی جارہی تھی۔عابد کی ایک بار پیر کوشش محی که کسی طرح عاصم اینا لکھا ہوا سارا کلام اے منہ مائل قیمت پر چ وے اور وہ ایک اور شامکار کتاب اسے نام سے مارکیٹ میں لےآئے ..... مراس بارعاصم نے ال کی بات مانے ہے الکار کردیا تھا۔ چیلی باروہ مجور ہو گیا تھا، مراس باراے کوئی مجوری میں تھی۔ ادھر عابد نے بھی اے ذاتی طور پرمجبور کرنے کی کوئی کوشش نبیس کی تھی ..... شاید وہ اس بارخوف زوہ تھا۔اس کا خیال تھا کہ اگراس باراس نے کوئی ایسی ولی حرکت کی تو شایده ه خود کو چھیاندیائے اور یوں اس کی شخصیت کھل کرلوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ کوان دنوں عاصم مجبور جیس تھا، مربیدلازی جیس تھا کہ آبندہ آنے والے دنوں میں بھی اے کوئی مجبوری چیش نہ آئے .....اور سے مجبوري مرف چيد ماه بعد بي اسے پيش آھئي تھي عاصم کے بيتے کی پیدائش بڑی مشکل سے اور شہر کے اسپتال میں ہوئی تھی۔ کیس کچھالیا پیچیدہ ہوگیا تھا کہڈ اکٹروں نے کہردیا تھا،اب شایداس نیچ کے بعداس کا کوئی دوسرا بہن بھائی پیدا نہ ہو سکے\_اور پھر ہوا بھی وہی\_

عاصم کی پہلی اولا دیے بعدان کے تھر میں بینعت پھر مجھی نہ آسکی۔بات ہورہی تھی عاصم کے مجبور ہونے کی۔ہوا یوں کہ عاصم کا بیٹا بہت بیار ہو گیا۔معلوم بیس اے کیا بیاری لاحق ہوئی تھی کہ گاؤل کا واحد علیم بھی اے تھیک نہ کر ا چنوری 2017ء

سکا۔مجبورا عاصم کواسے شہر کے کرجانا بڑا۔وہاں عاصم کواسیے بينے كى شفايا بى كى آميدتو بندھ كئ تھى ،تكروہاں كاعلاج اتنام بنگا تھا کہ عاصم کوایک بار پھراہے خوابوں کو بیچنا پڑا۔اس نے اس بارجمي الي غزلول كالمسوده عابدكونيج ديا تعاريمر عابداس بار عارضی واؤ کھیلنے والا مہیں تھا۔وہ عاصم کی مجبوری سے بخو بی واقف تھا۔سواس نے عاصم کو ہمیشہ کے کیے مجبور اور مابند بنانے کے لیے اس کے ساتھ کے کاغذوں پرایک مجھوتا کیا۔ والمجفوتاب تقاكه عاصم برتين جارسال بعداس ايك كتاب كامواد دے كا اور جواب ميں عابداس كے بينے كا ہر طرح مے خرجا اٹھائے گا اوراس کا خیال رکھے گا۔مطلب، ہر د کھ سکھے علاوہ عاصم اے کی اجھے اسکول میں داخل کرائے كا تو وہ اس كى تعليم كے تمام اخراجات خود برداشت كرے كا \_ يكى سے لے كرميٹرك اوراس كے بعد كالج يو نور كاتك، وہ جب تک پڑھنا جاہے .....عاصم کواینے بیٹے کو پڑھانے لکھانے اور ڈاکٹر بنانے کا بہت شوق تفار مر شاید وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہوکرائے اس خواب کو بھی بورا نہ کر یاتا، اگر عابداس سے میں مجھوتا نہ کرتا۔ایے بیٹے کے بہترین مستقبل كے ليے اس نے اسے تمام خواب بميشد كے ليے عابد کوچ دیے۔

\*\*\*

معلوم نبیں کتنے بری گزر کھے۔ ہمارا جوانی سے برحابے تک کاسفر طے ہوگیا۔

اس دن ہماری ہتی ہے دو گھروں ہیں خوشیاں منائی جا
ری تھیں۔ایک عاصم کے گھر اور دوسراعابد کے گھر۔عاصم کے
گھر اس لیے کہ اس کے بیٹے نے اپنی تعلیم ممل کر کے اپنی
ڈاکٹری کا کورس ممل کر لیا تھا۔اس دن عاصم کی خوشی کا کوئی
شھکا ناہیں تھا۔اس نے اپنے بیٹے کے لیے جوخواب دیکھا تھا،
آج اس کی اسے تعبیر ل کئی تھی۔سوآج وہ میرے ساتھا پ
گھر میں بیٹھا تھا اور بہت خوش تھا۔اس کی خوشی کی ایک دبہادر
بھی تھی۔وہ یہ کہ آج وہ عابد سے کیے گئے معاہدے سے آزاد
ہوگیا تھا۔اب وہ عابد کے لیے خود کوؤشی کو نتوں میں جٹلا کرنے
ہوگیا تھا۔اب وہ عابد کے گھر میں اس لیے جشن تھا کہ آج اس
کی دسویں کتاب کی اشاعت کی رونمائی تھی۔ان دس کتاب کی
اشاعت نے اسے بہت نام،شہرت اور دولت سے نوازہ تھا۔
اسے بہت سے ایوارڈ ز دیے ہتے۔ یہ الگ بات کہ ان ساری
اشاعت نے اسے بہت نام،شہرت اور دولت کہ ان ساری
جیز وں کے بیجھے عاصم کی محت تھی۔ پنے کے بل یوتے پر عابد
نے دوجا رصحافیوں کو بھی اسے گھر میں بلایا ہوا تھا، جوا گھے دن

اپنے اپنے کالموں میں اس کی شاعری کی تعریف میں زمین آسان ایک کرتے۔عابد کواس مقام پرد کچھ کرمیرا دل دکھ سے مجر حمیا تھا۔ بیسب عاصم کی محنت تھی۔اس عزت وشہرت پر مرف اس کاحق تھا۔

اگر عاصم اپنا سارا کلام حالات کے ہاتھوں مجبور ہوکر فروخت نہ کرتا، تو آج یقیناً وہ اس مقام پر ہوتا، جہاں عابد تھا۔ایک بل کو مجھے خیال آیا کہ عاصم نے ماضی میں عابد سے سمجھوتا کر کے ایک غلط فیصلہ کیا تھا۔اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج ناجانے کہاں ہوتا۔

میری طرح اس کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی نمی تھی۔'' مجھے نہیں پتاتھا کہ میرابابا اتناعظیم انسان تھا۔اس نے اپنے خواب نیج کر مجھے اس قابل بنایا کہ....'' اس کی آواز مرحم م

''مرید دیکھوکہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا، بالکل بجا تھا۔ اس نے تہاری اتن اچھی پرورش کی جہیں اس قابل بنایا کرتم نے اپنے گھریں پڑی ہوئی باپ کی میت چھوڑ کر میرے بینے کے علاج کے لیے میرے گھر آ سمانے تھے۔'' ''اس میں میراکوئی کمال نہیں ہے۔ یہ میرافرض تھا۔'' ''مریہ فرض ان حالات میں پورانہیں کیا جاسکیا، جن حالت میں تم نے کیا۔۔۔۔۔اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میرے بینے کو اسپتال نے گئے۔ اتنی بھاگ دوڑ کی۔۔۔۔آج کون کی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ اس کے لیے میں تمھارا جتنا

شکریداداکردن کم ہے ..... '' ''جاچا .....اب اور شرمسار مت کریں مجھے۔آپ میرے بابا کی جگہ ہیں اگران کے ساتھ کچھالیا ہوجا تا تو بھی میں یقینا ایسا کرتا ..... ''

میں بیابی و مسلم اور وہ اس کی باپ کی قبر کے باس کھنے بعد میں اور وہ اس کی باپ کی قبر کے باس کھڑ ہے فاتحہ خوانی کرر ہے تھے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا باپ ایک عظیم شاعر اور ایک عظیم انسان تھا، جو بھی کہ اس کا باپ ایک عظیم شاعر اور ایک عظیم انسان تھا، جو بھی کہ میں اور کہیں کہیں پیدا ہوتا ہے۔

مابستامسرگزشت PA 1 264 (FY) جنوری 2017ء

## wwwgpalksoefetykeom

## وفت كي شنل

محترم مدير السلام عليكم

ہر انسان کی زندگی میں ایك دو واقعات ایسے ضرور آتے ہیں جو سوچ کے در کھول دے۔ یه اقعه بھی کچھ ایسا ہے۔ مجھے تو بہت پسند ہے اب پتا نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اگر پسند آجائے تو شامل اشاعت كرليں۔

# Downloaded From

## Paksodety-com

کی الماریاں، صندوق اور پیٹیاں بھی کتابوں اور لنڈے کے کپڑوں سے تاکوں تاک بھری پڑی ہیں۔'' کے کپڑوں سے تاکوں تاک بھری پڑی ہیں۔' 'چچ چچ 'اس نے زبان تالو سے لگا کریہ آواز نکالئے اور چہرے پر خود تری اور ترجم آمیزی جیسی کیفیات پیدا

'' الله اگر کہیں چورڈ اکو ہمارے دو کنال پر پھیلے اس گھر کی بروقاری عمارت کی بیرونی شان وشوکت اور رعب داب کود کیمنے اور ہمیں موثی اسامی خیال کرتے ہوئے اندر آجا کمیں تو پیچارے کتنے مایوس ہوں سے کہ نتگے بچھے کمروں

نامەسىرگزشت جنورى 2017

(الابور)

کرتے ہوئے اسے سامنے بیٹھے پانچ فٹ گیارہ اپنج کے وجیہہ مرد کی طرف و کیھے بغیر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ماتھ حھاڑتے ہوئے بھی کہیں کے نا۔''اے ہے کن

ہاتھ جماڑتے ہوئے میں کہیں گے نا۔''اے ہے کن فقیروں کے گھرآ گئے ہیں۔''

زندگی کی حرارت اور سرشاری سے بھر پورمنصور کا قبقبہ کمرے میں کونجا۔ جب اس قبقیے کی کونج ختم ہوئی۔اس نے قدرے سیکھے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"میرے خیال بی تھوڑا بہت سونا تو میرے مال

اپ نے تہیں چڑ ھایا ہوگا۔ کچھ تھوڑا سادوسری جانب سے

ہمی دان ہوا ہی ہوگا۔ اب اے اللے تللوں بی ضائع

کرنے کی بجائے ایک دوتو لے سنجال لیما تھانا۔ بیچاروں کا

مایوی سے بیخے کا کچھ سامان تو ہو جاتا۔ اب رہیں کتابیں

اور لنڈے کے کپڑے تو بھی ایک عشق میرا ہے۔ دوسرا

اور لنڈے کے کپڑے تو بھی ایک عشق میرا ہے۔ دوسرا

تہارا۔ اب ہمیں ایک دوسرے کے عشق سے مجھوتا تو

اس نے مزید کوئی ہات نہیں کے خاموش ہوگئ تھی۔ جانی تھی کہ اگر پچھاور کیے گی تو پیٹیس سنے گی۔

'' جانم خدا کا شکر ادا کیا گرو۔ اس نے رہنے کو بیہ خواصورت ی جیت دی ہے جو باتنیا خدا کی عنایت کے بعد ہمارے والدگرای کی مخت شاقہ اور رز ق حلال کا نتیجہ ہے۔ ہنتے کھلکھلاتے گل کو تھنے ہے ہیں۔'' ہنتے کھلکھلاتے گل کو تھنے ہے ہیں۔'' ہنتے کھلکھلاتے گل کو تھنے ہے ہیں۔'' ہنتے کھلکھلاتے گل کو تھنے ہیں۔'' ہنتے کہلکھلاتے گل کو تھنے ہیں وہ کسر تعمی کے طور پر اپنی ڈات کو تھے

میں سے حذف کر جاتا۔ اگر وہ بھی ہے کہد دیتا کہ ایبالائق فائق خوبصورت اونچے عہدے پر فائز شوہر بھی تم جیسی معمولی صورت رکھنے والی عورت کو خدانے دیا ہے جوصد ہزار بارتمہارے لیے مقام شکر ہے۔ تو بھلاالی نگی بچائی کے روبرو پچھ کہنے یا کی بات کو جھٹلانے کی پوزیشن میں تھی کیا؟ ہوائیں نیچے لان میں سے رات کی رانی کے پھولوں کی ساری خوشبو او او کر کھڑ کیوں کے راستے اعد آر ہی تھیں۔ اوروہ ناک کے نقنوں کو پھلاتا اس خوشبو کو لیے لیے سانسوں سے اینے اندر جذب کرنے کی کوشش میں تھا۔ حیست سے فرش تک لی کھڑ کیوں سے لان میں جا بجا اگے

پھولوں کا دلفریب نظارہ بھی نگاہوں کو محور کرتا تھا۔ ایک طائزانہ ی نظراس نے کمرے پرڈالی۔ س قدر روکھا پھیکا ساتھا ہیں۔ سوائے بیڈروم کے کسی کمرے کی کھڑک پر پردے نہیں تھے کہ اس کے شوہر کے خیال ہیں فضول کی ہیہ شوبازی ہوا اور دھوپ کے راستے ہیں یونہی ٹانگیں بیار کتی

ہے۔فرش پر میٹنگ مجی اس کے خیال میں فری گندگی اور وسٹ الرجی کی پیدائش کا موجب متی۔ کرے میں یہاں وہاں دھری زیائش اشیا کا بھی کیا کام؟ ایسے ہی ان کی موجودگی کمرے کی کشادگی کی راہ میں حائل ہوتی تھی۔ بھی کہی میں جل بھی کرخود سے کہتی۔ یہ ججرہ شاہ تقیم کی اس احتی شیار جی سے کہیں مختلف ہے جو کہتی تھی۔

گلیاں ہو جاون سنجیاں
تے وچ مرزا یار پھرے
کتاب ہے اے عشق تھا اس لیے گھر میں ان کی
موجودگی لازمی امر تھا۔ موسیقی کا وہ رسیا تھا بہترین کلیکشن
کاایک ڈ عیر تھا اس کے پاس۔ اچھے کھا نوں ، اچھے لیاس اور
سیر سیا ٹوں کا دلدادہ۔

اور میوزک کشرت کا کی خرج اور میوزک کشرت کا کلئے خرید نااس کے لیے کھانے کی طرح ہی ضروری تھا۔
فرض شناس اور فرمدوار افسر تھا۔ ایک سبی کورخمنٹ ادارے میں اپنی تعلیم اور محنت کے بل بوتے پرجلدی کلیدی پوسٹ پر چلا گیا تھا۔ یہ پوسٹ ناجا کز کمائی کے بہت سے راستوں کی طرف جاتی تھی۔ پراس کے اکیسویں کریڈ کے ریائز ڈ باپ نے اس کی اور اپنے بقیہ بچوں کی پرورش خالفتا رزق حلال سے کی تھی۔ شوقیہ لواز مات بھی پورا کرنے مروری مروری مروری کے لیےرم کی اور اپنے بقیہ بچوں کی پرورش خالفتا رزق حلال سے کی تھی۔ شوقیہ لواز مات بھی پورا کرنے مروری مروری مروری مروری موجاتا۔
کرنے ضروری تھے۔ اپنی ساری ضروری مروں کے لیےرم کی اور اپنے بھی بچوں کا بھرم رکھنے کے اس کی اور اپنے بچوں کا بھرم رکھنے کے اس کی اور اپنے بچوں کا بھرم رکھنے کے اس کی اور اپنے بچوں کا بھرم رکھنے کے اس کے لئڈ سے جانا اور لئڈ سے کو گھر میں لانا کس فدر ضروری

یوں وہ اس دریا کی قدیمی شناور تھی۔ سانوں پہلے تقسیم کے بعد جالندھرکی مضافاتی بستیوں سے اٹھ کرآنے والی اس کی ماں، ماسیاں، پھو بیاں اور ممانیاں جب لا ہور جیسے قدیم اور تاریخی شہر ہیں آئر بسیں تو انہوں نے سب سے پہلے پر فتے اوڑھے پھر اتو ار کے اتو الدشو ہروں اور بچوں کے ساتھ تاگوں میں لد لدا کر تاریخی جگہوں پر جاتا ابنا معمول بنایا۔ گھروں میں واپس آکرا گلے کی دنوں تک اس شہرکا کا نپور اور جھانی سے مقابلہ ہوتا کہ جہاں انہوں نے شہرکا کا نپور اور جھانی سے مقابلہ ہوتا کہ جہاں انہوں نے پھرایک دن ان پینڈ وعور توں نے ایک جیسی ایک ایک کیٹو ٹی کی۔ یہ بہار کے دن تھے جب انہوں نے چھوٹے بھراک کو بڑے بچول کی تحویل میں دیا۔ جھت پر ہولے ایک بیروں کور توں کور توں کور توں کے جس نہوں نے جھوٹے بھراک کو بڑے بچول کی جورل کی تحویل میں دیا۔ جھت پر ہولے بچوں کو بڑے بچوں کی تحویل میں دیا۔ جھت پر ہولے

ملېنامىسرگزشت 7 ( 266 ) ( 17 بىنورى 2017ء

بمونے اور کھانے یے عمل میں انہیں مصروف کیا اور خود برقعهاوژ هرکهیں چلی کئیں۔

> شام ڈھلے جب وہ نیچ اتری۔اہے محسوس ہوا جیسے كزشته سال كى آسان كے سينے يرويلمي موئى قوس قزح ان کی انگنائی میں اتری ہوئی ہے۔فرش پرریمی کیروب کا بازار سا بھرا ہوا تھا۔خوشکوار جیرتوں کے ساتھ اس نے پلیس جھیکا جھیکا کر انہیں اٹھا اٹھا کر دیکھا۔ کمی کمی فراکیں، چھوتے حِمُو نِے مُعَمِّرے، ان پر ہاتھے پھیرا۔ یوں لگا جیسے ہاتھ تو تہیں ملص پر بڑے ہوں۔ جیسے پکی ملائی ہوان کے نیچے۔سرسر كرتے بيسلتے دورتك چلے گئے تھے۔

> اس کی مال جب اینے حصے کا مال اشا کر کمرے میں لائی تو میں وریک البیں پہن کرمٹک مٹک کرچھوٹے سے كرے مس كھومتے پھرتے خودكو يردهي ہوئى كہانيوں كى كوئى شنرادی خیال کرنی رہی۔

> بس تو میں میرے اور لندے میں وہ تعلق اور ربط استوار ہوا جوآنے والے وقتوں میں بڈیوں کوڈوں میں بیٹھ کیا۔ میڑک تک توجو ماں نے بہنایا میں نے بہنا ہر کانج جا كريرے ير پھو تے مصنوعي جيولريء سے موتوں ، ناياب ونادراشیاء اور بہترین کیڑے کی زیرزین دکا نیں بھی اس نے کھوج کیں۔ کالج میں اس کے سوئیٹروں ایس کے انتہائی فیمتی شفون کے دو پٹول اور میتی قبیصوں کی دھوم گی۔

> آغاز میں تو کوئی اس کی فیمی قیص یا سوئیٹر کوشانے ہے چنلی میں پکڑ کر اگر رہے کہتے ہوئے''اف بھٹی کس قدر شاندار ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟" جیسا استفسار کرتا تو وہ بدی سے پتری بنتے ہوئے آنکھوں میں معنی خیر مسکرا ہث کی چک بھر کرا ہروں اور کولیوں کوشم کا لگاتے اور دائیں یاز و کو چھے کی جانب لمبا ساتجملا ردیتے ہوئے ایک خفیہ اشارہ دین، جے بجھ کرمخاطب زورے مختصالگا تا۔

> پھر میں نے جاتا کہ بیاتو کھوتا کھوہ میں ڈالنے والی مات ہے۔ای کیے بو نیورٹی کے زمانے میں بورب کے مختلف ملکوں میں اس کے بے شار چھا ماموں سیکل ہو سکتے تھے جن کی وہ بڑی ولاری ہما تھی جیجی محی اور آئے ون ان کی

> امریکن یو نیورش بیروت میں قیام کے دوران ایک بار جب پاکتانی طلبک پاکتانی سفیری ر ہائشگاہ برڈنر کے موقع پرسفیری بیم نے میر فیص کے کلر کمی بیشن اور کپڑے کی تعریف کی تو میں نے شکر یہ کہتے ہوئے دل میں کہا۔" لو

بسئی قبہت وصول ہو گئی اس کی تؤ۔'' مجھے یاد آیا تھا۔ خدا یا کس قدر تحرار ہوئی تھی دکا ندارے۔ اس کی طرف سے پیش کردہ قیت ہے وہ دیدے تھما کر بھناتے اور مجھے ایک طرح پھٹکارتے ہوئے بولا تھا۔'' بابا معاف کرو۔ بھیجا تہیں جا تو۔ آھے جا ؤ۔تم کو کھمعلوم ہیں کیڑے گا۔"

میں ہمی اول نمبر کی و حیث بڑی تھی۔ بحث کرتے ہوئے دل میں اے صلوا تیں سناتے ہوئے'' کمبخت خزیر کا بجدتم سے تو زیادہ بیجان ہے جھے ۔ جانی نہ تو تیری دو دو محے کی ہاتھیں عتی۔''

ایک دحیلا کم نہ ہوا۔اس نے ہمی صرفتکر کے معداق

اس کا کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ذہن کپڑا ہاتھ میں يرت بي اس كي ويراسيك كرتا- كاريم باته اس كي مہارت اور عمر کی ہے سلانی کرتے۔ اور تن پرنج کروہ اینے کسی اعلیٰ سل ہے ہونے کا چی چی کراعلان کرتا۔

وہ سیکے بکوانوں ہے او کی دکا نیں سجانا سکھ کی تھیں۔ مختلف زبانوں سے نکلتے تحسین آمیز کلمات اور کہیں نگاہوں ے میلئے تحرزوہ جذبات ،اس قربت میں ایک ایبالسلسل تھاجوشادی کے بعد بھی جاری رہا۔

معورے شادی ہی ایک ڈرامے سے کم نہ سی۔اماں بو کھلائے چرتی تھی جوان کماؤ بی جس کی رویپاں تو اگر جدان کے منہ کوئیں لی تھیں کہ نیلے متوسط طبقے سے تعلق کے باوجود مختصر ساخاندان ہونے اور ہر فرد کے کام كرنے كى دچير سے كمر ميں خوشحالى سى تھى براكى او نيج در ہے کی پڑھی لکھی بیٹی کو کھل کر ڈانٹ ڈپٹ اور پیٹ کارمجھی

اے بیٹی سنوتو!" وہ تھوڑی تھوڑی در بعد پہنچی سے ليج مين كهتي\_

''اماں! جوتم مجھے سنانا چاہتی ہو وہ میں نہیں سنوں گے''

وہ بڑیے فیصلہ کن کیجے میں کہتی اور اِدھراُدھر کام میں

"تہارا خیال ہے تہارے لیے کوئی شنراوہ آسان ے اتر کر آئے گا؟" ماں تک آمہ بجگ آمہ کے مصداق کی پراتر آتی تھی۔ ''شنرادے شنرادیوں کے لیے اتر اکرتے ہیں۔'

رِ انی باڑکو نیا چھا یا گلنے والی بات ہے۔ لڑکے کے والدین ول سے خواہش مندیں۔''

رں ہے وہ کی صدیق ۔ ''ان کی خواہش کو جاٹوں جب کہاڑ کا رضامند نہیں ہے۔''

مال نے بوکھلا کر اے دیکھا اور کیا۔" لڑکا مجھی ہارے ہاں نہیں آیا۔ تم ان کے کمر مجھی نہیں گئیں، تو پھریہ پہندنا پندکا چکر کیما ہے؟"

" " " " تو ميرى جان كوآ كى مو مال مى ف تو بس يونى كهدد يا تقاء "

وہ جزیز ہوتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گئے۔ پر
میرے کانوں نے سردآہ میں ڈونی یہ آواز س لی
سمی ۔ 'سانے کئے کہتے تھے اٹر کیوں کو زیادہ پڑھانا تھیک
نہیں۔ وہ کمیل جو مجھے اس کی ناک میں ڈالنی چاہے یہ
میرے ناک میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ یہ ایم
سامے پاس ہے۔''

ادر میں بیسب بتا کرا پنافشی انہیں کروانا چاہتی تھی۔
کزشتہ سال مجھے ایک بوے کرام راسکول کے جونیر کی انہارج کی جاب لی تھی۔ اس دو پہر جب بچوں کے والدین سے ڈیل کرتے وہ اکتا کی تھی۔ اپنے والدین سے ڈیل کرتے وہ اکتا کی تھی۔ اپنے آفس میں کری کی پشت سے سرٹھا کریش نے آفسیں موند لیس ۔ برتی بچھے کی جوا خوشوار تھی اور میری تاک سے لگا گلب کا وہ بچول جے میں خوشبو دے رہا تھا۔ میں نے گلاب کا وہ بچول جھول کو بخور دیکھا۔ اس کی ضبح والی بشاشت کے جس کے تاک ہوں کو بخور دیکھا۔ اس کی ضبح والی بشاشت تاک ہوں کو بخور دیکھا۔ اس کی ضبح والی بشاشت تاک ہوں کو بخور دیکھا۔ اس کی ضبح والی بشاشت تاک ہوں کے وسیکنڈ اسٹینڈ رڈ میں داخل کروانے کی خور تاک کی دور اپنے کی کے دیکھی ہوں کو بھی داخل کروانے کی خور تاک کی ہونے کرنے کی ہونے کی ہونے

''یہ تو ممکن نہیں۔ایڈمیشن کا وفت نہیں اب۔''میں نے بے اعتنائی سے کہا اور میز پررکھے پیپر ویٹ کو تھمانے لگی۔

"مرابیا آپ کے کزن کا کلاس فیلو اور دوست ہے۔" خاتون نے میری توجہ اپی طرف مبذول کرنی چاہی، مگر میرے چرے پر جیرت کے آثار پاکر وہ جلدی ہے ہوئی۔

ہولی۔ ''منصوراحم سکینیکل انجینئر!'' ''اس نے آپ کے بارے میں مجھ سے بات ک

"اس نے آپ کے بارے میں جھے سے بات کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے ساتھ خود آنا تھا۔ مرکسی

میں تغیری ایک مزدور کی بٹی ۔ جیری سوچ کی اڑان اتن او کی کیسے ہوشتی ہے؟'' وہ فرش پر پھٹٹڑ امارے ایک بڑی میشٹ پرگاؤں کی

وہ قرس پر چسکڑا مارے ایک بڑی کی تعیث پرگاؤں کی ایک گلی میں گزرتے ہوئے بہتنی کی تصویر بنار ہی تھی۔ بھاری مشک سے بوڑھی کمرد ہری ہوئی جاتی تھی۔

'' د کیے بٹی اچھے رشتوں کا قبط پڑا ہے۔ایک انار سو بیار والی بات ہے۔اپنے رشتہ دار ہیں دیکھے بھالے لوگ جن ہے کوئی خطرہ نہیں۔''

" ' كوكى نهيس قحط وهط \_ وفت آئے توسمی كچول جاتا

امال نے میری اس بات پر آنگشت شہادت ہونٹوں پر رکھ لی اورطنز سے بھر پور کیچے میں اس کی طرف دیکھے کر بولیں۔'' ابھی دفت آتا ہے کیا؟ تمہاری ابھی شاید عرضیں۔ پچپیں تو کب کی پاٹ چکی ہو۔ چندسال اور گزر مسے تو کوئی گھاں بھی نہڈا لےگا۔''

اوراب میرے تلملانے کی باری تنی ..... مار کرز مین پر پیکتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی تنی ۔

" کوئی مماس ڈانے یا نہیں تمہاری منیں نہیں کروں گاماں۔''

وہ کمروں میں پینکارتی پھری۔ پھرکسی دوست کے ہاں چلی گئے۔ ہاں چلی گئے۔ مام پڑنے پرلوثی تو مال بھی شخدی پڑ چکی تھی۔ مغرب کی نماز سے فارع ہوکر اس نے جائے نماز اٹھائی اور پائٹ پرلیٹی ہوئی بٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے چرے پر پھونک مارتے ہوئے یولی۔" آخر اس انکار کی وجہ تو بتاؤ!"

''امال تم میری شادی کرنا جاہتی ہو کر دو۔ مگر یہال نہیں کسی اور جگہ۔''

''بکی میرے پاس رشتوں کی بھر مارے کیا؟ جواہے حچوڑ کرکسی اور کو پکڑوں۔''

''ایک تو امال آپ نے ان کی نیک نامیوں کا ایسا ڈ حنڈ دراپیا ہے کہ جھ جیسی کسی حد تک آزاد خیال اڑکی انجھن میں پڑگئی ہے۔ کچی بات ہے امال بید بیندار لوگ بڑے تک نظر ہوتے ہیں۔ جینا حرام کردیتے ہیں۔ میرا بھلا کہاں گزارہ ہوگاان کے ساتھے؟''

ر اره ہوگاان کے ساتھ؟'' امال تو ہمکا بکآئ ہوگئیں۔ان کی بیٹی کیسی طرم خان بنی ہوئی تھی۔تلملا کر بولیں۔''تو یوں کہو تہیں لیچ لفنگے انسان چاہئیں۔ لاکھ ہار تمہیں سمجھایا ہے کہ اپنے رشتہ دار ہیں۔

مابناماسرگزشت PA 1268 (TETY) جنوری 2017ء

ضروری کام کی وجہ سے بیس آسکا۔ میں دونوں کہنیاں میز کی چکنی سطح پر نکائے ہتھیلیوں یے بالے میں محوری جائے اس خاتون کو بغور و کیے رہی تھی۔ بین کرایے آپ سے کیے بغیر ندرہ سکی۔''اگراسے آنا تھا تو پھر بھلاتم کا ہے کو چلی آئیں۔ اچھاتھا اے اس بہانے و کیم ہی لیتی۔ امال جو دن رات تعریف میں زمین آسان کے قلابے ملائی رہتی ہیں۔ پاچل جاتا کتنے یائی

منصور احمد کے ساتھ اس کی قرابت داری بہت بزویک کی نه سی بهت دور کی بھی نہ می بس درمیان ہی میں کہیں اعلی ہوئی تھی۔منصور کے والد کے مختلف اسٹیشنوں مر رہنے کی وجہ ہے آ مدور دنت کا کوئی سلسلہ نہ تھا۔ جب ہے لا ہور تبدیل ہو کرآئے تو میل ملاب شروع ہوا اور وہ میل صرف بروں کا۔ بیجے نہان کے بھی آئے اور نہ بھی ہم لوگ

ماں کا کہنا تھا کہ منصور کے والدین اس رہنتے کے حتمنی میں۔ کوانہوں نے ابھی کھل کر بات میں کی ، تا ہم اشاروں کنابوں سے بتاجات ۔

میں نے خاتون کودا خلے کے قواعد وضوا بط سمجما ہے۔ جب وہ اپنی بات حتم کر چی تو عورت نے اٹھتے ہوئے كها-"بياتو لم چوڑے چكر ہيں-ميرابينا كل آئے گا ويى آپ ہات کرےگا۔"

ا کلے دن کوئی گیارہ ہے وہ آفس میں بیتمی تھی کہ چڑای نے ایک جٹ لا کروی۔اس نے بڑھی۔الکریزی کے کیچیل حروف میں منصور احمر لکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی تو خیزی یا لی عمر کی لڑکی تو تہیں تھی کہ یوں نروس ہوجاتی چر بھی میراچیرہ قدر ہے سرخ ہوا۔ دل کے دھڑ کنے کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ میں نے شندے یائی کا لیالب بھرا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ چیڑ ای خاموتی سے منتظر نظروں سے عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آدھا پائی لی تھنے کے بعد میں بولی۔'' جا وَالْبیس اعربھیج دو!''

دو خوش ہوش سے تو جوان اندر آئے اور اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹے مجئے۔منصور احمد کون ساہے؟ یہ اسے جلد بی معلوم ہو کہا۔ ساتھی اڑ کے نے اپنے بھائی کے متعلق بات شروع كردى تحتى - مال تعيك كبتى تحى -اس نے ول ميں

وه بلاشيه ايك وجيهه نوجوان تعابه خدوخال <sup>ويش</sup> اور

اعضاء ہے مردانہ و قارئیکتا تھا۔ میں نے متانت اور سجید کی ہے ساری کادروائی انہیں سمجھائی۔ایک دو باراس کا دوست کارک کے پاس بھی کیا۔ مروہ وہیں آفس میں ہی بیشار ہا۔ بلی پھللی ہاتیں ہوئیں۔ جانے کھے تو اس نے میزیر بری ویل کارنیکی کی کتاب How to win friends افعائي اوراس سے خاطب موا۔

'' نوازش ہوگی اگر چند دنوں کے لیے مجھے یہ کتاب عنایت کردیں۔مدت سے اس کی تلاش تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں مسکرانی - مجمع منصور

احمد پیندآیا تھا۔ چلچلاتی کرمیاب آئیں۔ یر کھارت گزری۔ پھرون

حجوثے اور راتیں کمی ہوئیں۔ ایک دن جب آسان کھٹاؤں سے بحرا ہوا تھا اور سرما کی پہلی بارش کسی جھی کھے متوقع تھی ۔وہ بہار کے کسی معطر جھو تکے کی طرح اس کے

آفس شداخل موا۔

اس نے کتاب میز بررھی اور اتنی دیر بعد لوٹانے پر معدرت کی۔ انہوں نے جائے لی۔اس نشست میں ان کے درمیان کمریلو باتوں کا ذکر ہوا۔ رشتہ داروں برجمی مختصر تبرہ کیا گیا۔اس نے ای ال کے بارے ش کل کریات کی وہ بخت مزاج خاتون ہیں۔ بیبتانے میں بھی کوئی تامل نہ کیا کہ ماں بہتی ہے سوچ سمجھ اوائر کی بہت بڑھی لکسی ہے۔ زیادہ پڑھ کراڑ کیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اوروہ الحجی بیوی اورامچی مال بننے کے قابل تبیس رہتیں۔

میں اس اور یولی۔" آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی والده كا نقط يظركس حد تك درست ہے؟"

"في الحال ميس في الجمي اس يرغور تبيس كيا-"اس نے ساد کی سے کہا اور اس موضوع مر مفتکو کا دروازہ بند کر

ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ وہ پھر آیا۔ وہ کلاس چیک کرنے گئی ہوئی تھی۔واپس آئی تو اسے آفس میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔

ارے' اس برنظر بڑتے ہی میرے دل میں عجیب ی جل تر تک بی ۔جس نے میرا چرہ بھی تعور اساکل رنگ کیااورآ تکھوں میں بھی دیئے کی لوی چیکی۔ " كب سے آئے ہيں؟ چيڑاى سے كه كر مجھے بلواليا

سوالوں کا ہجوم تفاجوا کی کے بعد ایک سائے آرہے تھے۔ خوفناک اور تو ہین آمیز نصوریں دکھا تا اور مجھے بے کل کر جاتا۔ بہت دنوں تک میں تجزیوں کی سولی پر چڑھتی اپنے آپ کولیر لیر کرتی رہی۔سوچیس کس قدراندو ہتاک اور سطح تھیں۔۔

"ارے میرے بارے میں اس کی سوچ اتی بست۔" جب وہ بیسوال اپنے آپ سے کرتی تو اس کی آنکھیں بھیکسی جاتمیں۔

میں بوی سلجی ہوئی بوے مضبوط کردار کی اڑکی تھی۔
مجمعی بھی میراجی جاہتا کہیں وہ اسے ل جائے تو اس کا سر
پھوڑ دے۔اس کا مجر تا بنا دے۔ ذلیل کہیں کا۔ دوستی کرنا جاہتا تھا۔ ڈھیروں گالیاں ٹکال کر وہ کویا اپنا اندر شھنڈا کرنے کی کوشش کرتی۔

اورامال كوتو ديمو ..... ميرابياه وبال رجاني جرربي

ان دنوں وہ ہا وکی ہوگئ تھی۔ اہاں معلوم نیس کون کون سے وظیفے پڑھ کر اس پر پھونگتی۔ بھی میں دم سادھے پڑی رہتی اور بھی پڑ بیزا کر ہاتھ جھٹک دیتی۔

اورجس فع وہ لوگ محلی کی رسم ادا کرنے آرہے تھے رات کو یا میں نے کا شول پر گزاری سماری رات آنے ورقی رخصارل پر ہے ہور تی رخصارل پر ہے ہور تی رہی۔ عزت کا سوال پیدا ہوگیا تھا۔ مع کے قریب اس کی آگھ لگ کی۔ دن چڑھے اٹھی تو د ماغ میں عجیب سا خیال آنا۔

ظاہرہے بیسباس کی مرضی ہی ہے ہور ہا ہوگا۔ لڑکا ہے زورز بردی کا کیا سوال؟ اپنے کردار کے بارے میں وہ طلش اور چیمن جواسے ہمہ وقت ہے چین رکھتی تھی ، اس پر شفنڈی پھوار پڑگئی۔" چلوہونے دو بیسلسلہ۔ اوچھوں گی پھر کہاس نے آخرابیا کیوں کیا؟"

اور پھر بینڈ باہے ہے، پکوان کے، بہت سارے لوگ آئے اوران کے جلویں وہ نے گرروانہ ہوگی۔شب عروی کو اس نے روائی واپنوں کی طرح محو کھٹ نہیں ایا، تو وہ صوفے پر تمکنت ہے بیٹی نکالا ..... وہ کمرے میں آیا، تو وہ صوفے پر تمکنت ہے بیٹی محقی۔ اس کے چرے پر حجاب کی بجائے ہجیدگی طاری تھی۔ وہ بیٹے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے وار کیا۔"یہ ڈھونگ آپ نے کیوں رہایا تھا؟"

وہ ہنا، بوٹ کی ٹو سے فرش کو چند کھے بجاتا رہااور

ہاور کی کو گوجیسی کیفیت سے دوجار ہے۔ میں نے خودہی مست کی اور پوجھا۔ '' کیابات ہے؟''
مت کی اور پوجھا۔ '' کیابات ہے؟''
دراصل نعمیا لی اور دوھیالی رشتہ داروں میں تھن گئی تھی۔
حالات استے نازک ہو گئے تھے کہ فورا کوئی عملی قدم اٹھانا

پ اس کا او پر کا سانس او پر اور تلے کا تلے رہ گیا۔ ہم صم اے دیکھتی رہی۔ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔

یہ فیک تھا ان کے درمیان محبت نہیں تھی۔ کوئی قول دقرار نہ تھا۔ دوئی نہ تھی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ بس مال نے اپنے خیال میں بات اتن پختہ بنار کھی تھی کہ اس کا ذہن بھی متاثر ہو چکا تھا۔ خاص طور پر جب سے اس نے اسے دیکھا تھا۔

بدی بوجمل تکلیف دہ اور ناگواری خاموتی کائی در ہمارے درمیان چھائی رہی۔ پھراس نے اپنے سامنے داوار پرآ ویزال کلاک برنگائیں جماتے ہوئے قدرے مرحم آواز میں کہا۔'' ضروری جیس شادی ہی ہو۔ہم اچھے دوست بھی ہوسکتے ہیں۔''

اور مانو جیے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ تیل

کے کھولتے کڑا ہے میں گرائی ہو۔ غصے ہے اسے پیٹکارتے

ہوئ بولی۔ '' آپ نے جھے کیا تجھا ہے؟ میراتعلق سوسائل
کی جس کلاس سے ہے ، اس میں دوستیوں کے لیے کہاں

منجائش ہے؟ بول بھی یہ کالگ اگر جھے اپنے ماتھے پرلکوانی

می ہوتے آپ اس کے لیے قطعاً موزوں نہیں ۔ آپ جسے
مٹ بو تھے کی جیب دوتی کے اللے تلاے اٹھانے کی بھلامتھیل

موسکتی ہے؟''

میرے منہ میں جو آیا بولتی جلی گئی۔لگنا تھا جیسے جلے دل کے پھپولے بھوڑ رہی ہوں۔وہ چپ چاپ سنتار ہااور بھراٹھ کر چلا گیا۔

دونوں ممروں میں بروں کی آمدورفت کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ بی عرصے بعد جھے یا چل کیا کہ اس نے حموث بولا تھا۔ اس کی کہیں مکلی وگلی نہیں ہوئی تھی۔ مجموث بولا تھا۔ اس کی کہیں مکلی وگلی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ کیساخوفناک انکشاف تھا؟ دکھاور کرب کی ایک

اور په لیما خوفاک اعتماف تھا؟ د کھاور کرب ی ایک کمی کہر تھی جو کلیجہ چرگئ تھی۔ سے میں میں جو کلیجہ چرگئی تھی۔

''اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اے اچھی نہیں گئی تھی یا وہ مجھےالی ولی کاڑی سمجھتا تھا۔''

شرمندگی اور ندامت میں پور پور ڈوب ہوئے

مابهنامسرگزشت <u>270</u> ( <u>270</u> ) جنوری 2017ء

ا مر میری طرف و کید کر بولا۔ "ایک جیز طرار او کی کو بیوی بنانے سے ڈرگگا تھا۔"

> '' تو گھر بنایا کیوں؟'' ''بیزوں کی خواہش تھی۔''

میرا دل جیے کی نے مقی میں جی جی اے تکھوں میں آنسوآ میے۔ روندھے ہوئے گئے سے بولی تقی۔ ''سخت فلطی کی۔ انسان میں اتن اخلاقی جراُت تو ہونی چاہیے کہ وہ معالمہ جو خالصتاً اس کی ذات سے متعلق ہواس کے لیے ڈٹ

وہ مسلکسلا کرہنس پڑا پھراپی جگہ ہے اٹھا۔اس کے
بالکل قریب بیٹھا۔اپی پوروں ہے ان آنسوؤں کوصاف کیا
جواس کی چکی بیکوں کے ٹرھک کرگالوں پر بہد نکلے تھے۔
''اس شادی میں ابوجان کے ساتھ ساتھ میری بھی سو
فیصد رضامندی شامل ہے۔ میں تھوڑا بہت جموٹا تو ہوسکتا
ہوں پر بردل ہرگزنہیں۔اطمینان رکھو۔''

اس کی شخصیت کی مہلی جائدا رسی پرت شادی کی بانچ یں دات اس کے سامنے کی ۔ جس لان جس اپنی ساس کے باس کورٹی تھی جب بالائی منزل کے باس کورٹی تھی جب بالائی منزل کے فررا جھے او پر آنے کو کہا۔ ساس سے اجازت لے کر جس تقریباً بھا گئی سائس کولو ہار تقریباً بھا گئی سائس کولو ہار کی دودوسٹر صیاں الائتی میلائتی سائس کولو ہار کی دونو تن کی دونو تن کی دونو کی کہ بھے ہیں ہے گئے ہوں اور و ہیں چیک گئے دونوں پڑے ہوں اور و ہیں چیک گئے ہوں۔ دروازے کے دونوں پڑوں کے ہیوں اور و ہیں چیک گئے ہوں۔ دروازے کے دونوں پڑوں کے ہیچوں نے ہے میں و

کرے کا ماحول مرفقش ساتھا۔ سارے کرے بیل دل کو جھوتی موسیقی کی خوشبو بھری ہوئی تھی۔ میری آئکسیں بھیکائے بغیر سحر زدہ می سامنے دیکھتی تھیں جہاں موسیقار کے ہاتھوں کی ترتیب اور دما فی ترکیب ل کر سازوں سے نکلتے سرجیے با دصبا کے زم وطائم جھونکوں کا پھولوں کے تختوں پر سے دھیرے دھیرے بہنا ، جیسے ندی کے سبک خرام پانیوں کا بھی می تکتاب سے چلتے رہنا جیسا احساس دیتے تھے۔ پھر جیسے دل کوچھونے والے مرحم سے جادو جگانے والے مروں کی جگہ ایک ایک سفتی فضا بیل جادو جگانے والے مرحم سے جادو جگانے والے مرحم کے جادو جگانے والے مرحم سے جادو جگانے والے مرحم سے جادو جگانے والے مرحم کے دوروں کی جگہ ایک ایک شفتی فضا بیل ایک شفتی فضا بیل ایک سفتی کیا کہ جیسے دل کھیے کہیں برق در مدکی بیاخار ہو۔ یاداوں کی گراہت ہو۔ وال

PAKSOCIETY1

ڈوبتا ہو۔ پھے کھے آل کیفیت میں گزرے پھرساز خاموش ہو گئے۔ ہیجان انگیز کیفیت کا تاثر زائل ہونے پرمیرے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ میں آگے بڑھی۔ صوفے پر بیغی۔ ای کی دہائی میں جوہیں اپنچ چوڑی اسکرین والے فی وی پروی کی آرہے ویڈ ہوگیسٹوں کے ذریعے ایسے پروگرام ویکینا بالائی طبقے کے لوگوں کے لیے تو ممکن ہو پر عام آ دمی کے یاس تواس کا کوئی تصوری نہ تھا۔

کی تربی کورس پروہ چھ ماہ کے لیے امریکا گیا تھا۔
اپنی ساری بچت اس نے اپنی ان دلچیدوں کی نزر کردی تھی۔
اور جب اس نے یہ پوچھا تھا کہ جانتی ہو یہ مشنی کس موسیقار کی تھی تو اس نے احقوں کی طرح سرفی میں ہلایا۔
موسیقار کی تھی تھی میں نے دو میوزک کنسرے ضرور بیروت میں میں نے دو میوزک کنسرے ضرور المین میں برائی کی پرائی میں برائی ہی برائیں۔

و Mozart کا گرویدہ تھا۔اس کے کن گار ہاتھا کہ ابھی تن گئی موسیقی کا خالق موزرث تھا۔

صرف مغربی نہیں اے تو مشرقی موسیقی کا بھی خاصا علم تھا۔ جب وہ ترانہ، خیال، شمری اور دا دراجیسی امناف موسیقی پر ہاتمیں کرنے اور اے اپنی کلیکشن دکھانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے دہل کراپے دل میں کہا۔

"ارے گئے۔ اللہ ایک تو اندر بھوک ہے۔ اللہ ایک تو اندر بھوک ہے۔ نظر ہوں ہے۔ نئے اور ہے کا بلا رہا ہے۔ نئے نو سے وروز ، انکار کروں تو کیے؟" بہر حال جی کر کو ایک ہیں آواز میں اتنا کہا۔" مضور خالہ جان انظار میں ہوں گی۔اسے پھر بھی دیکھوں گی۔"

کتاب ہے اس کی مجبت اور دلچیں کمرے میں رکھی کتابوں ہے ہی طاہر ہوتی تھی۔ پروہ اس معالمے میں اتنا کریزی تھا ،اس کا اندازہ اسے اس اتو ارکو ہوا جب ساری فیملی طو اپوریوں کے ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ وہ پورچ میں آیا۔گاڑی کی بجائے اس نے چھوٹے بھائی کی موٹر بائیک اشارٹ کی اور جھے کچھلی سیٹ پر ہیستے کے لیے کہا۔ میں حق جران کھڑی پوچھے چلی جاری تھی کہ جانا کہاں ہے؟ میں ذرا چینج تو کرآؤں۔
چلی جاری تھی کہ جانا کہاں ہے؟ میں ذرا چینج تو کرآؤں۔
سیکھیارکر زیوں ''

سنگھارکرنے ہیں۔'' مجولے کی ماننداڑتے ہنتے اس نے مجھے انارکلی کے تھڑوں پر بھری کتابوں کے درمیان لا پخا۔اور مجھے محسوس

271

مابىنامەسرگزشت

**جنوری 2017ء** 

سینٹ مائیل گارمنٹ فیکٹری ہے ابھی ابھی تیار ہو کرآئے ہوں۔ پھولوں جیسے بچے ایسے ملبوسات میں تلیوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوے منفر دنظرآتے۔

بيجے جب كالجوں ميں محكے تو اس كے ياس ونت كى فراوائی ہوگئے۔ اور پیرفراوائی مجھے ڈینے لگی تھی۔ کیا کروں ا میں بار بارخو دے یوچھتی۔منصور سے بات کرتی تو وہ کہتا۔'' بھی جو کرنا ہے کراو۔ تمہاری اپنی ہمیت ہے۔'

دو تین جگہ نیچنگ کے لیے کوشش کی ۔ کہیں سخواہ کم تھی اور لہیں ڈیوئی سخت۔ طومل سوچ بحار کے بعد اس نے بوتیک کا کام شروع کیا۔

خوش متی شایدای انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کب وہ م کھے شروع کرے اور کب وہ اس پر دھن، دولت اور کامیابوں کی بارسیں کرے۔

آغاز میں کن من کن من ہوئی۔ شاید کام کی بنیادوں میں نیک نتی اور اخلاص تھا کہ موسلا وھار ہونے لی۔ اس جوسارا ماہ کھریلو بجٹ کو بلانک کی سوئی کے ناکے میں ہے تعوزی سی بیت کی خواہش میں گزارتے ہوئے ہانب ہانے کی جاتی اب کیے بے نیازی ہوگئ تھی۔ بیکوں میں جانے ،قرضے لینے لاکھوں چھوڑ کر کروڑوں کے معاملات کی ڈیل اب اس کامعمول تی۔

پرایک بات ضرور گی۔ وہ دولت کی تعلیم پرایمان رکھتی تھی۔اس کی زندگی صرف کوشت دالوں چینی ہی جیسی چیزوں کی مہنگائی ہی سے بے نیاز ہوئی تھی۔ بقیہ سب معاملات اس سادگی اور کفایت شعاری کے مرہون منت تھے۔

بنی ابھی لی۔اے میں تھی جب میں نے اسے بیا ہے کے کیے ہاتھ یا وُل مارنے شروع کردئے۔منصور بڑا سے یا تھا۔ "منصور اليم رشتول كا كال يرا موا هم لائق لڑکوں کے والدین کی آتھ میں ماتھ پر رکھی ہوئی ہیں ۔ سينكرون توشرا ئط بين-"

''توتم ایسےلوگوں کواہمیت کیوں دیتی ہو؟'' ببرحال بدان کی خوش مستی تھی کہ جونہی بیٹی کر بجویش ے فارغ ہوئی بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا اوراس فرض سے فارغ ہوگئ۔

برے بیٹے نے باہر سے تعلیم کمل کرے واپس آنے پر خاندان کی بی ایک از کی کو پسند کرلیا۔اس نے بھی خود ہے کہا۔ " چلواچھاہی ہے۔ باہر آتھ مشکالگالیتا یا کسی تیز طرار کو لے آتا تو بھلا میں کیا کرلیتی۔ فیلی کی لڑکی ہے۔ پچھ تو

ہوا تھا جیسے کتابیں ان شمعوں کی طرح ہیں کہ جن پر وہ کسی یروانے کی طرح ٹوٹ کر کرا نقا۔ اس کی آتھوں میں فنديليس ي جل المحي هيس - كتاب المسيمي بستريقي بريهال تو معاملہ عشق وعاشقی والاتھا۔ کتابوں کے چنا ؤکے بعداس کی قیت پر بحث و تکراراس کا کام تقبرا۔ بھاؤ تا ؤ کروانے میں تو وه خاصی ماہر تھی۔خوب خوب زبانیں چلیں۔اس کا تھیلا بھر کیا۔اور جب وہ اے کیرئیر کے ساتھ با ندھ رہاتھا اس نے بنتے ہوئے کہا۔" میں مول تول میں ہمیشہ کا پھسڈی ہوں۔ تہاری وجہ ہے بہت ی کتابیں زیادہ خریدی کئیں۔'

کوئی اچھا ڈراما، کوئی میوزک کنسرٹ، کسی میر فضا تفریکی مقام کی سیاحت ، آفیشل و نرزشجی میں سرگری ہے شرکت کرنا اس کی زندگی کے معمولات کے ساتھ جڑے

جب استے متنوع فقم کے منتلے مشاغل ہوں اور تنخواه کا بنواره بھی ڈمیرساری مدوں میں ہوتا ہوتو خاتون خانہ کو پھونک کرفدم اٹھائے بڑتے ہیں۔ساس نے تو دو ماہ بعد ہی ہے ہوئے ان کا چولھا چو تکاعلیحدہ کر دیا تھا کہ بس اب اپنا کمرسنیالو۔ بیجے کی آ مرجمی فورا ہی ہو گئی۔منصور پڑا جزیز ہوا۔''لو بھلا ابھی اس کھڑ اک کی کیا ضرورت محی؟"

" حد كرتے بومنصور - " من بھى بھرى كئى - " جيسے اس کام میں میں الیلی ہی توشامل ہوں۔" اس نے جواثا جھلاتے ہوئے کہا تھا۔

''انوه بھئیتم سمجھاتو کرو۔ ذراتھوڑا اورموج میلہ کر

اس نے مزید کوئی سی جواب دینے کی بجائے خاموثی سے اٹھ جانا زیادہ مناسب سمجھا۔

معامله یک نه شده و شد والا هوا\_سرخ وسفیدر کول والے identical twins آگئے۔ دو ہے۔ اس مشکل مرطے کواس نے اپنی مال کی مدد سے سنجالا۔ بیٹی نے مجمی آنے میں بڑی چرتی دکھائی۔بہرحال خاندان ممل ہو گیا۔اوپر تلے کے بچوں کی مشکلات سے ذرانگلی تو یار ٹیوں من جانے كا سلسله شروع موكيا۔ يد پارٹيال كيا تھيں فيشن شو۔ کیٹروں اور زبورات کی نمائش مصنع اور بناوٹ سے میر یا تیں اور ماحول۔

میں نے بھی اپنی ذیانت اور مہارت دونوں استعال کیا۔ این بچوں کو وہ کیڑے پہنائے کہ یمی لگا کہ جیسے

بابستامه سرگزشت

رشتوں کا بحرم رکھے گی نا۔'' "اين آن کويتا ک

برے سے آ دید محتاج موٹے لڑکے کی میں نے دبور کے گرنست مخبرادی تھی۔

یوں کمریلو ذمددار ہوں کے بارے خاصی بکی ہوگئتی۔ <u>پھرایک عجیب اور حیرت انگیز ساواقعہ ہوا۔</u>

مجصلی یارتی کو پھھا یروانس بے منث کرنی تھی۔وفتر ے اٹھتے ہوئے میرے منجرنے یا یک لاکھ کی یا یک گذیاں دیں۔اتفاق اپیا ہوا کہ مارئی سے چھےمعاملہ طے نہ ہوا اور بینک کا ٹائم بھی حتم ہو گیا۔ وہ پیسے سمیت کھر آگئی۔ پرس میں ے رقم نکال کراس نے اے اینے بیڈے کمحقہ دراز میں ر کھ دیں۔ دراز کالاک خراب تھا۔ کھر کے توکروں کی طرف ے اظمینان تھا۔ ایک دو دن مصروفیت میں بی گزر مجے۔ تیسرے دن سبح سورے اس نے نماز کے بعد دراز کھولا۔ سامنے کڑیاں پڑی جس۔

" كمال ب يار يدروائى كى بى كوئى حد موتى ہے۔ "مل نے اپنے آپ کولس طعن کی۔

اے مرکو تکے برگراتے جھےاسے یوٹمی خیال آیا۔ اب اگر کمر میں کوئی چوری کی نیت سے آجائے اور دراز کھولے تو کتنا خوش ہو کہ بغیر سی تر دد کے اتنا سارا پیسا

ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایک التی پلٹی سوچیں سوچنے میں میں ہیشہ سے بڑی

ببرحال آج بینک جانی ہوں۔اس نے خود سے کہا۔ پراس دن محاورے کے مطابق سرا تھانے کا بھی وفت نه ملا۔ ایک بے کمر آئی۔ کھانا کھایا۔ نماز پڑھی۔ تین بیج مجھے پھر یا ہر جانا تھا۔ جب میں جانے کے لیے تیار ہور ہی تھی میں نے وراز کھول کر میے تکالے البیس ایک لفافے میں ڈالااورریک کے اوپر والے خانے میں خوبصورتی ہے چنی مٹنی کتابوں کی دیوار کے پیچھے چھیا دیا۔

ساڑھےسات ہے میری واپسی ہوئی۔ ٹی وی لا وَجَ میں کھرکے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ پر نہ تو ٹی وی دیکھا جار ہا تھا اور نہ بی ان کے درمیان کوئی بات چیت تھی۔ بڑے صوفے پرمنصور کے ساتھ بہوتھی۔سامنے چھوٹا بیٹا۔عجیب ميكسراريت إور برمردكى كاساماحول محسوس مواقعاء شايداى کیے میں نے گھبراکر پوچھاتھا۔ ''کیابات ہے؟ خیریت توہے تا۔'' ''ہاں ہاں بیٹھو۔'' منصور بہو سے مخاطب ہوئے۔

خدایا خیر ہو۔ میراول بےطرح دھڑ کنے لگا تھا۔

فری (بہو) کے چیرے پر ہمیہ وقت دوڑنے والی شوخی اور چلبلاین غائب تھا۔ بجھی بجھی تھی۔ آواز بھی روتھی ی می جب وہ یولی۔'' آئی عصنعر (شوہر) کا کوئی ساڑھے جار بج فون آیا۔ رات کے کھانے براس کے تین دوست آ رہے تھے اور کڑی کی فرمائش بھی تھی۔ میں چن میں آئی کچھ چیزیں جیس میں نے وحید (ملازم) کومطلوبہ چیزیں لکھ کر دیں کہ وہ لے آئے۔ پروین ابھی کوئی تین ہج اینے کواٹر میں گئی تھی سوچا کہ ابھی تھبر کراسے بلوانی ہوں۔خود میں نے پیاز کا ٹنا شروع کر دیا۔ مظم می قدموں کی جاپ پر میں نے ۔۔۔ یونمی سراٹھا کردیکھا۔''

فری نے خوف سے یوں جمر حمری کی کہ ایک کمھے کے لیے ش بھی کانی اھی۔

مراسانس مرے سے میں ہیں الک میا تھا۔میری آ تکھیں وہشت سے خوفتاک صد تک محیل کی ہوں گی۔ ش پھر کی طرح سا کت اینے سامنے دہلیز میں کھڑے ایک کمے چوڑے سیاہ نقاب ہوش جس کے ہاتھ میں پکڑا پہتول میرا نشانہ کیے ہوئے تھا دیکھری می ۔وہ آ کے بردھا۔ا تدرآیا۔ اس کی آجھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اوران ش سرخی تھی۔اس کا

لبجہ درشت تفااس نے یو چھا۔ " تهاراز بور کدهرے؟"

''مِل بَمِر کے لیے میری آئیمیں بند ہوگئیں۔ پمر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا خدا نہیں میرے بہت قریب ہےاور اس کے فرھنوں نے میری حفاظت کے لیے جھے ایے حصار مں لے لیا ہے۔ 'جب میں نے آسمیں کھولیں میں حوصلے من مى \_اس نے اپنا سوال سى كيج ميں دوبارہ د ہرايا۔" مم نے سائیس میں نے کیا یو چھاہے؟''

"میراز بورمیری مال کے کھرہے۔"

''حجموث بولتی ہو۔فوراً بتاؤ۔ ورنہ انجمی کھویڑی اڑا

مجصے قطعی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے ولیری سے

" كيش كهال پرا ہے؟" اس باراس كے ليج ميں

خفیف ی زی تھی۔ ''\_لوگ کیش کھر میں نہیں رکھتے۔''

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



''اندرچلو! وه رخ چیر کرمیری پشت برآیا۔پستول کی نوک میری کرون پرر کھدی۔ میں تی وی لاؤ ج میں ہے كزركرآب كے بيرروم من داخل موئى۔

''اب میں نے اس کا دوسرا ساتھی بھی اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سفید کیروں میں تھا اور اس نے خاکی كپڑے سے اپنا منہ سر ڈھانيا ہوا تھا۔ ان كى آپس كى بات چیت سے مجھے انداز ہ ہوا کہ کیٹ پر بھی ان کے دوساتھیوں

ائٹی آپ کے کمرے کو انہوں نے جس تقیدی انداز میں ویکھا،اے میں نے پہچانا تھا۔اب ذرادیلھیے نا۔ ریک کے جاروں خانوں میں کتابیں۔ بیڈ کے سر ہانے میں جو خلا اس میں کتابیں، اس کے اوپر کتابیں۔میز یر کتابیں بشیشے کی الماری کے خانوں سے جمائلی کتابیں۔' " المركا بيرروم ہے؟"

اس نے پہنول ہلا کراستہزائیا نداز میں یو چھاتھا۔ "مير عاس سركا-"

"بوے برحا کو لکتے ہیں۔" پہلے والے کے لیج میں حقارت محری کاٹ می۔

ڈرینک تبیل کی درازی علت میں کھولی گئیں۔ایک میں ڈھیر ساری استعال شدہ جرابوں کے جوڑے ، تفرت ے اٹھا کر فرش پر مھینک وے کے ووسری مس مخلف مچھوٹے بڑے ڈے اسی میں دھا کے اور کی سی بتن۔ غصے ے البیں بھی محینکا حمیا جومیث پرلوشیاں کھاتے چرے۔ بيثر كى درازوں كو كھولا كياجن ميں الم علم بحرا موا تھا۔ كتابوں کے پاس مینم کا موبائل پڑا تھا۔اے اٹھا کر جیب میں ڈالا محميا \_الهيس مجيمتهيس مل ريا تفاح جينجلا مث اور اضطراب ان ک حرکات ہے متر تح تھا۔ خدا کواہ ہے اس وقت میراجی جاہ ر ہاتھا کہ کہیں سے سات آٹھ ہزاررو پیابی البیں ال جائے تعورى ى توان كى تسكين مور بيدروم باتو باته جماركر تكلنے والى بات تھى۔ دونوں پھرتى وى لاؤ تج ميں آكر كمرے ہوئے ۔ محینم والے کمرے میں منصور ماموں ممری نیندسور

''میکون ہیں۔''استفسار ہوا۔ '' میرے شریب '' پتانہیں انہوں نے میراجواب سنایانہیں ، وہ اسٹور میں کھس گئے تھے۔ الماري كوكھولا \_خانوں میں تہہ شدہ اور پینگروں میں

كيڑے لئكے ہوئے تھے۔ دفعتا انہيں سيف نظرآيا۔اے

کولا۔ اندرلاک شدہ خفیہ خانے تھے۔ جیسے سو کے دھانوں میں پائی جر جائے کھوالی ہی کیفیت ان کے چرول پر

" چابيا*ل كدهر بي*؟ فورألا ؤ\_"

میں ہے کبی سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔" یقین کرو

د م الو کی پھی ، بکواس کرتی ہو \_کیسی بہو ہو؟ گھر میں رہتی ہویاسرائے میں۔''

"میری ساس بهت dominating مورت ہے۔میرے ہاتھ تو صرف روز کا خرچا پکراتی ہے۔ تم ان كتاكة ولواللدكرا عدر كهمو"

سفید کیروں والے نے طیش میں پیٹی پر بڑے کیٹروں کی چھوٹی جھوٹی کھڑیوں کواحیمالا اور شعلے برساتی آ تھول سے مجھے کورتے ہوئے زیر ملے کہے میل کھا۔ اليهال كيافقيررج بن؟متكون كالمحرجان يوتا ہے۔ دوقدم آمے بوھا کر پھر پلٹا۔"جی جا ہتا ہے بث بار کر تمبارا سر پھوڑ دوں۔"

اور بیفدا کاس قدراحسان عظیم تھا کہ وہ کولی چلائے اورمیرا بھیجالسی بٹ ہے کو لے بغیر، جیسے آئے تھے دیسے

اور جب میوکا موموتفکری محوارش بیگا میرے اورے وجود کو بحز کی صورت نمایاں کرتا تھا بیں اتھی بہو کے ماتھے پرشفقت بحرا بوسہ دے کرمیں نے کتابوں کے ریک میں رکھے محتے لفانے کو ہاتھ کی پوروں سے چھوکراس کے و مال ہونے کے یقین کو مزید تقویت دیتے ہوئے کمرسید حی کی۔ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹی ۔ چپ چاپ۔ساکت بے حس وحرکت بہ طاہر نظریں فریجہ کے چیرے پر جمائے... ہوئے تھی لیکن حقیقا کہیں بہت دور پیچھے گزرتے ہوئے وقت کی اس منل میں پیچی ہوئی تھی جہاں میں منصور سے کہہ

الله اكرچور ڈاكو ہمارے كھر آجائيں تو كياكہيں مے کہ ہم کن فقیروں کے ہاں آ مجے ہیں۔ كيادقت كي ان لهرول ميس كوئي حادو كي اثر تها جنهو ل نے لفظوں کوایٹی لپیٹ میں مدتوں جکڑے رکھا اور پھران کا سحرحتم ہونے پرکسی اور زبان ہے فضامیں اچھال دیا۔ ی خیرت آنگیز بات سمی ۔



جناب معراج رسول السلام عليكم

انسان جب جہوث کا سہارا لیتا ہے تو وہ خود کو تباہی کے گرداب میں پہنسا لیتا ہے۔ یہ سچ بیانی بھی ایك ایسے ہی شخص کی ہے جس نے جہوٹ کا محل کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی مگر نتیجه کیا نکلا؟ پڑھ کر آپ بھی میرے خیالات سے متفق ہو جائیں گے۔ لڑکی نے کیسا کرارا جواب دیا ۔۔۔جس نے لڑکے کو دهوبی کا کتا بنا دیا۔

محمد فاروق انجم (فيصل آباد)

کی آوازیں واضح سائی وینے لکیں۔ میں اُٹھ کر بیٹھ عميا- بولنے والے تين جارمرد اور چھ خواتين بھي تھيں جو ایک ساتھ اڑنے کے اثراز میں یا تیں کردے ہے۔ان کے لبح تيز اورغصيلے تھے،ايك ساتھ بولنے سے جھے كى مات كى سجھ آر ہی تھی اور کسی بات کی بالکل بھی سجھ نہیں آر ہی تھی۔ تیز ، ملی جلی اور عصیلی آوازیں جومیری ساعت تک پہنچ رہی

ا جا تک شور ہے میری آ کھھل گئی۔ من نے اپنے چرے سے مبل بٹا کر ننے کی کوشش کی کہ بیکیما شور ہور ہاہے۔ مجھے کچھ صاف سائی نہیں دے رہا تھا،اس کی وجہ بیکٹی کہ نیند کا خمار ابھی پوری طرح سے اتر ا نبیں تھا اور د ماغ مجی کدم نیند سے بیدار ہونے پر پوری طرح ہے کا منہیں کرر ہاتھا۔ کچھ نیند کا خیار کم ہوا تو مجھے شور

انسان تھے۔ ایانے کہا کہتم پہلے ان سے ل لینا شاید ان کی اس جگہ واقفیت ہو اور تمہیں نوکری ملنے میں آسانی ہوجائے۔

شہرآتے بی سیدهاان کی دکان پر پہنچا۔ آہیں جب میں نے اپنے والدصاحب کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور میری خوب آؤ بھٹت کی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں شہرکس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اتفاق و کھے کہ اس دھاگا فیکٹری میں ان کا بیٹا ایک اجھے عہدے پر کام کرر با تھا۔ انہوں نے فوراً اسے فون کیا اور میں وہاں پہنچ کیا۔

جس پوسٹ کے لیے میں انٹرو یو دیے تکیا تھا وہ نو کری تو مجھے نہ کمی البنۃ ان کے بیٹے نے مجھے کمپیوٹرسیکشن میں نو کری دلا دی۔ تخواہ بھی اچھی تھی اور میری خواہش کے مطابق کام

شرمیں رہائش کا معاملہ ہوا تو میر اکولیک نصیر جس کے ساتھ میری اچھی دوستی ہوگئی تھی وہ مجھے چھا جلال کے باس الرکھا۔

چا جلال ساٹھ سال سے زاید عمر کا توانا اور صحت مند فخص تھا۔ان کا دھیما لہد اور انسان دوسی ان کی خوبی سخی ۔ان کے گھر کے ساتھ تھوڑی ہی جگہ تھی جہاں ایک کمرا، باتھ روم اور چیوٹا سا کی نے ساتھ تھوڑی ہی جگہ تھی تھا۔آنے جانے کا راستہ الگ تھا۔ پچا جلال کو جینسیس رکھنے کا بہت شوق تھا اس جگہ بھی انہوں نے بھینس ہی رکھی تھی لیکن جب شوق تھا اس جگہ بھی انہوں نے بھینس ہی رکھی تھی لیکن جب بھینسیس شہر سے باہر رکھنے کا تھم جاری ہواتو چیا جلال نے اپنا وہ شوق ہی ترک کردیا اور اس جگہ کو سنوار کمرکر اید پردے دیا جھے سے پہلے اس جگہ ایک جوڑا رہائش پذیر تھا اور ان کے جانے کے بعد وہ جگہ خالی تھی اس لیے مختصری بات اور ماسب کرائے پروہ جگہ جھے لی تھی اس لیے مختصری بات اور مناسب کرائے پروہ جگہ جھے لی تھی۔

کیونکہ وہ تعوزی کی جگہتی۔ وہاں دومیاں ہوی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک کرے میں گزارا کرسکتے تھے ۔ پوک کی ایک کرے میں گزارا کرسکتے تھے بیٹے کی ساتھ وہاں رہنا ممکن نہیں تھا اس لیے وہ جگہ کی کوئم ہی پہندا تی تھی اور ان میاں ہوی کے جانے کے بعد کئی ماہ سے خالی پڑی تھی۔ ای وجہ سے وہ مناسب کرائے برجھے مل تی تھی۔

چپاجلال کی بیوی بھی ان کی طرح بہت ہی اچھی نما تون تھیں۔ان کا ایک بیٹا مراد تھا جو اکثر اپنے کام کےسلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا۔وہ مختلف شہروں سے سامان خرید تا تھا اور انہیں فروخت کرتا تھا۔

محیں وہ مجھاں طرح ہے تھیں۔ ہم یہاں انکار سننے نہیں آئے .....اور ہم تم لوگوں کے انتظار میں نہیں بیٹھے ..... یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تم لوگوں کو ہمارا فیصلہ ماننا پڑے گا .....ہم غلام نہیں ہیں کسی کے .....ہم اسے اُٹھا کر لے جا کیں گے .....

جھے کی بات کی تجھ نہیں آرہی تھی، باتیں تھیں اور شور تھا۔ میں اپنی جگہ سے اُٹھا اور دیوار کے ساتھ کان لگا ویئے۔ دیوار کے ساتھ کان لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان کی آوازیں اور بھی تیز ہوگئی تھیں اور خصہ عروج پر تھا۔ پھر میں نے ساکہ چھا جلال دین نے چیخ کر کہا کہ نکلو میر ہے گھر ہے۔۔۔۔۔

پھر آبک مردانہ آ واز آئی ہے۔ "ہم جارہ ہیں گیان جھے ہال کرنی پڑے گی ورنہ اُٹھا کر لے جا بیں گے۔" اس کے بعد پھر جیسے آگ بھڑک اُٹھی ہو۔ تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہونے لگا اور شایداس دوران چیا جلال دین نے آئیں گھر ہے باہر نکال دیا تھا کیونکہ اب مرف چیا جلال کی آ واز آربی تھی جو غصے میں کچھ کہدر ہے تھے۔ تھوڑی دیر کی آ واز آربی تھی جو غصے میں پچھ کہدر ہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بالکل خاموثی ہوگئی اور ایسا سکوت چھا کیا جیسے ابھی پچا جلال کے ہاں کوئی جھڑ اہوا بی شہو۔

میں نے گھڑی پر وقت ویکھا رات کا ڈیڑھ نے چکا تھا۔ میری نیندکوسوں دور چلی کی تھی اور میں سوچ رہاتھا کہ کیا کروں؟ میں بستر پر بیٹے گیااور پھر کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ بجھے نیند تو نہیں آرہی تھی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ پچا جلال کے گھر میں کون لوگ آئے تھے اور کس بات پران کے درمیان جھڑا ہور ہاتھا؟

میراتعلق ایک دور درازگاؤں سے ہے۔ میں نے اِئی

تعلیم اپنے گاؤں اور پھر دہاں سے پندرہ کلومیٹر دور واقع

کانے میں ممل کی تھی۔ میرے والد صاحب کی گاؤں میں

تموڑی کی زمین ہے،اس زمین پر میرے بھائی، والد
صاحب کے ساتھ ل کرکام کرتے ہیں۔ میں پڑھ کھے گیا تھا

اس لیے خواہش تھی کہ کہیں توکری مل جائے۔ پہلے تو گاؤں

اس لیے خواہش تھی کہ کہیں توکری مل جائے۔ پہلے تو گاؤں

کے آس پاس نوکری کی کوشش کی اور پھر اخبار میں اشتہار
د کھے کرمیں نے شہر میں توکری کی کوشش شروع کردی۔
د کھے کرمیں نے شہر میں توکری کی کوشش شروع کردی۔

ایک دھا گے گی فیکٹری میں انٹرویو کے لیے کال آئی تو میں انٹرویو دیے شہر چلا گیا۔شہر جانے سے قبل ابانے مجھے ایک وزیٹنگ کارڈ دیا ۔وہ کارٹ سٹری میں بہت بزے آڑھتی کا تھے۔ابا اپنا مال ان کو بی دیے تھے۔وہ ایک اچھے

ملبنامسرگزشت <u>2017 (276) 1</u> جنوری 2017ء

پچا جلال نے ایک دن بتایا تھا کہ ان کا بیٹا مرادان پر بالكل بھی مہیں حمیا۔وہ غصے كا بہت تيز اور محوں میں فيصله کرنے والا ہے اور اپنا کیا ہوا فیصلہ وہ صا در کرکے اس پر قِائم بھی رہتا ہے۔ان کی ایک بٹی بھی تھی جس کی نہ میں نے بھی آوازسی تھی اور نہ ہی شکل دیکھی اور نہ میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات آئی تھی۔

چاجلال اوران کی ہوی کے ساتھ میری اکثر کپ شپ مجھی ہونے نکی تھی۔ وہ میری طرف آ جاتے تھے اور اِدھراَ دھر کی بائنس ہونے لگتی تھیں۔ میں نے ان کواسیے خاندان کے بارے ش بتاویا تھا۔ میرے گاؤں سے دس کلومیٹر کے فاصلے پرایک اور گاؤں تھاوہاں جلال دین کے چھر شتے دار جی رہے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہوہ ہمارے گاؤں میں تن بارجا بھی میں ہیں۔ چیا جلال نے ہمارے گاؤں میں موجود مجينوں کے ايك بيوياري كالبھى نام ليا تھا جہنيں ميں بھی اچی طرح سے جانتا تھا۔

ميں سبح ساڑھے آٹھ بجے آئس چلا جاتا تھا اور شام کو والهى يركم من بند موجاتا تعارول جابتا تعاتو خود يكاليتا تعا ورنه بازارے کمالیتا تھا۔ بھی جمار چاجلال یاان کی بوی م کھانے کی چنز پلیٹ میں ڈھانی کر مجھے دیے جاتی سے مراد سے میری ایک دو بار ملاقات ہوئی سی۔وہ بهت كم يول تفاليكن اس كاچهره و مكيدكر بي خوف سرا آجا تا تفا\_ ايبالكتا تحاجيه وه غصص كمورر مامو

مجمع اس جكدر بيت موئ ياج ماه مو مح تق من ن پہلی بار چیا جلال کے کمریس اتنا شورسنا تھا۔ میں بہی سوچتا مواسو کیا کہ آخر چا جلال کے کعرض رات ڈیڑھ ہے کون لوگ جھڑا کرنے آئے تھے؟

صبح میں آفس کے لیے تیار ہور ہاتھا کہ میرا موبائل فون بجنے لگا۔ اسكرين ديلمي تو كمركا تمبر تھا۔ يس في موبائل فون کان کولگا کر امجی ہیلوہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے میری ماں کی مسرت بھری آواز میری ساعت ہے اگرائی۔ "مبارک ہو پتر .....ہم نے تیرا رشتہ طے کردیا

یاں کی مجرمسرت آواز میں خوشیوں کی کہکشاں بھری ہوئی تھی۔ میں نے یو جھا۔ "کہال رشتہ طے کردیا ہے؟" "ہم نے تیرا رشتہ عمینہ کے ساتھ کے کردیا ہے....رات بی بال ہوئی ہے۔ میں تو ای وقت فون

اس کا چرہ میری آ تھوں کے سامنے کھوم کیا۔ میند یا مج جماعت یاس محی-اس کا قدیا مج فی کے لگ بھگ تھا جبکہ اس کا رنگ سانولا اور نین نقش مر تشش تھے۔ مجھے بھی الچھی لگتی تھی۔ " پترتم جيب كيول مو محت مو؟" اجا تك امال كي آواز

كركے بتانا جا ہتى تھي ليكن سوچا كہتم سو سكتے ہو كے خواہ مخواہ

تمینه میری ماموں زاد تھی۔اماں کا ایک ہی لاڈ لا بھائی

تھا۔اماں کی بڑی خواہش تھی کہ میری شادی تمیینہ کے ساتھ

ہوجائے۔اب جوامال نے مجھے تمیینہ کے بارے میں بتایا تو

تمھاری نیندخراب ہوگی۔''اماں خوتی سے نہال تھیں۔

آئی اور میں چونکا۔ "ونهيل حيك تونهيل مواء"

"م نے تھیک کیا ہے نال؟" "آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا ہے۔" میں ہولے ے مسرایا۔ میں بہت پہلے یہ بات سوچ چکا تھا کہ میری شادی امال محمینہ سے بی کرے گی۔ بھی بھار میں اس کی تعلیم کے بارے میں سوچ کر پریشان موجاتا تھا کہ اس کی تعلیم کم ہے بھرسوچتا کہ اگر تعلیم کم ہے تو کیا ہے، وہ کھر داری جانتی ہے،اے اُتھنے بیٹھنے کی تمیز ہے اور پھریہ کہ وہ تر تسش

ابتم ایسا کرو که کل چھٹی لے کرآ جاؤ۔ہم تمعاری منتنی کرنا جاہتے ہیں۔ "امال نے کہا۔

''کل آجاؤل؟''میں بولا۔این نوکری کے دوران میں نے ایک بھی چھٹی تہیں کی تھی ویسے بھی میں نے سوچا تھا كهاس الواركوساته بي تين، جارچشياں كے كركا ون ره كر آؤیں گا۔اوراس سلسلے میں میں نے اسے سینٹر سے بات بھی ک تھی اورانہوں نے میرار یکارڈ دیکھتے ہوئے رضا مندی کا اظهارتجي كياتفا\_

" الحال كل ..... " المال في التي بات يرزورد يا\_ "میں کوشش کرتا ہوں۔"میں بولا۔ '' کوشش نبیس تم کل آجانا۔''اماں نے تا کید کی اور میں نے ان کوسلی دی۔ کچھ باتوں کے بعد کال بند ہوگئی۔ میں ثمینہ کے خیالوں میں زیرلب مسکراتا ہوا تیار ہوا اور دفتر جانے کے لیے جیسے ہی باہر لکلا ، پچا جلال کھڑے تھے۔ '' دفتر جارہے ہو؟'' چیا جلال کے کہے میں اضطراب

" بی دفتر جار ہا ہوں۔" میں نے ان کا جائزہ لیتے

ہوئے جواب دیا۔ ''بیٹا آگرتم برامحسوس نہ کرونو اپنے گھر کی جابی جسے وو کے۔'' چچا جلال نے کہا۔

"اس میں برامحسوں کرنے والی کون کی مات ہے۔آپ جائی لے لیں۔"میں نے فورا گیٹ کی جائی جومیرے ہاتھ میں تھی،وہ چیا جلال کی طرف بڑھادی۔

''بڑی مہرمائی .....ہم شام کو بات کریں سے۔'' چیا جلال کھ مجلت میں تنے، میں نے بھی پوچسنے کی کوشش نہیں کی اور بائیک پر بیٹھ کرچلا گیا۔

سارا دن آفس میں کام ہوتا رہا۔اس دوران میں نے تین دن کی چھٹیاں بھی منظور کرالیں،اور چھا جلال کے بارے میں سوچتے ہوئے شمینہ بھی کئی بارمیری آنکھوں کے سامنے آئی۔

شام کو بیل اپنے کم پہنچا تو دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا کہ تھا۔ بیل ابھی بائیک کھڑی کرکے سوچ بی رہا تھا کہ دروازے پر تالا کیوں پڑا ہے، کہیں چیا جلال نے اچا یک جمعے مکان سے بے وال تو نہیں کردیا۔ای اثنا بیل چیا جلال تیزی سے میری طرف آئے ،انہوں نے دروازہ کھولا اور بحصے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیس نے جیسے بی با تیک اندر کی مقتب سے چیا جلال نے دروازہ بند کرکے اندر سے کنڈا مقتب سے چیا جلال نے دروازہ بند کرکے اندر سے کنڈا مقتب سے چیا جلال نے دروازہ بند کرکے اندر سے کنڈا مقتب سے چیا جلال نے دروازہ بند کرکے اندر سے کنڈا مقتب سے چیا جلال نے دروازہ بند کرکے اندر سے کنڈا

'' پچابی خراق ہے؟''میں نے تشویش بحری نظروں سے دیکھا۔

'' خیری تو جہیں ہے پتر۔' بچپا جلال جھے ایک طرف کے۔مکان کے اکلوتے کمرے کا دروازہ بندتھا۔ '' ہم اس وقت ایک مصیبت میں جتلا ہیں اور بہت پریشان ہیں۔' بچپا جلال کو میں نے اس سے جل کھی اتنا پریشان ہیں و یکھا تھا۔ نگاہیں بھی دائیں بائیں گھوم رہی محقد

"کیابات ہے۔ جھے بتا کیں۔ "میں نے کہا۔
"مراد کرا چی گیا ہوا ہے۔ہم نے اس سے ابھی رابطہ
نہیں کیا۔سوچا پتا نہیں وہ اپنے کام میں مصروف ہو اور
ہماری بات من کر بھا گتا ہوا آجائے۔اس لیے ہم دونوں
میاں بوی نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ جب تک
مراد نہیں آتا ہم تم کواپنا سہار ابنالیں۔ "پچاجلال نے کہا۔
"آپ میم کریں میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں۔" میں
نے جلدی سے کہا۔

وہ کھودیری خاموثی کے بعد ہوئے۔ 'نہات دراصل یہ ہے۔ ایک سال بل میں نے اپی بٹی رفعت کا رشتہ اپنے ایک بٹی رفعت کا رشتہ اپنے ایک بٹی رفعت کا رشتہ اپنے ہوگیا تو جھے ہتا چلا کہ اڑکا کچھ غیر قانونی کام میں ملوث ہوگیا تو جھے ہتا چلا کہ اڑکا کچھ غیر قانونی کام میں ملوث ہوگیا تہ ہے۔ میں نے حقیق کی تو بات صاف ہوگی کہ وہ مشیات فروخت کرتا ہے اور ایک جرائم پیشہ کروہ کے لیے کام بھی کرتا ہے گئی بارجیل کی ہوا بھی کھا آیا ہے۔ ہم نے مشورہ کیا اور دو او بل ملئی ختم کردی۔''

پچاجلال چپ ہو گئے اور ش مزید جائے کے لیے ان کا چرو د کھنے لگا۔ وہ پھر ہو لیے۔ '' ہمارارشہ ختم کرنا ان کو ہمنم ہیں ہوا۔ پہلے تو وہ زی ہے ہمیں زور دیتے رہے کہ ہم اپنا فیصلہ بدل لیں لیکن جب ش اور میرابیٹا مراوا پے فیصلے ہوائم رہے تو وہ چپ ہو گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ انہوں نے ہمارا فیال قبال کرایا ہے۔ لیکن اچا تک وہ رات میں آگئے۔ وہ جھے اور میری ہوئی پر زور دینے گئے کہ یہ مگئی قائم ہمارا فیال کرایا ہے۔ ایکن اور میری ہوئی ہوئی ہوئی دور وہ ہمیں ہوئی دور وہ ہمیں ہوئی دور وہ ہمیں ہوئی دے کر گیا ہے اگر ہم نے فیملہ تبدیل نہ کیا تو وہ وہ وہ میں دو کو اس کے۔ اگر ہم نے فیملہ تبدیل نہ کیا تو وہ وہ وہ میں دو کہ انہوں کے۔'

چاجلال کہہ کرمضطرب انداز میں اپنے ہاتھ ملنے کے پھر یو لے۔ ''مبح میں نے مراد کوفون کیا تو اس نے بتایا کہ بندرگاہ پر مال اتر چکا ہے اور وہ اسے آج دیکھنے جائے گا۔ پیرو مال اسے پندرآئے گا وہ اس کا سودا طے کر رےگا۔ یعنی ابھی اسے مزید تین ، چار دن لگیس گے۔ میں نے سوچا کہ بیٹا کام میں الجھا ہوا ہے، اس لیے رفعت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی بتم نہیں جانے کہ وہ غصے کا تیز ہے، اگر اسے میں بتاویتا تو وہ سارا کام چھوڑ کر واپس آجا تا اور ان کوسبق میں بتاویتا کہ انہوں نے گھر آگر میں دھمکی دینے کی جرائت کے سے کا جیسے کی۔''

"" "آپ نے ٹھیک کیا۔" میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔

وہ بولے۔ '' میں نے تم سے تہارے مکان کی چائی اس لیے لی تھی کہ میں رفعت کو اس جگہ رکھ سکوں۔ میں نے باہر سے تالا لگادیا تھا اور سارا دن تکرانی کرتا رہا۔ رفعت اس وقت کمرے میں ہے۔'' چیا جلال نے بتایا تو میری گردن غیرارادی طور پر کمرے کی طرف تھوم کی اور پھر میں نے چیا غیرارادی طور پر کمرے کی طرف تھوم کی اور پھر میں نے چیا

مابانامدرگزشت TETY 278 مابانامدرگزشت PA 1 278 (278)

جلال ي طرف و يجعا ـ

وہ کھے تو قف کے بعد بولے۔ دمہم دونوں میاں بوی پریشان ہیں۔ بچھ میں نہیں آر ہا کہ کیا کریں۔ محنٹا بھر پہلے فون آیا تھا۔اس نے چرومملی دی ہے کہوہ اپنی منگ رفعت کو اُٹھا کر لے جائے گا سوچ رہا ہوں کہ مراد کوفون کرکے

پچا جلال اضطراب میں ٹہلنے کگے۔وہ بے چینن ہو گئے تے۔ میں نے ایک کمے میں سوچنے کے بعد کہا۔ "اب اگر آپ اے فون کریں تو سولہ سترہ تھنے کا سفر ہے۔ و کی او بریشانی کی بات ہے۔اب کیا کروں مس رفعت كوكمال لے جاؤں \_ " بچا جلال كى پريشاني ان کے چرے سے اور جی عیاں ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا جائزہ لیا اور ساری مورت حال کا به نتیجه نکالا که چیا جلال ایل بی سی کے کے بہت پریشان ہیں۔

الكول شهم بوليس عدد ما تك ليس "من بولا \_ ''ای کیے مجھے مراد کا انتظار ہے۔وہ مجھ سے زیادہ مجھ وارے۔ال کے تعلقات بھی ہیں۔اس کے آنے سے پہلے میں ویکھ کرنا مہیں جا ہتا۔ کس سے جا ہتا ہوں کہ دو دن تک رفعت كبيل محفوظ موجائے -" چيا جلال في كها-

میں بھی سوچنے لگا کہ اس کا کیا عل ہوسکتا ہے۔ پھر اجا تک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔'' کچا ایک بات ذہن میں آئی ہے۔

" الله المال جلدي بولوكيا بات ذبن من آني ہے-" چيا جلال نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔

"میں تین دن کے لیے گاؤں جارہا ہوں۔اگرآپ مناسب مجميل تورفعت كومير بساتھ بينج ديں۔وہ اس جگہ بالكل محفوظ رہے كى اور جيسے بى مراد آجائے آپ ميرے ساتھرابطہ کرلیں۔"

میری بات س کر چیا جلال کی آتھوں کی چیک دو چند ہوگئ۔" تم کب جارہے ہو؟"

"میں نے چھیاں تو لے لی بیں کل مندا عرمیرے نکل جاؤل گا۔"میں نے جواب دیا۔

" پھرتم کل کیوں لکلو کے۔آج رات ہی لکل جاؤررفعت كوايخ ساتھ لے جاؤروہ كاؤل ميں بالكل مخفوظ رہے گی۔ بلکہ تم اے اپنے گاؤں لے جاؤیس اپنے رشتے داروں کوفونِ کردوں گا۔وہ تمہارے گھرے رفعت کو اہے یاس لے جائیں گے۔ " چیا جلال فور آمیری بات سے

" پچا اب ہمیں اتنا بھی غیر نہ مجمیں کہ ہم رفعت کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ "میں نے دھیے لیج میں فکوہ

''ایی بات نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ رفعت میرے رشتے داروں کے یاس جلی جائے گی۔

"من آپ کو چھا کہنا ہوں۔میرے محر میں میرے والدين، بعاني ان كي بيويال رہتي ہيں۔وہ سب غير جيس

"ميرايه مطلب تهيس تفارببر حال جبيها تم مناسب معجمون مجھے تمحاری بات سے اتفاق ہے۔ تم رات ہوتے بی گاؤں کے لیے نقل جاؤ۔ جھے ڈر ہے کہ آج رات مجھ

ٹھیک ہے میں رات کو بی تکل جاتا ہوں۔ "میں نے ا ثبات من سر بلا ديا۔ كونك مع أخد كرجانا تو بى كول ند الجھی چلا جاؤں اور چیا جلال کی پریشانی بھی کم ہوجائے گی۔ مجمع اپنا سامان پیب کرنا تھا۔ چیا جلال نے رفعت کو آواز دی تو وہ جا در ش کیٹی مرے سے باہرآ گئی۔ میں نے سامان پیک کیا اور بابر آگیا۔ رفعت دوبارہ اندر چلی کئی۔ چیا جلال مجسی اینے کھر چلے گئے۔ پندرہ منٹ میں وہ ایک چھوٹا سابیک اُٹھائے آئے۔اس میں رفعت کا سامان تھا۔ساتھ چیا جلال کی ہوی بھی تھیں۔وہ کمرے میں چلی

رات کے ساڑھے آٹھ نے کئے تھے۔سردیوں کی رات محمی اس کیے ایسا لگتا تھا جیسے بہت رات ہوگئ ہو۔ کی بھی سنسان محی۔ چیا جلال نے اسینے واقف رکشا ڈرائیور کو بلایا تفاجو چیا جلال کی ہدایت پردکشا پیچیے کھڑا کر کے اس کھر تک

پچا جلال نے رکشا ڈرائیور سے کہا کہوہ رکشامیں جا کر بیٹھے۔اس کے جانے کے بعد جیا جلال نے باہر کا جائزہ لیا اور رفعت کو لے کر اس طرف چل پڑے جہاں رکشا کھڑا تھا۔ یا مح منٹ کے بعد میں بھی چھے چل پڑا۔

رکشاایک طرف اند هیرے میں کھٹر اُتھا۔ رفعت اور پچا جلال ركشامي بين ي الله على من محى ركت من سوار موكيا-رکشے والے نے رکشا اشارٹ کیااور محلے سے نکل پڑا۔

آدھے مھنے کے بعد ہم لاری اڈے بر موجود سے میں نے جاکر دو مکٹ لیں۔بس چلنے ہی والی محی۔ہم

مابىنامەبىرگزشت

دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ رفعت کھڑ کی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تنی ۔ جبکہ میں اس

رفعت کھڑی کے ساتھ لگ کر بیٹے کی کی۔ جبکہ جن اس
کے برابر جس براجمان ہوگیا تھا۔ رفعت پوری طرح سے
جادر جس لیٹی ہوئی تھی اور نقاب اس طرح سے لیا ہوا تھا کہ
خض آ تکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ جس نے ایک بارجمی اس کی
طرف خور سے نہیں دیکھا تھا۔ جھے رفعت کو بحفا ظت گا وَل
تک پہنچانا تھا۔ جب تک بس نہیں چلی تھی چیا جلال اس جگہ
جائی ہوئی بس کو دیکھتے رہے تھے۔ پھر بس چلی تو بھی چیا جلال
جائی ہوئی بس کو دیکھتے رہے تھے۔ بس رفتہ رفتہ شہر سے باہر
جائی ہوئی بس کو دیکھتے رہے تھے۔ بس رفتہ رفتہ شہر سے باہر

☆.....☆

ہم اس شہرے بہت دورنکل آئے تھے۔رائے میں جیا جلال کے مجھے کی فون آ چکے تھے کیونکہ لڑکے کا باپ کچھ رشتے داروں کے ساتھ آ کران کے کھر شکامہ آرائی کرکے کیا تھا۔ میں نے چیا جلال کو سلی دی تھی کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ فکر کی کوئی بات مبیں ہے۔ جھے چیا جلال کے کیجے سے محسوں ہوا تھا کہ اب وہ اسٹے فکر مند جیس ہیں۔ رات کے سوادس بچے کا وقت تھا۔بس اپنی رفتار پر دوڑ ر بی می ۔ بس میں تقریباً خاموثی تھی۔ رفعت کھڑ کی کے ساتھ للى بيتى تحى اور وه مسلسل با ہرديجيے جار ہي تھي بيس بھي اينے وهيان ي بيناتها موبائل فون يريم هيل ربا تها-جم دونول نے آپس میں ایک بات بھی ہیں گی می ۔ جھے بات کرنے کی ضرورت بھی جیس بڑی تھی اور پھر میرے ذہن میں ایک بار مجمی رفعت سے بات کرنے کا خیال مہیں آیا تھا۔ بہت سا سفر شمینہ کے خیالوں میں بھی گزر گیا تھا کہ اچا تک بس کی ر فنارآ ہستہ ہونے تھی اور پھرڈ رائیورنے بس سڑک کنارے روك كرايخ كند يكثر سے كہا۔" اس ٹائر ميں و يھو ہوا كم تو

نہیں ہے؟'' کنڈیکٹرینچ اترااور پھراس کی تیز آواز آئی۔''ٹائر پچچرہے....''

اس کی آواز سنتے ہی ڈرائیور بس سے پنچ اتر کیا۔ساتھ ہی مسافر بھی پنچ اتر نے گھے۔ میں بھی اپی سیٹ سے اُٹھا اور بس سے باہر نکل کیا۔ باہر سردی تھی اور ویران جگہ پر کھےزیادہ ہی سردی تھی۔

میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ٹائر بدلنے کی تیاری کردہ ہیں۔ میں ایک طرف خیلتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگر بس کی چائے کے کھو کھے کے پاس رکتی تو اس دوران ایک

کپ چاہے پی لیتا۔بس تقریباً مسافروں سے خالی ہو چکی تھی شاید چند مسافر جن میں خواثین زیادہ تھیں وہ اندر موجود تھیں۔

میں ابھی ایک طرف کھڑا دائیں یائیں دیکھ ہی رہاتھا کہ اچا تک میں ٹھٹک گیا۔میری نگاہیں جہاں تھیں ای جگہ منجمد ہوگئیں۔ جھے لگا جیسے میں پچھاور دیکھنا ہی بھول میا موں

رفعت نقاب ہٹا کرائے دوبارہ اسے چہرے پر ٹھیک
سے باندھنے میں مصروف تھی ایک جھلک نظر آئی تھی گر میں
اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ جھے لگا جیسے زمین پر چا ندائر آیا
ہو۔وہ آئی حسین تھی کہ میری خیرہ نگاہیں اس کے چہرے
سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔رفعت کوقدرت نے حسن سے
ایسا مالا مال کیا تھا کہ میں نے اس سے پہلے الی حسین الزی

رفعت نے اپنا چرہ دوبارہ نقاب کے پیچھے چھپا لیا تھا۔اور میں ای جگہ مبہوت کھڑا تھا۔میرے تو محمال میں مجی نہیں تھا کہ رفعت اتنی خوبصورت ہوگی۔

بس کا ٹائر بدل دیا گیا اور مسافر پھر ہے بس بی سوار
ہونا شروع ہوگئے تھے۔ بیل رفعت کے ساتھ بیٹے گیا۔ بس
جل بڑی۔ رفعت جھ ہے نے نیاز کھڑی کی طرف منہ کے
بیٹی تھی اور اب میری کوشش تھی کہ می طرق میں بس
ہیٹی تھی اور اب میری کوشش تھی کہ می طرق تھوں بیل بس
گیا تھا اور جس شمینہ کے لیے بیل گاؤں جارہا تھا۔ وہ سانولی
می افران جھے کالی نظر آنے تھی تھی۔ اس کا پرشش چرہ بچھے
برصورت دکھائی و بینے لگا تھا۔ وہ پانچ جماعت بڑھی لڑی
برصورت دکھائی و بینے لگا تھا۔ وہ پانچ جماعت بڑھی لڑی
اب میری نظر میں جابل تھی اور میں بڑھا لکھا نو جوان اس
میری نظر میں جابل تھی اور میں بڑھا لکھا نو جوان اس
ہمینہ میں جھے کئی برائیاں دکھائی و بینے گئی تھیں اور سب سے
شمینہ میں جھے کئی برائیاں دکھائی و بینے گئی تھیں اور سب سے
بڑھ کر یہ کہ میرے و ماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جھے جسے
بڑھ کر یہ کہ میرے و ماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جھے جسے
بڑھے لکھے اور خوبصورت نوجوان کی بیوی رفعت ہوئی

یہ فتور اچا تک میرے دل و دماغ پر آتے ہی جھے پر غالب ہوگیا۔میری سوچ میں تغیر آگیا تھا اور اب میں سوچنے لگا تھا کہ رفعت میرے ساتھ بات کرے اور ہم دونوں میں کی طرح سے نزد کی پیدا ہوجائے۔میرےاندر کی شبت سوچ نے دم تو ژویا تھا اور میرا دماغ منفی رجان کی طرف گا مزن ہوگیا تھا۔

Apailand CIETY COM

میں چھل خریدتے ہوئے سوچے رہا تھا کہ کیا کروں کہ رفعت میری عمر بحر کی جمسفرین جائے۔اپیاحسن کسی اور کی دہلیز پر نہ جائے۔میری عجیب کیفیت ہوگئی تھی کہاہے یانے کے کیے میں چھیمی کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔اے یانے کے لیے میرے ماس وفت بھی کم تھا۔اگر میں رفعت کو لے کر گاؤں پہنچ جاتا ہوں تو پھر رفعت کو بانا میرے لیے مشکل ہوسکتا تھا۔ کیونکہ وہاں سب میری مطنی کی تیاری کر کیے تھے اور میں مجبور ہوجاتا۔اس کیے مجھے جو مجھ بھی کرنا تھا۔اسینے كا وَل يَنْجِعُ سے قبل كرنا تھا۔اس كيے ميرا وماغ بہت كچھ

سوچ ر ہاتھا۔ مچل لے کر جیسے ہی میں اس کی طرف بوحا میرے و ماغ میں تنبیر کا خیال کسی بحل می تیزی ہے آیا۔ شبیر ہمارے گاؤں میں رہتا تھا لیکن غلط لوگوں کی دوستیوں نے اسے غلط راہ برگا مزن کردیا تھا۔ گاؤں میں وہ میراسب سے یکا دوست تھا لیکن اس کی حرکتوں کی دجہ سے اباجی نے شبیرے ملنے پر پابندی عائد کردی تھی۔ پر بھی ہم چوری جھیے ملتے تھے اور کب شب لگاتے تھے۔

ایک بار جب شبیر کسی جرم کی وجہ سے پولیس کومطلوب ہوا اور اس کی تلاش میں رات کو پولیس گا ڈن میں آئی ۔ شبیر کواس بات کا پہلے سے علم تھا۔ اس نے فورا مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اے اپ برے سے مرمیں بناہ اس طرح ہے دی کہ سی کو کا نوں کا ان بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ یولیس اسے تلاش کرنے کے بعد چلی گئی اور شبیر منہ اندمیرے میرا احسان مان کراس گاؤں سے چلا کیا۔

شبير كجح عرصدر ديوش رباخفا اور پحراجانك وهمو دار موا تو اسے یولیس کا کوئی خوف جیس تھا کیونکہ وہ کسی برے سیاست دال کا بازو بن حمیا تھا۔رفتہ رفتہ اس نے ساتھ والے گاؤں میں ڈیرہ بتالیا تھا۔ میں ایک دویار وہاں گیا تھا اور شبیرنے میری خوب خدمت کی تھی۔

شبیرکاخیال آتے ہی ایک تھیل مجھے سوجھا.....اس کھیل کو کھیل کر میں رفعت کواینی بیوی بنا سکتا تھا۔اس وقت میرا د ماغ خوب كام كرريا تقاء شايداس كى وجه يدهمي كه محمدير شیطانیت حیمانی ہوئی تھی۔

میں نے کھلوں کا شاپر رفعت کی طرف بوحا کر کہا۔ ' ہے لوتم كھا ؤ\_ ميں باہر كھڑا ہوں۔''

رفعت نے دودھ جیسا ہاتھ نکال کر جھے سے شاہر لے لیا اور میں پھربس سے نیج اتر آیا۔ میں نے ایناموبالل فون میں سوچنے لگا کہ رفعت سے بات کیے کروں۔ کھ سوینے کے بعد میں نے جھک کر پو چھا۔ " بموك توتبيس لگ ري .....؟"

'''نہیں۔''رفعت نے میری طرف دیکھے بغیر مختفر

جواب دیا۔ ''ہم جلدی نکل آئے تنے اور آپ نے پچھ نہیں کھایا '' ہم جلدی نکل آئے سے اور آپ نے پچھ نہیں کھایا تھا۔"میں نے بات آ کے برحانا جابی۔

'' جھے بھوک جمیں ہے۔''وہ ای انداز میں بولی۔ " اور بس وہاں رکے اور بس وہاں رکے كى وبال سے كھانے يينے كا سامان س جاتا ہے۔"ميں بولا \_وه ميرى بات س كرچيپ راي \_

ہم دونوں کے درمیان بھر خاموشی حائل ہوگئی۔ میں نے چربات کا آغاز کیا۔''رفعت.....''

شايد مير ال طرح سے خاطب كرنے سے وہ يكدم می چونی-اس نے حض این نگاہیں کھڑی سے ہٹائی تھیں ميري طرف جيس ويكها تعاريس بولا\_" رفعت تم خوفز ده تو السل موسد؟ "مل آپ سے تم را حما تھا۔

اس نے چھودر سوچا اور چر جواب دیا۔ " مس بات کا

'' پیر کہیں وہ لوگ نہآ جا کیں۔'' میں نے کہا۔ " من تعبيك بول\_" وه يولى\_

" ورنے کی بات تہیں ہے۔ تھاری حفاظت کی ومہ داری اب میری ہے۔ویسے بھی ہم دور نکل آئے ہیں۔"میں نے اسے سلی دی۔وہ میری بات س کر حیب رہی اور باہرد میمنے کی۔

آ کے ایک چھوٹا ساشہرآ حمیا تھا جس کا ایک ہی بازار تھا، وہال رات مجے تک بسیس رحق تھیں اس کیے وہاں پر مسافروں اور اشیا فروخت کرنے والوں کا رش رہتا تھا۔اس وقت بھی اس جکہ کافی رش تھا۔سامان بیچنے کے لیے آ وازوں کی محیری کے رہی تھی۔بس اس جکہ پندرہ منث

" میں کیا لے کرآؤں .....؟ کیا کھانا پند کروگی۔ "میں

نے پوجھا۔ '' مجھونیں۔''اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ '' مجھے تو کھالو .....میں برگر لے آتا ہوں، کیکن شاید '' مجھے تو کھالو .....میں برگر لے آتا ہوں، کیکے کھل لے آتا ہوں۔"میں کہ کربس سے شحار کیا۔

ماسنامه کرشت میں نے دیکھا کہ دوآ دمی اس بس میں جھا تک رہے تھے۔تم نقاب میں تھی شایدوہ پہچان نہیں سکے۔یا ہوسکتا ہے کہ انہوں نے تہہیں پہچان لیا ہو۔"میں نے اپنے کھوٹ سے بھرے دل کے ساتھا سے ڈرایا۔ ''اب کیا ہوگا؟''اس کی آواز نے مجھ پر سحر طاری کردیا۔

ور المحتید میں کرو تم معاری حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ الیا ہے۔بس ذرا احتیاط سے کام لیتا۔ میں نے اسے تسلی دی۔

اس نے چرہ دوسری طرف کرلیا۔ میں نے چھاتو قف
کے بعد پھرکہا۔ 'اب ہم گا وک بیں جا کیں گے۔'
اس بار بھی وہ چونی اور اس نے فورا میری طرف
دیکھا۔اس کی خویصورت آ تھوں میں سوال تھا جسے وہ پوچھ
رہی ہوکہ پھرکہاں جانا ہے۔ میں نے اس کی آ تھوں میں
سوال پڑھ لینے کے باوجود چپ ساد ھے رکھی ۔ میں اس کی
مترنم آ واز سننا چاہتا تھا۔ میری خاموشی کود کھے کراس نے وہی
سوال کیا جواس کی آ تھوں میں تھا۔

" محركهال جانا بي .....؟"

''میں نے سوچ کیا ہے۔ بس تم اطمینان رکھو۔''میں زحری

وہ پھرچپ ہوگئی۔بس رفنارے بھاگ ربی تھی۔رات کا اند جیراد ورتک چھایا ہوا تھا جے بس کی طاقتور ہیڈ لائینس معدوم کررہی تھی۔

میرے گاؤں سے پہلے میرے دوست شبیر کا گاؤں آتا تھاجہاں اس کا ڈیرہ تھا۔ میں نے اُٹھ کرکنڈ کیٹر کو آہستہ سے بتادیا کہ جھے اس گاؤں میں اتر تا ہے۔ پھر میں نے شبیر کو کال کر کے بتایا کہ ہم دس منٹ میں بس سے اتر رہے میں۔

اس کام سے فارغ ہوکر میں نے رفعت سے کہا۔'' مجھے لگ رہاہے کہ ہماری بس کا پیچھا ہور ہاہے۔'' ''کاسب ک' اس نے دوجھا

''کیا۔۔۔۔۔؟''اس نے پوچھا۔ ''مجھے شک ہے کہ ایک کار اس بس کے پیچھے سلسل آربی ہے۔آ گے گاؤں آر ہاہے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کردیا ہے۔اس کی کاروہاں کھڑی ہوگی۔بستم نے بیہ کرنا ہے کہ بس سے اتر تے ہی کار میں بیٹے جانا ہے۔'' میں نے اسے کہا۔ نکالا اور نمبر نکالا۔ نمبر ملا کر میں نے فون کان سے لگا
لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہر کی بے تکلف آ واز میری ساعت
میں پڑی۔ ' ارے جان جگر .....کیا حال ہے۔'
''میں ٹھیک ہوں۔ تم ساؤ۔''میں ایک طرف جہاں شور
قدر ہے کم تھاو ہاں جہلتے ہوئے بہتے گیا۔
''میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مزے میں ہوں۔''وہ

''کہال ہو....'' ہیں نے پوچھا۔ ''اپنے ڈیرے پر ہوں۔''اس نے جواب دیا۔ ''تمہارے پاس آنا تھا۔'' میں نے کہا۔ در تھے میں میں ''

''ابھی آتا ہے؟''وہ ایک دم سے بولا۔ ''ہاں ابھی آتا ہے۔''میں نے ایک نظر بس کی طرف دیکھا جہاں رفعت اپنی جگہ پر براجمان سیب کھارہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی چا در کا پلوبھی پکڑا ہوا تھا جسے پردہ کئے ہوئے ہولیکن اس کا چہرہ کھڑ کی گلطرف سے واضح نظر آرہا تھا، میں ایک بار پھر اس کے حسن میں کھو گیا۔وہ سنگ مرمرکی بنی گڑیا میرے دل کومضطرب کردہی تھی۔ سنگ مرمرکی بنی گڑیا میرے دل کومضطرب کردہی تھی۔ سنگ مرمرکی بنی گڑیا میرے دل کومضطرب کردہی تھی۔

آجاتا ہوں۔ "شبیر نے فورا فکر مندی ہے کہا۔
"دنہیں نہیں الی کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے۔ آگر
ہتا دُل گا۔ سوا محفظے کا سفر ...۔ باتی رہ کمیا ہے، میں پہنچ رہا
ہوں۔ "میری نگا ہیں بدستور رفعت کی طرف تھیں۔
"دا آجا دُمیں انظار کرد ہا ہوں۔ بلکہ تھیک ایک تھنے کے
"دا آجا دُمیں انظار کرد ہا ہوں۔ بلکہ تھیک ایک تھنے کے

بعد میرے بندے گاڑی کے کر گاؤں کی سڑک پر ہوں گے۔ 'اس نے کہا۔اس کا گاؤں کیونکہ برلب سڑک فعالوں کیونکہ برلب سڑک فعالوربس ای جگہ رکتی تھی اور پھرگاؤں کی آبادی کی طرف وائیں جانب سڑک تعلق تھی۔

''بہت بہتر۔' ہیں نے کہہ کرفون بند کردیا۔
جب میں اپنی سیٹ پر پہنچا تو رفعت نقاب کئے بیٹی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد بس چل پڑی۔ بس کی رفتار تیز تھی۔
میں نے اپنا چہرہ رفعت کے کان کے پاس لے جاکر سرگوشی کی۔'' میں نے پچھے تھی وہ بیدم سے چوکی اور اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔اس کا خوبصورت چہرہ نقاب کے بار میری طرف دیکھا۔اس کا خوبصورت چہرہ نقاب کے بیری طرف دیکھا۔اس کی مخبور کردیئے والی آئیسیں بیری طرف متوجہ تھیں۔وہ پچھے تھا اور نقاب میں سے اس کی مخبور کردیئے والی آئیسیں میری طرف متوجہ تھیں۔وہ پچھے تیں کہدر ہی تھی لیکن اس کی میری طرف متوجہ تھیں کہ وہ میری بات سن کر مضطرب ہوگئی آئیسیں بتارہی تھیں کہ وہ میری بات سن کر مضطرب ہوگئی

مابنامسرگزشت PA1382) CTETY جنوری 2017ء

اس کی سوتیلی مال اس کی شادی ایک ایسے تحص سے کرنا جاہ رہی تھی جوعمر میں بڑااور عیاش حص ہے۔ میں اس کی آ ماد کی یر اے اینے ساتھ گاؤں لے آیا ہوں۔لیکن انجی ایخ والدين كوبتانبيس سكتاكه بيكون باوركيول ساتهولا يامول اس کیے بیماں چھوڑ کراسے گاؤں جار ہا ہوں کہ پہلے اس کے بارے کھریات کرلوں چراہے ساتھ لے جاؤں۔ " کوئی مسئلہ بیں ہے۔"اس نے بھیروانی سے کہا۔ "اس بات کا ذکرتم رفعت سے نہ کرنا۔اور نہ ہی بھائی اس سے اس بارے میں بوجھے۔ بھائی اگراس بارے میں

رفعت سے کچھ یو جھے گی ،تو مجھے یقین ہے کہ وہ می مہیں بنائے کی ،شاید کوئی اور ہی کہائی بیان کردے۔ "میں بولا۔ " تم نے بتادیا ،ہم اس سے کول پوچس کے۔وہ ہارے کھر میں مہمان ہے۔جب تک تم جا ہو گے وہ یہاں

وحمحا دابهت بهت شکرید-''

''اگرایسی غیروں والی بات کرنی ہے تو ابھی یہاں سے علے جاؤ۔' اس نے مجھے بیار سے ڈاٹٹا اور میں نے بٹس کر اےات کے ےنگالیا۔

رات میں اپنا موبائل فون بند کرے مزے سے سو حیا۔ باتوں باتوں میں میں نے شبیرے یہ **یو چو**لیا تھا کہ اس کی بیوی کے یاس موبائل فون تو مبیں ہے۔ سبیر نے بتایا تھا کہ اس نے اسیے کمرے اندر کوئی فون اور موبائل فون نبين ركها موا\_ جحم اب ممل إطمينان موكما تما كيونكه اب رفعت کی سےرابطہیں کرعتی تھی۔

تسبح میں نے شبیر کے ساتھ مرتکلف ناش**ما** کیا۔اور مجريس في تبير سے كما مس رفعت سے ملنا جا بتا ہوں۔اس ک طازمہ جھے ایک کرے میں لے گی۔

وہ کمرارفعت کورہنے کے لیے دیا حمیا تھا۔ تنبیرنے اپنی ملازمه کے ذریعے سے رفعت کو بدپیغام مہیں بجہوایا تھا کہ میں اس سے ملنے آر ما ہوں بلکہ میری بات سنتے بی اس نے ملازمہ کو بلاکر تھم دیا تھا کہ وہ مجھے رفعت کے پاس لے جائے۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کرے میں رفعت ہے۔ میں سمجھا تھا کہ مجھے جس کرے میں کے جایا جار ہاہے وہاں رفعت آئے گی۔

اب جیسے بی میں کمرے میں وافیل ہوا، میں محک کررک ا کیا۔سائے باتک ہر رفعت بیٹی تھی۔اس کے بال کھلے

'' پھرہم کیال جا کیں گے۔''اس نے یو چھا۔ "اس گاؤں میں میرے دوست کا تحرہے۔ فی الحال ہم وہاں رہیں گے۔ "میں نے جواب دیا۔

''آپ ابو کوفون کرکے بتا ئیں کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے۔'اس نے کہا۔

"اس کی ضروریت نہیں ہے۔تم مجھ پر بھروسار کھو۔" میں نے ایک بار پھراسے سلی دی۔

وه چپ ہوگئ اور اس دوران بس رک کئی۔ہم دونوں جلدی سے أشھے اور بس سے باہر نكل آئے۔وہال ميرے دوست کا ڈرائیور کارلیے گھڑا تھا۔ہم دونوں ایک دوسرے ے آشنا تھے۔ اتفاق سے دور کوئی کار میا ویکن آئی دکھائی دى \_اس كى جلتى ہوئى ہير لائينس كى طرف ايك نظر رفعت نے بھی و یکھا تھا۔ میں ول ہی ول میں مسکرایا کہ رفعت کا ڈر اورخوف اس سے مزیدمضبوط ہوجائے گا۔

ہم دونوں کار کی طرف بڑھے اور رفعت مجھ سے بھی ملے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں ڈرائیور کے برایروالی سیت پر بیشے گیا۔ ڈرائیورنے کارآ مے بوھادی۔ کا وُں کی طرف جاتی سڑک ممل طور پر اندھیرے میں وولی ہوئی تھی۔کار کی میڈ لائینس سے بی سامنے و یکھا جاسکتا تھا جبکہ دائیں یائیں جونصلیں تھیں وہ اندھرے کی وجہ سے نظر میں آرہی تھیں۔ کارتیزی سے شبیر کے ڈیرے پر ال کا گر تھا۔ جہاں اس کا گر تھا۔ جہاں اس کی

بیوی رہائش پذیر می \_ شبير ميرا انظار كرر ما تعاروه مجصے مرتباك انداز ميں الما۔ ایک ملازمدرفعت کواس کی بیوی کے پاس لے کئی۔ ہم دوسرے كمرے ميں يلے سے - يہلے إدهراد هركى يا تيس مولى رہیں، پھر کھانے پینے کا سامان آھیا اور اس کے بعد جائے كا دور چلنے لكا اوراس دوران ميس نے كہا۔" اس الرك كا نام رفعت ہے اور میرچندون تنہارے پاس مہمان رہے گی۔ "جب تک جاہے رہے ....." عبیر نے کہتے ہوئے میری طرف الی نگاہوں ہے دیکھا جیسے وہ جاننا جا ہتا ہوکہ بہاڑی کون ہے۔اور رات کے اس وقت اسے کہاں سے لے کرآئے ہو۔ میں سب پھے بس میں سوچ چکا تھا اس لیے

" تم كيونكه ميرے دوست ہواس ليے ميں تم سے كچھ نہیں چھیاؤں گا۔بات وراصل سے کہ رفعت کی مال مر چکی ہے اور اس کے باپ نے دوسری شاوی کرلی ہے۔

مابسنام بسرگزشت جنوری 2017 مابسنام بسرگزشت

ہوئے تھے اور چرہ کی بھی نقاب اور دویے ہے عاری تھا۔اس کا سفید اور چرکشش رنگ اور ایک خوبصورتی کہ میری نظر میں اس سے زیادہ کوئی حسین ہوئی نیس سکتا۔ جیسے ہی رفعت نے مجھے اچا تک کمرے میں دیکھا تو وہ اپنے خیالوں سے چوکی اور جلدی سے دویٹا تلاش کرنے گی۔اس نے دویٹا الاش کرنے گی۔اس نے دویٹا الیا اور سر پراوڑ ہر نقاب کرلیا۔

میں آتھے بڑھاً۔''مجھ سے اتنا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں غیرنہیں ہوں۔میرا مطلب ہے کہ میں نے تمعاری حفاظت کی ذہمہ داری لی ہے۔''

وہ چپ چاپ بیٹی رہی۔ بین نے اس کاچیرہ دیکھا تھا اور انہی تک مجھ پر اس کی خوبصورتی کا سحر تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بین اس کمرے میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں اور اس کا ہاتھ تھام کر کہوں۔'' چلوہم ابھی اور اسی وقت شادی کرلیں۔''

یں جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں تھا۔ میری شادی اس کے ساتھ آسانی سے نہیں ہو عق تھی اس کے لیے جھے اس سوچ رکھی تھی۔ پر عمل کرنا تھا جو بیس نے سوچ رکھی تھی۔

یں بولا۔ ''میں گاؤں جارہا ہوں۔ تم ایک دن یہیں رہوگ۔ تہیں ساتھ لے جانا مسلہ ہے۔ کیونکہ محماری تلاش میں وہ یہاں بالکل محفوظ میں وہ یہاں بالکل محفوظ ہو۔ ڈرنے اور گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پیانے کا بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پیانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہتم میر ہے ساتھ کیوں آئی علاء کی بھی خبوث بول دینا۔ کہ وینا کہ سوتلی ماں کے ظلم میں جوان چھڑا کر آئی ہوں ..... میں چیا جلال سے بات سے جان چھڑا کر آئی ہوں ..... میں چیا جلال سے بات کر کے تمہیں لے آؤں گا۔ ''

میں کہ کر چپ ہوگیا اور وہ بھی خاموش بیٹی رہی۔ بیں
کی در کھڑار ہا اور پھر خدا حافظ کہ کر کمرے سے باہر نکل
آیا۔ اس کا چہرہ نقاب کے بغیر، آسان پر جیکتے پورے جاند کی
مانشہ تھا۔ نگا ہوں سے تو نہیں ہور ہا تھا۔ اسے پانے کی جاہ
اور بھی بڑھ گئی ۔ دل میں شیطا نیت کنڈ لی مار کر بیٹے گئی تھی
کر نعت ہوگی تو میری ہوگی ۔۔۔۔۔ ورنہ کی کی نہیں ہوگی۔
کر نعت ہوگی تو میری ہوگی ۔۔۔۔ ورنہ کی کی نہیں ہوگی۔
وہ رفعت کا خیال رکھے۔ جھے شہیری طرف سے کوئی قرنہیں
میں نے شہیر سے جانے کی اجازت لی اور اسے تاکید کی کہ
میں بیٹ میں بیٹھ کرا بے گا وی کی طرف روانہ ہوگیا تھا
حالا نکہ شبیر نے جھے بہت کہا کہ اس کا ڈرائیورگا وی چھوڑ آتا
حالا نکہ شبیر نے جھے بہت کہا کہ اس کا ڈرائیورگا وی چھوڑ آتا
حالا نکہ شبیر نے جھے بہت کہا کہ اس کا ڈرائیورگا وی چھوڑ آتا
حالا نکہ شبیر نے جھے بہت کہا کہ اس کا ڈرائیورگا وی چھوڑ آتا

اپ گاؤں پہنچا تو اچا تک یاد آیا کہ رات ہے میرا موبائل بند ہے۔ میں نے موبائل فون آن کیااورا ہے جیب میں ڈال لیا۔ ابھی تانتے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچا تک بیل ہونے گی۔اسکرین پر چچا جلال کانمبرتھا۔ میں نے فون کان سے لگا لیا دوسری طرف سے اچا تک تھبرائی ہوئی چچا جلال کی آواز آئی۔

"میں رات سے فون کررہا تھا۔کیا بات ہے خیر تو سے

"" آپ سنائيں چھا كيا جال ہے۔ "ميں نے جواب دينے كى بجائے جالات ہے آگئى جاتا ہے۔

" بہال خمر نہیں ہے۔آ دھی رات کو وہ لوگ آ مجے کا سے۔ شخصے کو تہارے ساتھ بھیج چکا تھے۔ شکر ہے کہ میں رفعت کو تہارے ساتھ بھیج چکا تھا۔ بہرحال بہت منہ اری ہوئی اور کی کے لوگ جمع ہو گئے تو انہیں جانا پڑ الیکن وہ وحمکی دے کر گئے ہیں کہ رفعت کو وہ اینے کھر کی بہو بتا کرر جی گئے۔ تم بتا و رفعت تھیک ہے۔ تم اوگ گاؤں بہتے کے ہو۔ " بچا جلال نے کہا۔

وو ہاں ..... نمیک ہے ..... میں بعد میں فون کرتا ہوں۔آپ بے فکرر ہیں۔' میں بولا اور فون بند کر دیا۔ میں تائے پرسوار ہو کیا اور اپنے کھر پہنچ کیا۔سب نے میرا خوب استقبال کیا اور میری ماں بار بار میرا ماتھا جو منے گیں۔ بورے کھر میں میرے آنے سے خوشی کی لہر دوڑ کئی

دو پہر کے کھانے کے بعد گھر والے میرے ارد کر دجع ہو گئے مال خوشی سے بتانے لگیں۔

''ہم نے منگنی کی ساری تیاری کر لی ہے۔کل دو پہر کو ہم منگنی کرنے جائیں سے اور پھر اسکلے دن وہ لوگ ہماری طرف رسم کرنے آئیں سے۔''

''میں تو کہنا ہوں کہتم شہر کی نوکری مجھوڑ کر یہاں ہمارے ساتھ رہو۔کھاد کی ایجنسی لے دیتا ہوں۔اپنا کاروبارکرنا۔''ابایولے۔

"ترابا تھيك كہتے ہيں۔مفت ميں كام كرتے ہواور ہم سے دور بھی رہتے ہو۔" امال نے فوراً كہا۔
"مفت ميں تھوڑی كام كرتا ہوں امال يخواه ليتا ہوں۔" ميں نے بھيكى كى مسكرا ہث كے ساتھ كہا۔
ہوں۔" ميں نے بھيكى كى مسكرا ہث كے ساتھ كہا۔
"" الى لگے الى تخواہ كوجوا كي مال سے اس كا بيٹا دور كردے۔" امال نے ہاتھ جھتكا۔

" شهر كون ساد دوي - " من بولا \_

Alpaide CTETY Start PAIS CTETY Start Paid St

ے درشت لہجہ اپنالیا۔'' خمر دار جوتم نے اپ کوئی ایسی بات کی '' '' بیٹا دروازے ہے اوجمل ہوجائے تو مال کے لیے وہ دوری مجی پرداشت حبیں ہوتی۔بس اب تم يہيں " میں شمینہ سے متلی نہیں کرنا جا ہتا۔ "میں نے دو توک رہنا۔''امال نے کہا۔ ''امال اسے وہ انگوشی تو دکھا ؤجوتم اس کی ثمینہ کے لیے کهه دیا۔میری بات س کر امال دم بخو دمیری طرف و میمنے لائی ہو۔' اجا تک میری بڑی بھائی بولیس تو امال نے خوش ورج ورجم عمینہ سے متلی نہیں کرنا جائے۔'امال بدستور ہوکرانکوشی تکال کرمیری طرف برد حادی۔ میں نے انکوشی کی میری طرف دیکھری تھیں۔ طرف دیکھا اور سوچا کہ بیا آگوتھی رفعت کے ہاتھ میں لتنی وتميينه كم تعليم ما فته اور معمولي شكل وصورت كي لرك المچى ككے كى۔ ہے۔وہ مجھے بالکل بھی پہند جیس ہے '' وہ سب تمینہ کی ہا تھی کررہے تھے اور میں رفعت کے ''ہم نے زبان دی ہے۔' بارے مں سوچ رہا تھا۔وہ جانے کیا کیا باتش کرتے رہے " آپان کوبتادیں<u>۔</u>' اور میں رفعت کے خیالوں میں کم ان سے بہت دور تھا۔ "جمالیالیس کریں گے۔" دو پہر کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا تو امال سحن میں " آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں ایک جابل اور ان پڑھ ا کیلی سینٹھی تھیں۔ میں نے ماس جا کر یو چھا۔'' کہاں کیلے سے شادی تبیں کرسکتا۔'' میری نگاموں میں رفعت کی فکل محصب بدی خاموتی ہے۔'' ''سب بازار محے ہیں۔''اماں نے بتایا۔ دوار دی گی۔ "منارے کیے یہ کہنا آسان ہے کہ ہم بیرشتہ ختم میرے کیے اچھا موقعہ تھا۔ میں امال کے یاس بیٹھ کردیں کیلن ہمارے کیے یہ موت اور زندگی کا سوال کیااوردائیں بائیں کی باتوں میں کہا۔'' اماں آپ جانتی ہو کہ میری تعلیم کتنی ہے؟'' ''جانتی ہوں ..... بہت پڑھ لکھ کیا ہے تو۔'امال نے ہے۔' امال نے دونوک انداز میں کہا۔ " کھیمی ہے، میں ثمینہ سے نہ مکنی کروں گا اور نہ ہی شادی۔''میں مجھی قنیصلہ کن انداز میں کہہ کر اُٹھ کھڑا ہوا اور سادی ہے میری طرف ویکھا۔ اس سے مہلے کہ امال چھ ابتیں میں اندر چلا کیا۔ "میں اگریزی میں اسی بوی بوی کابیں ایسے برحتا شام تک ہمارے کھر کی دیواروں کے اندر ہر فرد تک ہیے ہوں جیسے بیمیری زبان میں معنی موں۔ "میں نے کہا۔ بات بھی تھی کہ میں نے تمینہ ہے مثلی کرنے ہے انکار " میں جانتی ہوں۔"امال نے پیار بھری نظروں سے کردیا ہے۔ کھر کا ہر فرد جیران اور افسردہ سوچ میں مبتلا "آپ نے بھی سوچا کہ ثمینہ کولو اردو تھیک طرح سے تھا۔سارے کھر والے ایک کمرے میں جمع تھے اور ایانے مجھےاہے یاس بلا کر مجھے ہو جھا۔ يريطني تبين آني - "مين بولا -الم مے کون سائمینہ کوا سکول میں استانی لکوانا " فتم في تميند عملني كرف سا تكاركرديا إ-" ہے۔''امال نے بروالی سے کما۔ " شمینہ کی تعلیم ناہونے کے برابر ہے۔وہ کالی سی ہے اور میں کوراچٹا ہوں ..... "میں نے ابھی آئی بات ممل تبیں ''میں دجہامال کو بتا چکا ہوں۔''میں نے دھیمے کیجے میں ك تقى كه امال كى متانت سے بحرى تكابي الى جانب جواب دیا۔ایا کو کیونکہ امال نے ایک ایک بات بتادی می اس کیےوہ جب ہو گئے۔ کھاتو قف کے بعدوہ بولے۔ مبذول ما كرمن حيب موكما-'''تم کہنا کیا جا ہے ہو؟''اماں نے پوجھا۔ '' شمینہ .....کی شادی کسی الی جگہ ہونی جا ہے جواس جبیا ہو۔جس کی تعلیم شمینہ جتنی ہو۔جواس گا دُں کارہے والا و کے جی ہے۔ہم نے زبان دی ہے۔اس کیے تمماري منكى ثميند سے بى موكى - "إيان اينا فيصله سنايا -" من ثمينه سے كى قيت برمكلى نبيل كرول كا۔وہ ال

ماسنامه سرگزشت TETY (285) ماسنامه سرگزشت

"تم جانے ہو کہ کیا کہدرہ ہو؟"امال نے ایک دم

گا۔جوش نے کہدویا اس کہددیا۔ "میری بات سنتے ای ابا نے ہاتھا کھا کرورشت لہجدا پتالیا۔

ميرے اعصاب ير رفعت كاحس جمايا موا تھا۔مال باب کی عزت اور ان کی دی ہوئی زبان سے زیادہ مجھے رفعت کی جاہ محی اس لیے مس بھی اپنی جکہ سے اُٹھا اور

"اكرآپ لوگ ايي ضد پرقائم ريه تو مي كمر چيوژ كر چلاجا وَل گا- " من سب كودم بخو د چهور كرا ندر چلا كيا\_

اہے کمرے میں جاکر میں ایک جگہ بیٹے گیا اور رفعت مے بارے میں سوچتا رہا۔اس کاحسن اور خوبصورتی میری آ تھوں کے سامنے تھی اور میرا دل اسے باپنے کے لیے ایسا مصطرب تفاکہ جھے کسی کی کوئی پرواہ میں رہی تھی۔

محرواك كمرع من براجمان تصريباً يون كمنظ كے بعدابائے جھے ايك بار پر كمرے ميں بلايا۔ ميں باول نخواستہ چلا کیا۔ایا جان کے چبرے پر کمری متانت تھی۔ انہوں نے مجمع بیٹنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک طرف بیٹ کیا۔ کمرے میں گہری خاموثی تھی۔ابیا لگنا تھا جیے کمرے س میرے سوا کوئی نہ ہو ۔ کھے تو قف کے بعد ابا نے کہنا

تم نے ایک فضول ضدی ہوئی ہے۔ میں سجمتا ہوں كداب بحث اور مجم مجمات كاكوني فائده بيس ب\_اس ليے ہم نے فيصله كيا ہے كہ فى الحال اس معاسلے كو يجهدون کے لیے چھوڑ دیں تا کہتم اچھی طرح سے مجھ لواور کوئی ایسا فیملہ کرنے کے لیے تیار ہوجا و جوہم سے کے لیے بہتر ہو۔ہم ثمینہ کے تعروالوں کو کہددیں سے کہ مثلی کچھون بعد ہوگی ۔''ابا کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ شوپاہتے ہوئے مجبوری کے عالم من ايما كيني رجبور مول\_

"ميرے دوست كى شادى ہے۔ پہلے جانے كا اراده مہیں تھا۔ایسا کرتا ہوں کہ کل سوریے ہی میں وہاں چلاجا تا ہوں آپ ان سے کہدرینا کہ مجھے آفس سے بلاوا آگیا تھا اور مجمع حانا پرا، کھ دنول بعد آپ انکار کردینا..... "میں نے ان کومننی رو کنے کا راستہ بتایا تو ابائے میری طرف کھور کرد یکھا شاید انہیں میری به بات پندنہیں آئی تھی کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ چھودنوں کے بعد اٹکار کر دینا.....وہ مجھے سوچنے کا موقعہ دینا جا ہے تھے اور میں اپنی ای بات پر قائم

''تم سوری اینے دوست کی طرف چلے جانالیکن ہم

مجے سوچنے کا موقعہ دے رہے ہیں ....میں نے بیلیں کہا كتم الى اس بات ير بعندر مو- "ابان ميرى المحول من جما مک کرکہا۔ میں جیب ہو کیا۔

مس کوئی بحث کرنے کی بجائے اب جا ہتا تھا کہ سورے بی یہاں سے سیدھارفعت کے پاس چلاجاؤں اوراس کے ساتھ شادی کرنے کا جومیرے دماغ میں منصوبہ سانپ کی طرح ریک رہا تھا ،اس پر عمل کر کے انتہائی خوبصورت اور محسين رفعت كوا پنالول\_

رات چپ چاپ کزرگی اورسورے بی میں کمرے نكل كيا-ميرے الكار اور ضد كے باوجود ميرى مال نے جاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور جھے ڈھیروں وعائيں دينے كے بعد كہا۔ "بتر .....ائى سوچ بدل كر آنا..... جاري دي جو ئي زبان کاياس کرنا۔"

ش اثبات عن سر ملا كرجلا كيا\_ ش سیدها شبیر کے کمر پہنچا تو وہ ایک بار پھر جھے ہے تپاک ہے ملا اور مجھے اندر لے کیا۔ مرتکلف ناشہا ہوا اور پھر مس نے کہا۔

" بحصرفعت سے ملنا ہے۔" "میں ادھری مجھے دیتا ہوں۔"شبیر کھہ کر کمرے ہے جلا کیا۔

وس من کے بعد نقاب کے اور اسے وجود کو بری می جادر میں چھیائے رفعت اندرآئی۔لیماس طرح سے دیم كر مجھے اجمانيس لگا تھا۔ ش اس كاحس آسان پر جيكتے بورے جاند کی طرح و کھنا جا ہتا تھا۔

مس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے کہا۔' ایک بہت برامئله وحمياب."

" کیا ہو گیا ہے؟" رفعت نے چونک کر پوچھا۔ " پچیا جلال سے میری بات ہوئی تھی۔وہ بتارہے تھے کہوہ لوگ بدمعاتی پراُ تر آئے ہیں اور اچھا خاصا ہنگامہ ہوا ہے۔مرادمجی واپس آگیا ہے۔تم جانتی ہوکہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔اس نے ایک عجیب فیصلہ کردیا ہے..... "میں کہہ کر جان يوجھ کرجيب ہو گيا۔

" مراد بھائی نے کیا فیصلہ کردیا ہے؟" رفعت کے لیج

میں پریشانی تھی۔ ''تم اپنے بھائی کو بہتر مجھتی ہو۔ کیا وہ ایسا ہی ہے کہ ایک بارمنہ سے بات تکال دے تو چر بوری کر کے بی چھوڑ تا ہے۔''میں بولا۔

" الله وه ایسے بی بیں کیکن انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ 'وہ جانے کے لیے بتاب تھی۔

"اس في محانى بكريدسارا فساد كيونكة محمارى وجه ے ہور ہا ہے اس لیے ..... 'مس پھر جیب ہو گیا۔

" آپ بتا تیں .....رک کیوں جاتے ہیں۔" رفعت کی یے چینی اور بھی دو چند ہوگئ تھی۔وہ جانتی تھی کہ مراد جو کہتا ے وہ کرکے چھوڑتا ہے۔

"مرادنے کہا ہے کہ سارا قعید ختم کرنے کے لیے تم کو جان سے مار دے گا۔نہتم رہو کی اور نہ بی ہنگامہ بریا ہوگا۔ "ش نے اپی سوچی ہوئی بات بر مل کرتے ہوئے حجوث كافيعله رفعت كوسنا ديا جيئ كررفعت كاجهره ساكت م و کیا اوروه پ<u>خ</u>ری مورتی بی میری طرف دی<del>کھنے ل</del>ی

مجمع خاموتی کے بعد میں نے بوجھا۔"اب بتا و کیا کرتا

" مراد بھائی نے ایسا کہا ہے؟" رفعت کی دھیمی آواز سنائی دی۔اس کی آواز میں دم میں تھا۔

"إلكل ايها بي كها بي - بي جلال بهت يريشان ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ سی طرح سے متماری جان نے جائے ورند مراد این بات بوری کرے بی دم لے گا۔ "مل نے کہا۔رفعت کواپنانے کا جنون تھاس کیے میں صرف موجودہ وفت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رفعت کو اپنانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی میرے و ماغ میں دوء تین باتس محس،جن میں سے ایک برحمل کرے میں رفعت سے شادی کے بعد چیا جلال مراد اور اسے محروالوں سے بیخے کے کیے ایک نے جموث کا جال بچھا کرخود اور رفعت کو بچا

'اب میں کیا کروں۔''رفعت پریشان ہوگئی۔ میں آگے برحا اور اس کی طرف متانت سے و میستے ہوئے کہا۔" میری مجھ میں اس کا ایک بی طل آر ہاہے۔ میں جاہتا ہوں کہ تمعاری جان چکے جائے ہم ایسا کرو کہ مل تم مير ي تحفظ من آجا دَ.....

میری بات س کر رفعت نے اپنی سحر انگیز آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔'' میں مجھی نہیں .....''

" ہمارا بڑا خاندان ہے۔ہم لوگ اپنی عزت کی حفاظت كرنا جانة بي -اس ليتم ايا كروكه جه عدادى كراو-تمهاري طرف كوئي آنكه أشاكر تجي نبيس و كيه سكے گا- " ميں نے بات کہددی۔

میری بات س کر رفعت کی آجھوں میں حرت اتر آئی اور اس کی سالس تیز ہوئی۔اس سے پہلے کہ وہ جواب ديتي \_ميراموبائل فون بجنے لگا۔اسكرين پر چيا جلال كانمبر تھا۔ میں فون سننے کے لیے کمرے سے باہرتکل حمیا۔ جیسے ہی میں نے فون کان کولگایا چیا جلال کی آواز آئی۔ " الم محكى تم دونو ل خيريت سے ہو .....

ا يهال كيا حالات چل رہے جين؟ "ميس نے جواب دینے کی بجائے پہلے وہاں کے حالات جاننا جا ہے تا کہاس کےمطابق جواب دے سکوں۔

'' یہاں انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سمجھ لو کہ دونوں طرف جنگ تلی ہوئی ہے۔مرادمجی واپس آگیا ہے۔تم بتاؤرفعت

'' چیا ایک بات بوجیوں تو غصے میں آنے ہے پہلے جواب دو کے نال ۔ "میں نے اعظے ہوئے پوچھا۔ " يوجهوكيا يو جمنا جاتے ہو۔" جيا جلال في كها۔

"رفعت کے کی عباس نام کے لڑکے ساتھ تعلقات بھی تھے۔ "میں نے ایک ایک لفظ تھ ہر کھ ہر کر اوا کیا۔میری بات سنتے ہی چیا جلال کا غصہ آسان سے باتیس کرنے لگا اوروہ اس غصے میں کیا کھے کہتے رہے کہ میں چپ سنتار ہاجب وہ وراحب موئے تو میں نے علیمت جانے موئے فورا کہا۔ " جب ہم کمرے نکے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔اور گاؤل و سيخ سے سملے وہ دونوں مجھے دعا دے كر نكل

" بكواس كرد بي فيم ...."

'' مجھے حجوث بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے اس جموث ہے کیا لیما ویتا میں فیما طراندا نداز میں کہا تو چیا جلال جي ہو محے ۔شايروه سوچ رے تھے كه ميں تھيك كه ر ما ہوں کہ مجھے جموث ہو لئے کا کیا مفاد ہوسکتا ہے۔اب وہ میری نیت توجائے نہیں تھے۔

"آكريد كي ب توش رفعت كو جان سے ماردول گا۔" کچھ سوچنے کے بعدوہ غرائے۔

''جی ایک منٹ آواز نہیں آرہی.....آپ نے کیا کہا ذرا پھر سے کہنا ..... "میں کہنا ہوا تیزی سے کمرے کے اندر حمیا اورمو مائل فون کا اسپیکر آن کر کے رفعت کے پاس کھڑا ہوگیا۔ دوسری طرف سے غصے سے بعری چیا جلال کی آواز

''میں خودرفعت کے ٹوٹے کردوں گا.....''رفعت سنتے /

بی خوف سے کا چنے لکی اور میں نے اسپیکر بند کردیا کہ میں چا جلال اللی بات الی نہ کہدویں جس سے اصل بات کا چرہ سائے آجائے۔اور میں فون کو کان سے لگا کر پھر باہر چلا

پچا جلال کی ہر وقت کال اور ان کا وہ بات کہہ ویتا،میرے حق میں بہتر ہو گیا تھا۔اس بات کو سننے کے بعد رفعت کے دل میں کوئی ابہام بیس رہا تھا۔ چیا جلال میرے ساتھ بات کرتے رہاور غصی جانے کیا کیا گیا گہتے رہے اور میں موں ' ہاں' کرتا رہا۔ کال حتم ہوئی تو میں سیدھا كري صل جلاكيا-

رفعت بيژ پرميمي مي اس كانقاب از چكا تعااس كاچېره آ نسووں سے تر تھا۔ایک الی الری جس کو بیں نے بھی بھی مہیں دیکھا تھا اور جب وہ میرے سامنے آئی تھی تو اس نے اہے آپ کونقاب کے چھے چھیایا ہوا تھا، الی اڑک پر میں نے تہت لگا دی سی ۔الی بات کرتے ہوئے میرے حمیر یں ذرامجی ہلچل جیس ہوئی تھی شایداس کی وجہ بیٹھی کہ جب انسان شیطان کے حصار میں چلا جاتا ہے تو چراس کا حمیر سوجاتا ہے۔میرے ساتھ بھی ایبا بی تھا۔ میں رفعت کو ا پنانے کے لیے جو تھیل تھیل رہا تھا دہ خطرناک تھا۔ایک جموث کو جھیانے کے لیے جھے کی جموث ہولنے پڑتے کیلن مجھے کوئی پرواہ میں کی اور میں رفعت کواپنانے کے لیے ياكل مور بأتحا-

" تم رو کول رہی ہو؟ "میں نے یو چھا۔اس نے میری طرف و لیمنے کی بجائے اپنا سر جھکائے رکھا اور آنسو بہائی میں اس کے پاس بی بیٹھ گیا۔میرے بیٹھے بی وہ اور

"م رونا بندكرو- بم الجى نكاح كر ليت بي- تم ميرى بوی بن جاؤ کی اور میرے کھر چلوگی۔ پھر تہیں کوئی کچھ جیس

ایک بار پھرمیرا فون بجنے لگا۔میں نے دیکھا کہ چیا جلال کا فون تھا۔ میں نے جیسے ہی فون کان کو لگایا دوسری طرف ہے مجھے تیز کیج میں مراد کی آ واز سنائی دی۔وہ بغیر تامل کئے یولا۔

"كيابي ع بكر رفعت كى عباس نام كالرك ك ساتھ کہیں چلی گئی ہے اور بیر عباس ہے کون .....؟" "مجھے کیا چا کہ وہ کون ہے۔" "وہ ایبا نہیں کر سکتی۔ مجھے کی بتاؤ .....کی کیا

نہیں بلکہاس کی آ واز میں بھی رعب اور دید بہتھا۔ " میں نے مج بی بتایا تھا۔ " میں اُٹھ کر ایک طرف کھڑا

ہے؟'' مراد بہت غصے میں تھا۔اس کاغصیلہ لہجہ من کر ایک

کھے کے لیے تو میرا دل بھی کا نپ سا کیا تھا۔وہ غصے کا تیز ہی

ائم کہاں ہو .....؟''اس نے پوچھا۔ "من این کر میں ہوں۔" میں نے جواب دیا۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ میں نے فون کان کولگائے رکھا اور ایسے بات کرنے لگا جیسے دوسری طرف مراد میرے ساتھ بات کرر ہاہو۔

" تم دونوں باپ بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، رفعت کواس لیے جان سے ماردو کے کہاس کی وجہ سے تم دونوں کے کمر آفت آئی ہو تی ہے۔اس میں اس بے جاری کا کیا قصور ہے .... 'میں کہ کر چپ ہوگیا جیے میں بیان رہا ہوں کہوہ آے سے کیا کہرہا ہے۔ کھاؤ تف کے بعد میں نے پھر بولنا شروع كيا-" ويكصيل آب اتن جذباتي شهول-اس میں رفعت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جھڑا حتم کرنے کے لیے رفعت کو ہی ماروینا عقل مندی نہیں ہے ..... ہیلو ..... ہلو ..... 'میں نے یوں طاہر کیا جیسے انہوں نے میری پوری بات سننے سے جل سے فون کاٹ دیا ہو۔اپنا موبائل فون اسے کان سے الگ کرتے ہی میں نے رفعت کی طرف ويصاوه ميري طرف وكيدري مي -اس كي أتعيل آنسوول ے ترکھیں اور اس غمز د وصورت حال میں بھی اس کا چہرہ جا عمر کی طرح خوبصورت تقا\_

''ووجیس مان رہے.....' میں نے آہتہ۔ کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ رفعت کا چہرہ متانت میں ڈوب کیا تھا۔ مجھے ایسالگا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے۔جیسے کسی قیصلے پر تنجینے کی کوشش کررہی ہو۔اجا تک وہ اپنی جگہ سے اُسمی اور بولی۔" آپ جھے میرے کھر چھوڑ آئیں۔

اس کی بات س کریس چوتکا۔ " کیوں .....؟" "ميرے مرنے سے اگر ميرے كمر والول ير آئى مصيبت ختم ہوتی ہے تو مجھے اپنے باپ اور بھائی کے ہاتھوں مارے جانے برکوئی افسوس جیس ہے۔ 'وہ فیصلہ کن انداز میں بولی اور میں پریشان ہوگیا کہ بیاس نے کیا فیصلہ کرلیا ہے۔میری دانست میں تو بیتھا کہوہ خوفزدہ ہوکرائی تقدیر کا فیملہ مجھ پر چھوڑتے ہوئے میرے نکاح میں آجائے کی کیونکہ زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔لیکن میری سو کچ

جنوري **2017ء** 288 تھا۔ میری دانست میں تھا کہ دوموت کے خوف سے میرے ساتھ نکاح کرلے گی۔ لیکن دونو اپنے والدین کی عزت کی خاصر کے خاطر مرنے کو تیار تھی۔ خاطر مرنے کو تیار تھی۔

میں نے دیکھا کہ رفعت اس طرح سے مانے والی جیں ہے۔ میں نے ایک لیے میں فیصلہ کیا کہ جھے اس سلسلے میں شیر سے مدد لینی پڑے گی۔الیسی خوبصورت اور سرایا حسن اثری کومیں کسی قیمت پرنہیں کھوسکت آتھا۔

میں نے اس کی بات کا جو ابنیں دیا اور کمرے سے
باہر نکل کیا۔ باہر برآ مدے میں شہراکیلائی کری پر جیفاائی
مونچھوں کو تا و دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھے شہر کو کیا
کہانی سانی ہے اور پھراس کے پاس چلا گیا۔
'' آؤ جیھو۔ ''اس نے بچھود کیستے ہی کہا۔
'' آؤ جیھو۔ ''اس نے بچھود کیستے ہی کہا۔
'' جیفتے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جھے تم سے ایک
ضروری بات کرنی ہے۔ ''میں وقت ضائع کے بغیر بولا۔

''خیراؤ ہے تال''اس فی میر کاطر ف دیکھا۔ ''دراصل بات ہیہ ہے کہ بیاڑ کی رفعت اور میں ایک دوسرے کو بہت جا ہے ہیں۔ سیم سے ساتھا کی لیے یہاں آئی تھی کہ ہم شادی کرلیں سے لیکن یہاں آتے ہی اب اس کا ارادہ بدل کیا ہے اور یہ واپس جانا چاہتی ہے۔''میں اس کا ارادہ بدل کیا ہے اور یہ واپس جانا چاہتی ہے۔''میں

''لیکن تم نے جھے کچھاور بتایا تھا۔' وہ کھڑا ہوگیا۔ ''شن چاہتا تھا کہتم کواظمیتان سے بتا دوں گا۔'' ''دوی میں جموٹ کیر متحبائش نہیں ہوتی۔''اس نے عجیب کیج میں کہا جس سے مساف عیاں تھا کہا ہے میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہے۔

" دوم محک کہتے ہولیکن میں نے سوچا تھا کہ میں بعد میں بعد میں بتادوں گا اور تمہیں اب بتادیا ہے۔ دیکھو میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ای لیے اسے ساتھ لے کرآیا تھا۔ ای کی وجہ سے میں نے تمیینہ سے شاد کی سے انکار کردیا تھا۔ اب وہ نہیں مان رہی ہے۔ "

"محبت صرف تم اس سے کرتے ہو؟"اس نے مجھے مفکوک تگاموں سے دیکھا۔

''وہ بھی کرتی ہے۔'' میں جلدی سے بولا۔ '' بھراس نے اٹکار کیوں کیا؟''شبیر کی شولنے والی ہں میرے جمرے برخیں۔

" دوبس وہ ڈرگئی ہے ..... " ایجی میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ رفعت تیزی سے باہر نکلی اوروہ سچراعما و کیجے میں یولی۔ کے برطس اس نے تو کچھادر ہی قبطہ کرلیا تھا۔
''تم پاگل ہوگئ ہو۔ میں تمہیں تہارے کمر بالکل چھوڑ نے نہیں جاؤں گا بلکہ ہم ابھی شادی کریں گے پھر و کیتا ہوں کہ تمہیں کون دھمکا تا ہے۔''میں کہتا ہوا اس کی طرف مدے ا

وہ دوقدم بیجیے ہٹ گئے۔"اگر آپ مجھے چھوڑنے نہیں جاسکتے تو میں ابھی خود چلی جاتی ہوں۔"

جاسے ویں اس ورب بال اول کا ۔ میں تمہیں مرنے نہیں دول "" تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دول گا۔ ہم ایکی نکاح کررہے ہیں۔"

"راہ مهربانی مجھ سے نکاح کی بات مت کریں۔ 'رفعت کا لہد بہت مضبوط تھا۔وہ اس وقت مجھے ایک طاقتورائر کی دکھائی دے رہی تھی۔

" دمین تمساری ایک نہیں سنوں گا۔ ہم ابھی نکاح کررہے ہیں۔ میں مولوی صاحب کا انظام کرتا ہوں۔ "میں کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا تا کہ شبیرے کہہ کرمولوی صاحب کو یہاں بلوالوں۔

وہ ایک دم سے میرے عقب سے غصیلے لیجے میں بولی۔ "کیوں کروں میں آپ سے شادی .....؟"

'' بیں جا ہتا ہوں کہ تمعاری زندگی نیج جائے۔'' بیس اس ک طرف محوما۔

'' بجھے اپنے باپ اور بھائی سے ملنا ہے۔''وہ میرے سامنے کھڑی ہوگئی۔

'' جھے باپ اور بھائی کے ہاتھوں مرنا منظور ہے لیکن اس طرح کسی سے نکاح نہیں کرسکتی۔'' میں اس کی بات بن کرکانپ گیا۔اس کے لیجے اور چبرے پر عجیب بات تھی۔ ایبااعتاد میں نے اس سے قبل اس کے چبرے پرنہیں و یکھا

ماہستامهسرگزشت کے 1017 کے 2017ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

میں کئی سمھنے شہیر کے گاؤں کے باہر بیٹھا رہا۔ میری اداسی کی انتہانہیں تھی اور مجھے رفعت کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت دکھ تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے تعبیر کو سمجے تاریخ میں میں میں میں میں اس میں تاریخ دیتا سوں ج

سی بتادینا چاہئے تھا۔ پھر وہ میرا ضرور ساتھ دیتا۔سورج غروب ہو میاتو میں بس پکڑ کراپنے گاؤں چلا کیا۔

اینے گھر پہنچاتو گھر والے سورے تھے۔میری ماں درواز ہ کھولا ،مجھے سے روثی کا بوجھا میرے انکار پر وہ کمرے میں چلی کئیں۔

سرے میں ہاری رات جاگتا رہا اور سوچنارہا کہ جھے ملا؟ وہ خوبصورت تھی تو کیا تھا، میں اتنا بہک کر شیطا نیت پر کیوں اتر آیا تھا؟ میرے ذھے تو اس کی حفاظت تھی اور میں

خیانت پراتر آیا؟

ساری رات ای طرح گزرگی۔سویرے بی شبیر کا نون

آگیا۔وہ بجھے بتانے لگا۔" رفعت کو پیس اس کے بھائی کے

ساتھ بھیج رہا ہوں۔مراد بہت غصے بیں تھا۔اور چاہتا تھا کہ

وہ جہیں کولی ہے اڑا دے۔لیکن میرے روکنے پروہ بھٹکل

رکنے پرآ مادہ ہوا۔تم اکیلے بیٹھ کرسوچنا کہتم نے بہت پجھ کھو

منبیرکافون بندہوگیا۔اور میں اور بھی پریشان ہوگیا۔ مبح مدری ماں مجھے ناشا ویے آئیں تو میں نے ماں کواپنے پاس بیٹھالیا اور ندامت بھرے لیجے میں بولا۔

"الله میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ میں شمینہ سے ہی شادی کروں گا۔آپ لوگوں کو ناراض کرکے میں خوش نہیں روسکوںگا۔"

ماں نے میری طرف و کھے کرکہا۔ "تمہارے انکار کے بعد ہم نے بہت سوجا۔ اور پھر ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا اور شمینہ کے ماں باپ کے پان جاکرا پنے فیصلے ہے آگاہ کیا تو وہ بھی رضا مند ہو گئے۔ اور ہم سب کی عزت بھی رہ گئی۔ "
وہ بھی رضا مند ہو گئے۔ اور ہم سب کی عزت بھی رہ گئی۔ "
د' کیا فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں نے ؟ "میں نے جلدی

ے پوچھا۔ ''ماں نے بتایا۔'' آج شمینہ کی متلنی تمہارے جھوٹے بھائی ریاض کے ساتھ ہوگی۔'' ماں بتا کر مسکرائیں اور کمرے سے چلی گئیں جبکہ میں ساکت بیٹھا سوچ میں تم ہوگیا۔ ''یہ جبوت بول رہے ہیں .....' اس کے ساتھ ہی اس نے یہاں تک آنے کی ساری کہائی شبیر کو سناوی ۔ میں دم بخو داس کا چرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہاتھا کہ رفعت ایسا بھی کر عتی تھی؟ جونہی وہ جب ہوئی میں نے شبیر کی طرف دیکھ کرکہا۔ '' پتانہیں اسے کیا ہوگیا ہے .....'

شبیر نے اپنے قدم رفعت کی طرف اُٹھائے اور وہ رفعت کے پاس جا کر کھڑا ہوگیا۔اس نے اپنی جا دراس کے سریرر کھتے ہوئے متانت سے کہا۔

روی میں جھوٹ پیندنہیں ہے۔ اگر یہ مجھے کی بناد بتاتو میں کچھ بھی ہوتا اس کا ساتھ دیتا۔ کیکن اس نے مجھے کی بناد بتاتو میں کچھ بھی ہوتا اس کا ساتھ دیتا۔ کیکن اس نے مجھے کی سے حقیقت چھپائی ..... مجھے اس کا افسوس ہے۔ آپ فکر مت کرو۔ اور اندر جلی جاؤ۔ آپ کے گھر تک چھوڑ نا اور وہ لوگ جو آپ کے گھر تک چھوڑ نا اور وہ لوگ جو آپ کے گھر والوں کوخوفز دہ کررہے ہیں ، الن سے خمنا میری ذمہ داری ہوگ۔ '' پھر شہیر نے اپنا موبائل ٹون خمنا میری ذمہ داری ہوگ۔'' پیلوا ہے گھر والوں سے بات رفعت کی طرف برمھا کر کہا۔'' بیلوا ہے گھر والوں سے بات کے لو۔''

رفعت نے ای وقت نمبر ملایا اور رابطہ ہوتے ہی ہات
کرنے گئی۔ پہلے تو اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن دوسری
طرف شاید مراد تھا جو اسے بولنے نہیں دے رہا تھا، پھر
اچا تک رفعت نے تیز لیج میں بولنا شروع کیا تو جو میں نے
کیا تھا وہ سب اسے بتانے گئی۔ رفعت پولتی رہی۔ پھر وہ
چپ ہوئی تو دوسری طرف سے پھر کہا جانے لگا اور اس کے
بدمطمئن ہوکر اس نے موبائل فون شبیر کی طرف بوجا کر
ایسے کہا جیسے وہ مجھے بناری ہو۔

"بات واضح ہوگئی ہے۔جس جموث کو پھیلا کراس نے مسافت شروع کی تھی اس مسافت میں سوائے تھین کے کچھ نہیں ملے گا.....میرا بھائی یہاں آنا چاہتا ہے آپ انہیں اس جگہ کا بیا سمجھا دیں۔"

رفعت چند ٹانے وہاں کھڑی رہی اور پھر اندر چلی میں شہر نے فون پر بات کی اس جگہ کا پتاسمجھانے کے بعدوہ میری طرف آیا اور خصے سے بولا۔

''تم کے برسوں کی دوسی اپنے جموث کی وجہ سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔۔''

''تم میری بات سنو۔''میں نے کہنا جاہا۔ ''اب میں پھینیں سنوںگا۔ بہتر ہے کہتم اس جکہ سے طلے جاؤ۔''شبیر کا لہمہ بڑا مجیب تھا کہ میری جرات ہی نہیں ہوئی کہ میں اس سے بات کرسکوں۔ میں پچھود ریاس جگہ کھڑا

مسرگزشت 290 290 جنوری 2017ء مسرگزشت